

# سيرت طيبه برايك بيمثال كتاب المنتقار

تأليف لطيف بصرت قاصى عياض أندلسي ومدًا الأعيه

رج مولیا مُحرَّافِر بِی خلیب اِس آرام بلن ۵ کواپی ،

جلد: دوم

مكنية نبولير - في محق وط الايو سكنية نبولير - في محق وط الايو

#### كأب الثقابتعريقي ق المصطفير نام كتاب الشفار جلدوم مصنّف تاصنى عياض ماكلى أكدسي مترجم مترجم مترجم نوشوس \_\_\_\_ مداليكس نعتمندي قوى بريس 50 لوزمال لامور \_\_ 2.0 الطاء المامام قِت ما الوي ناش، مكت ئر بويه ، لا بور

www.maktabah.org

## فهرست

| صفخه | عنوانات                                 |
|------|-----------------------------------------|
| r 9  | أمت ملم اورسركار دوعالم كي حقوق         |
| 1    | باب اقل                                 |
| p.   | سركار دوعالم عليالت لام اورآت كى اطاعت  |
| r:   | تصديق نبوى كے بغيرا يان درست بنيں       |
| 11   | اسلام اور ایمان                         |
| rr   | منافق كي تعريف                          |
| ""   | اقرار وتصديق كي درمسياني كيفيات         |
| N.   | بهالي فصل                               |
| ma   | اطاعت نبوي كا وجوب                      |
| r2   | اطاعت نبوی ادرمفسرین واتمه              |
| p 2  | اطاعت كامفهوم اورحديث نبوى              |
| 71   | رهمت دوعالم كاارت و                     |
| ۲.   | خلفائے راشدین اوراتباع اور فرمان رسول ا |
| ۴.   | اطاهمت نبوی کی مثال                     |

www.maktabah.org

| صفحه | عنى انات                             |
|------|--------------------------------------|
|      | د وسس می فقیل                        |
| 44   | ا تباع نبری کا و بوب                 |
| 44   | قرآن کریم ادر اسوئه رسول             |
| ~ ~  | راوست اور انعام اللي                 |
| rr   | اللّٰدى محبت اتباع نبوى يرموقون ہے - |
| هم   | غیب دان رسول کا ارسٹ دِ گرامی        |
| ٥٠٦  | فغل رسول اورعل صحابه كرام            |
| 44   | سنت نبری سے انخرات                   |
| pr 2 | است مسلمه اور تهتر فرقے              |
| re   | برے کام کی ایجب دیر وعیر             |
| 1    | تيسرى فسك                            |
| 44   | اتباع شنبت كى خردوت                  |
| 44   | اتباع نبوى اورهمر بن عبدالعزيز       |
| ۵.   | قراكن اور حضرت على                   |
| 01   | عجراسود اور جناب فاروق عظم           |
| or   | مزسب کے بین اصول                     |
| 141  | بچوتلمے فصلے                         |
| 01   | اسنت کی مخالفت مذاب آخرت کاسبب ہے ۔  |
| 0.1  | قارک سنت اسلامی معارش سے فارج نے     |
| 00   | امت کے لئے دیتور اسل                 |
| No.  | دوسراباب المطاهدات والمساودة         |

| صفه      | lot •                                           |
|----------|-------------------------------------------------|
| -65      | عنوانات                                         |
| DN       | یاعث ایجادِ عالم نبی محرّم کی محبت اصل ایمان ہے |
| 04       | اليان كى حلاوت                                  |
| 04       | فاروق الم سے سركار دوعالم كا ارث و              |
| The      | يمهلى فصل                                       |
| ۵۸       | ىرودعالم كى مجبت                                |
| 0 1      | بيعت اورمجت نبوى                                |
| 09       | عقيدت وعبت كاصله                                |
| 41       | دوسرى فصل                                       |
| 4 -      | محبت رسول اورسلف صالحین کے اقرال                |
| 41       | حضرت الوكرك جذبات اورايان ابوطالب               |
| 41       | ايك مورت كا جذبه عقيدت                          |
| 44       | محذب على كے جذبات عشيرت                         |
| 42       | سيدنا بلال پرسکرات موت                          |
| 44       | ارًام كاه رسول يدا يك عورت                      |
| عاد<br>ا | عبدالله بن زبير كى شهادت                        |
| Per I    | تيسرىفصل                                        |
| 44       | حضورت مجمعت كى بهجيان                           |
| 44       | معیار محبت کی مشرائط                            |
| 40       | عبت صربيف كى روشني ميس                          |
| 44       | صحابركام سے مجبت كاحكم                          |
| 44       | جناب فاطر جگر گوشه رسول بین                     |
|          | nun maktabak ana                                |

| صغه | عتوات                                               |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 44  | اسامه بن تريد كومجوب وكلاجات                        |
| 44  | عروب سے محبت                                        |
| 44  | حضرت عائشة كامثا بده                                |
| 49  | قرآن سے عبت کا مفہوم                                |
| 4 - | الندس محيت كامفهوم                                  |
| 4 - | فقر کے بارے میں عمن انسانیت کا وسندان               |
|     | چو تھے نصلے                                         |
| 41  | حقیقت محبت اور اس کے معنی                           |
| 41  | محبت کی ایک اور تفسیر                               |
| 44  | عيقت محبت                                           |
| 44  | اوصا ب جیلہ کے بارے میں حضرت علی کے جذبات           |
|     | پانچوبی نصل                                         |
| 4.0 | دین خیر خوا، سی کا دوسسرا نام                       |
| 4   | نیرخواہی کیا ہے                                     |
| 41  | فدمت كاجذبها درمغفرت                                |
|     | تيسرا باب                                           |
| 49  | سرور كائنات كي مفطيم و توقيرا در آب كي خدمت كا دجوب |
|     | آ داب عبس نبوی                                      |
| A 1 | بارگاه بری میں بلند آواز سے گفتگر پر وعید           |
| ^ T | اواب محلس کی فلاف ورزی پرسزا www.mak                |

| صفحه. | عنولت                                      |
|-------|--------------------------------------------|
| Apr   | بدآواز صحابی کورسول النزكی يشارت           |
| * ~   | ما بركرم عوم كو آ داب مجلس نبوى سكھاتے تھے |
|       | <i>بلی</i> فصلے                            |
| AD    | لمبت مصطفيه اورمعمولات صحاب                |
| AD    | نرات صدیق وفارق کا بارگاه نبوی می مرتب     |
| A 4   | رگاه رسالت مین محابه کا انداز              |
| AY    | الد نیوی کے لئے صحابہ کی ہے تابی           |
| AL    | وتے میارک ا ورصحابہ کرام                   |
| A 4   | ناب عثمان صلح حد يبير كے موقع پر           |
|       | دوسرى نصل                                  |
| **    | حیات ظاہری کے بعد صفور کی توقیر            |
| 19    | ء<br>دعا کرتے وقت مواجر مشریف              |
| 4:    | استاع مدیث کے وقت امام مالک کی حالت        |
| 41    | امام مالک اور روایت حدیث                   |
|       | تيسري نصل                                  |
| 9 +   | سلف صالحين اورعمل بالسنت                   |
| 9 -   | ساعت مدیث اور این سیرین کی کیفیت           |
| 7     | حدیث نبوی اور خوآمین کا طرزعل              |
| 90    | صدیث کا ادب مذکرنے پرسزا                   |
|       | چەقلى فىسلىپ                               |
| 14    | الل بيت اورا بهات المونيين كي تعظيم        |

| صفح  | عنولت.                                                                             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 4  | آية تطيركها بن ناول بوتي                                                           |
| 94   | أية مبابله اور ابل بيت نبوت                                                        |
| 91   | حفرت على سے رشمنی نفاق كى علامت ہے                                                 |
| 99   | حنین کریس سے عجبت                                                                  |
| 1    | عمر بن عبدالعزيز الل بيت كي عقيدت مند تف                                           |
| 1    | دست بوسی صحابه کامعمول تھا                                                         |
| 1-1  | حفزت عرکی فدم نبوی سے مجنت                                                         |
| 1.1  | اميرمعاويه كاجذبرصادق                                                              |
| 1.5  | بنت عليمه بارگاه رسالت مين                                                         |
|      | پانچوبیے فضلے                                                                      |
| 1.50 | صحابه کرام کی عزت و توقیر                                                          |
| 1.0  | صحابرستاروں کی مانند ہیں                                                           |
| 1-0  | صحابی کو مرا کہتے پر لعنت                                                          |
| 1-4  | صحابي سي تعين ركھنے والا                                                           |
| 1.4  | خلفائے داشدین سے محبت                                                              |
| 1.4  | جناب معاديه اور حفزت عربن عبالعزيز كا موازية                                       |
| 1. A | حضرت عثمان سے تغف رکھنے والے کی نماز جنازہ نہیں بڑھی گئ                            |
|      | چھٹے بفالے                                                                         |
| 1-9  | ا تار نبوی کی مظرت                                                                 |
| 11:  | موٹے مبارک سیعٹ انٹدکی ٹوپی میں                                                    |
| 11 - | کمان کوئے وضو نہ چھوٹا<br>میں ماری میں ماری میں میں میں میں میں میں میں میں میں می |

| صفحه  | عنوان                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 111 - | مدینر کی ایا نت برور سے لگائے گئے                                       |
|       | يعتطاب                                                                  |
| ١١١   | عُسَلَوة وسلام كي ففنيلت                                                |
| 110   | صنور بيسلوة وسلام عرض كرفے كى وحوه                                      |
| 114   | پی المحے فضلے<br>ورود کی اہمیت اور اس کی فرعنیت                         |
| 111   | درودی ایسیت اور ۱ سی سریت<br>نماز میں دردد کی فرضیت پر امام مالک کا قول |
| 119   | نمازیں درود کے بارسے میں امام جعفر کا قول                               |
| 119   | حوس ی فصل یہاں درود پڑھنا سخب ہے                                        |
| 11.   | درود کے بغیر دُعا اسمان اور زبین میں معلق رمبی ہے                       |
| 171   | وعار کے ارکان                                                           |
| 171   | حضرت ابن عباس کی دعار<br>درود را مصفے کے مواقع                          |
| 177   | مسجد میں داخل ہوتے وقت درود بڑھنے کا حکم                                |
| 144   | گھریں داخل ہوتے وقت ورود پڑھیں                                          |
| 144   | نماز جنازہ میں درود<br>تشہد میں مصنور علیا است لام پر سلام بڑھا جائے    |
|       | تيسري فصل                                                               |
| 110   | ورود وسلام کِس طرح پیش کیا جائے                                         |

| صفحه    | عنوان                                      |
|---------|--------------------------------------------|
| 177     | حصرت علی کی روایت اور انداز تعلیم نبوی     |
| 174     | حضرت على اور كلمات درود مشراييت            |
| ITA     | محرت عيدالندابن سعودك الفاظ درود           |
| Ira     | حومن كوثر سے سيراني كانسخه                 |
|         | چوتهی فصل                                  |
| 174     | درود وسلام اور اقوال صحابر ابل بيت         |
| 1 1 .   | بارگاه رسالت بیس درود و سلام کی فغیبلت     |
| 1 100 - | حفروعلیرات ام قیاست میں شفاعت کریں کے      |
| 1 1 1   | درود سربیت بڑھنے سے گناہ محو ہوتے ہیں      |
| 1 1 1   | كشرت سے درود پاك پڑھنے والاحضور كاعبوب ہے  |
| 1111    | ٠ كتأب مين درود پاک بگھنے كا اجر           |
| 188     | ورود کے دوران فرشتے جمتے طالب ہوتے ہیں     |
| 1 88    | مخبرصا دق صلی الشدهلیه وسلم کا ارشا د گرای |
| 100     | دعا بعدازاذان                              |
| -       | پانچوبی فصل                                |
| 100     | ورود یاک کے بارے میں صدیق اکبر کا ارشاد    |
| 188     | بارگاه رسالت می درود رز بصیخ والے کی ندست  |
| 186     | ورود مذیر صف والا رحمت سے دور سے           |
| 100     | ورود ند برفسے والا گر گشت راہ ہے           |
| 120     | جس علس میں مصنور کا ذکریز ہو               |
| 114     | ورودنه يرهضني حرب                          |

| صفحه  | عنوان                                              |
|-------|----------------------------------------------------|
|       | چہٹے نصلے                                          |
| 114   | ورود ياك اور مفتوركي مصوصيتت                       |
| 174   | فرشتے سلام بینجانے برتعین ہیں                      |
| 186   | ورد و وسلام عمد کو تصوصی طور پر کوشیس کیا جاست     |
| 194   | درود و سلام میں قربت و دُور کی وضاحت               |
| 186   | امت ملركا ورود باركاه رسالت يل بيش في قاب          |
| 180   | امتی کا درود و معلام ان کے نام کے ساتھ پیش ہوتا ہے |
| IMA   | كاشاذ نبرى نمامش كاه نبيل عبارت كاه ہے             |
| IM.V. | مراجر الريف ين ما مزى دين والے كو حضور يجيات بي    |
| 200   | ساتوبي فصل                                         |
| 11-4  | كاخير انسبارير دردوميجا عاسكتاب ؟                  |
| 13-9  | جناب مُفتنف كى تحقيق                               |
| 14.   | تام انسسیا رصوری کی طرح مبعوش ہوتے ؟               |
| 141   | نی اور فیرنبی پر درود بر صف میں محدثین کی تحییق    |
| 171   | حضور علیدالسلام نے اُمتیوں پر دعائے رحمت فرانی     |
| 121   | صریت میں درود کے الفاظ                             |
| 188   | ال کے متعلق حسن بعبری کی راھتے                     |
| 150   | ابن عرکس طرح ورود پڑھتے تھے                        |
| ١٣٣   | مدد پاک کے بعد احباب سے لئے فائبا نہ دعاً ہیں      |
| 166   | معتقف علیدالرحمت کی رائے                           |
| 150   | انبیار و رسل کے علاوہ علمار وصلحار کے الفاظ        |

| صفحه   | عنولن                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| الأتام | دردوس آل محد كا اصافه                                                     |
| ١٣٣    | بتع پر درود پاک                                                           |
|        | آٹھوہوے فصلے<br>سرکار دو عالم کے رومنہ پرحاصری                            |
| פאו    | رومنۃ اطہر پر عامری کے آواب                                               |
| פקו    | زیارت نبری اور امام مالک                                                  |
| 164    | قبورانبيار                                                                |
| 184    | نیارت کس طرح کی جائے                                                      |
| 146    | این ابی فدئیک کا مشابده                                                   |
| 150    | عربي عبدالعزيز بارگاه نبوت ميس                                            |
| 1.60   | بارگاہِ رسالت میں انس بن مالکٹ<br>مواجر سریعت میں قندیل کے شیعے کھڑا ہونا |
| 164    | منبرنبری اور این عمر                                                      |
| 109    | رياعن الجينه بين نغل ادر ُوعب                                             |
| 101    | مسجد نبوی میں داخل بوتے وقت اہل مدینہ کامعمول                             |
| 101    | ابل مدینه اورحاصری مواجر شرییت                                            |
| IST    | امام مالک مواجر سرمیند میں داخل ہوتے ہیں                                  |
| 104    | الې مدیندا درمسا فرول میں فرق                                             |
| 104    | مواجرستر بینر کے آواب<br>مسجد نبوی میں حاصری کے آواب                      |
| אנו    | 1 in ( ) (                                                                |
| 100    |                                                                           |

| صفيه | عنوان                                      |
|------|--------------------------------------------|
| 104  | مسجد نبوی میں آوا زبیب رکزنا               |
| 104  | مسجد نبوی اور حرم مکه میں نمازوں کا موازید |
| 101  | آرام گاہ نبوی دنیا کے ہرخطرسے افغنل ہے     |
| 101  | منبررسول کا قیام                           |
| 14.  | دوران سفر عج وعمره میں موت                 |
| 141  | مدینه میں موت اور حفنور کی شفاعت           |
| 141  | تین چ کرنے کا نثرہ                         |
| 145  | خانه کعید کی عظمیت                         |
| 194  | قبولیت دعا اور را دی حدمیث کا تخبر بیر     |
|      |                                            |
|      | تبيرا باب                                  |
| 144  | حضور کی رسالت کی شهرادت                    |
| 146  | مصرت یج علیدالسلام کی رسالت                |
| 1414 | ا بنیار سابقین میں صفات بشریبر             |
| 146  | حضور عليه السلام سيخطاب                    |
| 190  | تبليغ دين اورسنت الليه                     |
| 144  | ا نبیار و رسل ذات باری تعالی کے واسطر      |
| 144  | عوم الكاس اورانيليا بين وجرامت بإز         |
| 196  | حضرت ابو بجرصديق كااعزاز                   |
| 146  | نی اور اُسچ بین فرق                        |
| 144  | کیا سرکار دو عالم ہماری طرح بیں ؟          |

| منفخ | عنوان                                                  |
|------|--------------------------------------------------------|
|      |                                                        |
|      | الم الم الم                                            |
| 14.4 | ديني امورا ورعصمت انبيار                               |
| 144  | حالات وكيفيات كاصدور                                   |
| AFI  | افعال د اعمال کی تقتیم                                 |
| 144  | مصنور کی بشریت کا مقام                                 |
|      | بهلی فصل                                               |
| 144  | عقد بالقلب اورسرور ووعالم                              |
| 124  | ا ندازِ تنخاطب اور مخاطب                               |
| 147  | تمام انبیار توحید و رسالت سے کر استے                   |
| 140  | اسلام كاطسدة امتياز                                    |
| 144  | ا بتدائے وحی والی عدیث                                 |
| 164  | بینی وحی کی کیفیت                                      |
| 144  | غار حرا سے بیلے بندرہ سال                              |
| 164  | بهلی دمی اور حامل وحی میں گفت گھ                       |
| 169  | ملبی خدشات اور ندلئے قبیبی<br>مثاب میں میں             |
| 164  | مثیبت قبل زوگ محتی یا بعداز دحی ؟<br>میست تبل زیر برین |
|      | جراثیل امین کی آمد کی تصدیق                            |
| IAI  | حفزت فدیجه کا حضورہ جبرائیل کو دیکھنے کی خواہش<br>نتا  |
| IAL  | انقطاع وحی پرڅزن و ملال<br>شرین                        |
| IAP  | مزمل اور مدثر کا خطاب                                  |

| مقد   | عنوان                                      |
|-------|--------------------------------------------|
| 100   | حضرت يونس عليه السلام كي نبوت              |
| 140   | فين كيمعني                                 |
| 100   | دوبسری فضل                                 |
| 197   | بعثت سے قبل عصرت انبیار                    |
| 191   | کیا کوئی کا فریا مشرک نبی ہوسکتا ہے        |
| 141   | عصمت ا ببیار پر قامنی قشیری کی تختیق       |
| 191   | شق الصدر اور تطهير قلب                     |
| 190   | مصرت ابراہیم کے قول کی ترجیبہ              |
| 190   | بناب خلیل الندنے کھی بت پرتنی نہیں کی      |
| 196   | لفظ صال کے معانی                           |
| 194   | منالًا ادر منال مين فرق                    |
| 4     | ا يك اعتراص كا جواب                        |
| r - r | بحيار راسب كاقسم ولانا                     |
| 4.4   | بعثت سے پہلے حضور وقرف عرفات یں            |
|       | تیسری فصلے                                 |
| 7-4   | حیات ظاہری میں صفور تمام علوم سے واقعت تھے |
| r. m  | سيرت طيبها ورونباوي امور                   |
| K. W. | معنور پر عدم علم کی نسبت بہالت ہے          |
|       | چوتلمی نفسا                                |
| 7-4   | معنورشيطاني اثرات سيمفوظ تص                |
| 7.4   | مهمزاد سے متعلق فرمان نبری                 |
| No. 1 |                                            |

| مفخه | عنوان                                    |
|------|------------------------------------------|
| 7.9  | مدینہ کے مجوں کوشیطان سے مفوظ رکھا گیا   |
| r.9  | شيطان شيخ تحدي كي سكل مين                |
| 111  | الجيس فرشة كي شكل بنبير بن سكتا          |
| .711 | نبی کو فرسنت کی مپیچان میں شک نہیں ہوتا  |
|      | یا بخویک فضل                             |
| 110  | اقدال تبدى ا ورعصمت كلام                 |
| 414  | كتابت مديث عهد رسالت مي                  |
| 416  | کلام رسول سراسروحی ابوتا ہے              |
| 114  | متجزه کے مقتضات                          |
|      | چه تمی نصل                               |
| PIA  | معترضين كے اعترامنات كے جوابات           |
| ++1  | عصمت أب يارا ورتصوص مشرعيه               |
| 440  | ابتدائے اسلام میں نماز میں کلام کی اجازت |
| 446  | سبو کامفہوم                              |
|      | ساتوبی فسل                               |
| 424  | اسوه رسول اورعل صحاب                     |
| 444  | حضرت عمرادر ميهو دفيبر                   |
| 444  | نبورت كامقصدا ورفرائفن                   |
| 424  | كفار قريش اور صداقت نبوى                 |
|      | آٹھویے فصلے                              |
| 42   | سہوکے بارے ہیں احت راعن                  |
|      |                                          |

| منفه | عنوان .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.  | نسيان اورسهويس فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 100  | صرت اراسيم كتين اتوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 441  | نام نها د کذاب اور سن بصری کی محقیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 444  | حنور کا غزوات میں طراق کار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 444  | حفرت موی کے دعویٰ کے سلسدیں اعتراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 444  | سرورعالم كالمحتأ طخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 777  | حضرت خضری نبوت کی دلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| פחץ  | اعْمُ مِنْكَ كَيْ تُومِينِيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | نویےنصلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 44.6 | گناه کبیروا درصغیره کی تعربیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 144  | انبيار ومحروبات كالمجى أركاب منبيل كرتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 444  | كسى امريس حضوركي فأموشي كامعني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10.  | ا نبيار عليهم السلام يرمباحات جائز الو تؤع بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | دسوبی فقیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 101  | عصمت انبیارقبل از لبثت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 404  | کیا حضور قبل از بعثت کسی نثر بعت کے متبع تقے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ror  | مصنور کے بغیر کسی نبی کی دعوت عام نتھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | گیارهویی فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 400  | احکام موسوم بمعقیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| HOY  | سبوقى الكلام اورسهونى العمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 186  | نبی اورغیرنبی کے نسیان میں فرق ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | and the state of t |

| . اصفحا | عنوان                                           |
|---------|-------------------------------------------------|
|         | بارهوی فصل                                      |
| YDA     | ا حادیث کے متعلق جائزہ                          |
| K 4-    | مهوکی تعربیت                                    |
|         | حالت بنگ اورنماز                                |
| ***     | میری انھیں سوتی اورول جاگا ہے                   |
| 444     | نیندے بدار ہونے کے بعد دھنو                     |
| 744     | نيند كاغلبه اور محنرت بلال كوحكم                |
| ALA     |                                                 |
| 10-11-2 | تیرهوی فصل ازبیاری جانب گاه کی نبست             |
| 740     |                                                 |
| 444     | مدیث شفاعت ادر جراب ا ببیار                     |
| 121     | انقض ظهوك كأتفير                                |
| 744     | عَفَا كِمعنىٰ                                   |
| 1640    | بدر کے تیدیوں کے سیسد میں ایک احتراض            |
| 160     | برر کے تیدوں کے بارے میں صنور کا فیصلہ          |
| 166     | أيت عَبْسَ وَ تُولِي اور اعتراعن كاجراب         |
| 46 A    | ابراكبشرطبيه السلام اوزحطاب البي                |
| 149     | ا نسان کوانسان کینے کی وجہ                      |
| ra.     | قبل بعثت اور بعد بعثت کے احکام                  |
| PAI     | حدیث شفاعت ادر جناب آدم علیه اکتسلام            |
| YAP"    | وْم رِيْس علىيالسلام كى معا فى                  |
|         | تعارم وأدر على السام رافتها عن الدرام الا كان ا |

| مفغ   | عنوان                                           |
|-------|-------------------------------------------------|
| ras . | معزرت يوسعت عليم السلام أورجها يُون كا وافقر    |
| 714   | محنرت يوسعت ادر زليخا                           |
| 444   | حضرت يسعف عليالتلام كاأطهار برأت                |
| 429   | بناب موسى كليم الشدا ورقبطي                     |
| 19.   | حدامن على الشيطان كيمناني                       |
| 79.   | نبي كاكوئي فعل عكم ربي كي بغيرينهي موتها        |
| 191   | جناب موسیٰ اور ماک الموت                        |
| 191   | حضرت سليمان عليه السلام رهيات أمن               |
| rar   | واقعة سليفان إورسرور عالم كاأرست و              |
| 145   | شيطان ابيار کي مکل نېير 'بن سکتا                |
| 140   | آدم نافى صرت نوح عليه السلام كالل               |
| 190   | كا ذر مؤمن كا إلى تنهيل بوسكتا                  |
| 199   | حفرت نوح علیه السلام کے بیٹے کی بے را ہروی      |
|       | عِودهوبي نصل                                    |
| rac   | اعترات معميت كاسباب                             |
| 190   | زنب رگذاه محمعانی                               |
| r99   | غویٰ کے معانی                                   |
| r99   | حزت دست عليالت لام كارفيق قيرخانه               |
| r. r  | کناه بسیرہ سے اجتناب<br>تورید واستغفار کے معاتی |
|       | رب و المستفارے مان<br>پیندر روبوں ہے فضر الے    |
|       | بارسي -                                         |

What I disentiful the py

| صفحه  | عنوك .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳. نم | نبوت اور رسالت بمع عقوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| r.0   | بداعتقادي كالمجرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| m. 4  | اصواء فقديس اصطلاح حكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| p. 6  | صغائر كا ازكاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| p.6   | عصمت المأكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳.۸   | مرسل ملاً مكمه اورعير مرسل كا موازية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| p. 9  | اروت و ماردت كا دا قعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| m1.   | باردت و مادوت كون سق ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| االط  | خالد بن عمران اور باروس و ماروت .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| mim   | اروت و ماروت كى حقيقت كياب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۱۳   | البيس كي مقيقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 131   | Ar a party                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | وومسرا باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| p10   | عوارض بشری امور دنبوی اوز خصوصیات انبیار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| P16   | مصائب وآلام ميرا تبلار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| p19   | حضور برجا دو کا اثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 444   | ازواج مطمرات محقعلق مخضوص الفاظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mrm   | سر کار دو عالم کے وٹیا دی حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| m4m   | تحجررون کی نست کم بندی کا وا قصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14 LA | صفور میحا برکامشوره قبول فرمات تق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 440   | مجوردن كي تقتيم اور مرور عالم كاعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | THE BUILD OF THE PARTY OF THE P |

| صفح  | عنوان                                                  |
|------|--------------------------------------------------------|
| 440  | ملم نبری محی معجزات میں سے ہے                          |
| 414  | بشريت اورمعتقدات كے متعلقه حكام                        |
| mr 9 | معنوراكرم مزاح فرمات يتحف                              |
| rr.  | ا بنیاری سیرت و کردار                                  |
| ~~~  | حزت زيدا در جناب زمنيب كامعاطه                         |
| 440  | سلح الني كے انتقارى وجبر                               |
| 774  | مديث قرطاس برايك اعتراض                                |
| mm.c | تحریہ کے بارے میں فاروق اعظم کی تجویز                  |
| ***  | حصور پر معبی بیماری کا اثر ہوتا ہے                     |
| mr.  | احکام بہوی مختلف نوع سے حال ہوتے تھے                   |
| HL1  | تخرير كے سلسد ميں حضرت ابن عباس اور حضرت على كي هفت گو |
| 444  | مرور عالم ك بعبل دعا تيركلات                           |
| mps  | صفات بشي علييه السلام                                  |
| 446  | جناب زبير كامعاطه اورامام بخارى                        |
| MAY  | حفزت عكاشرا ورتصاص                                     |
| mps  | اكي اعرابي تصاص طلب كرتا ہے                            |
| 771  | سواد بن عمر كا واقعب                                   |
| roi  | بنار کعبرا در صدیث نبوی                                |
| MAT  | مردار نبوی کی ابک مجلک                                 |
| ror  | حضرت عائشه کی صدیث                                     |
| POP  | ا فتراص كابواب اور رفع كاب                             |
| 1    | and the second second                                  |

| صفحه | عنولت                                      |
|------|--------------------------------------------|
| اموس | جناب يوسعن كابنيامين                       |
| 106  | ا بمیار ورسل کی اتبلار کی عمتیں            |
| 109  | حزت برسف وليقوب مقام انتلامين              |
| 441  | ا نبیار کے ابلار کے طریقے                  |
| 746  | مؤى اورغير يوكن مي فرق                     |
| F94  | اسوه رسول کریم                             |
| 444  | عد <i>بیث</i> وفات                         |
| 1046 | کا فرکی موت                                |
| m4x  | منقیص و تو بین ادر ننزعی احکام             |
| m44. | شاتم وگتاخ کا حکم                          |
| p=61 | نام نامی اور حضرت عمر فاردق                |
| 1464 | حفور نے صحابہ کے فرز ندول کے نام رکھے      |
| 120  | شاتم رسول کے قتل کی دلیل                   |
| rea  | ا ہے کیاؤ کے سلم صفور پرطعن کی سزا         |
| p=4  | الانت بنی ادر تکم قرآن دستنت               |
| MA"  | قتل کے دجرب پر ولائل<br>مرمر برت ہیں       |
| MAI  | مومن کا قاتل                               |
| MAK  | کفراعال کوضا تع کرآ ہے<br>مان میں ایس ہی ت |
| rar  | الانت رسول سبب قتل ہے                      |
| ram  | الانت محايسب منزاب<br>كانت محايسب منزاب    |
| pape | كعب بن اسرف كأقبل                          |

| صفحه | عنوان                                        |
|------|----------------------------------------------|
| 444  | ابردا فع كآفتل                               |
| MAM  | ابن خطل کاقتل                                |
| MAP  | خالدا ورشاتم رسول                            |
| 444  | عقيربن الي معيط كأقتل                        |
| 170  | جناب زبيراورشاتم رسول                        |
| PAD  | مُسْانِح بابِ كاقتل                          |
| 100  | ایک گتاخ بارگا و نبوی میں                    |
| MAY  | شاتم رسول اورايك نابيناكي غيرت               |
| TAG  | بناب عربن عبالعزيز كااپنے عامل كے نام مراسله |
| 106  | ارون الرشير كے در بارس شاتم رسول كا فيصلہ    |
| ra - | يهود ومنافقين كى عدم قتل مين عكمت            |
| 191  | كتاخ اور شاتم كي معامر من صنور كاطرز عمل     |
| m91  | حسن سلوک اور رعایت                           |
| 1.91 | منافقتین کی دوملی                            |
| ma m | الشّامٌ عليكم كي رواييت                      |
| 199  | کالی اور اذبیت رسول                          |
| 191  | رحمت عالم كالطعت وكرم                        |
| r99  | جنابِ فاطركوا يدا دينا                       |
| ۲۰۰  | بلاقصد وارا ده تحقیر کے القاظ                |
| 4.4  | منكرفران نبوى اورحكم تشريعت                  |
| h-h  | ا ا نت نبوی پرام عظم کا فتوی                 |

| صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| p.6  | اہل عرب پرلعنت کرنے والے کاعکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.7  | انبيار پرتهمت لگانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸۱-  | منرب الامثال کے ذریعہ بے حرمتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 414  | الرون الرست يد كاكارنام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مام  | معضور سے نبیت اور امام مالک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0 ام | عمربن عبدالعزيز اوراحرام منصب رسالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 417  | بناب محنون اورادب بإرگاه نبوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 414  | فرشتوں سے مماثلت کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 414  | لفظامی غیرنبی کے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MIN  | کفریدالفاظ کے نقل کرنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۲۰  | فرقه جهمیرادرامام احسد بن عنبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 411  | سيرت نبوى تصدّ كهاني كي طرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 411  | مستكه ختق ادر امام مالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۲۲  | Liev. Wast Mr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Frm  | تعريقال المسامل المسام |
| 446  | مكيال النزم عكريت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 446  | حفذ کر عالم می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 616  | برقل كا ابسفيان سے ايك سوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 210  | يتيم بوناصفت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777  | امی ہونا معتور کی خاص صفت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | Commission of the Commission o |

| مفخه           | عنوان                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| 444            | قراکن کریم کاشمار میجزات میں ہے                          |
| 444            | شق الصدر كي صلحت                                         |
| rra            | وغلين امتكلين كوشبيه                                     |
| ۲۳۰            | عصمت انبیار کے نزکاہ کا انداز                            |
| ١٣٦            | علم نبری کے ندکرہ میں احتیاط                             |
| ושא            | افغال نبوی کا تذکره                                      |
|                | ووكرا باب                                                |
| اساسانها       | سركار دوعالم عليهالسلام ربسوشتم ينفيص اذبيت وعقوبت كاحكم |
| hala<br>litana | شاتم کی وحب قل                                           |
| 423            | گرفتاری کے بعد توب                                       |
| rra            | عدم قبولسيت توريكي دليل                                  |
| مسم            | ایک احتراض اوراس کاجواب                                  |
| مهم            | ا شام رسول کا فرہے                                       |
| 444            | الوبركي كيفيت اوراس كى مرت                               |
| دير.           | مرتد عورت یا مرد کی سزا                                  |
| 44.            | المام وظم كامسلك                                         |
| hh.            | تو بر مربت                                               |
| 441            | عضرت صديق كاطرزهمل                                       |
| 441            | مدت تربه اور معزب على                                    |
| 444            | توبدی رست کے دوران طرزمل                                 |
|                | nomenalisation and leave and                             |

| صفح     | عنوان                                  |
|---------|----------------------------------------|
| rrr     | د ہ یق کے مال کا متد                   |
| 444     | عدم شهادت يامكمل شهادت كاحكم           |
| 444     | واحب القتل شخف ك لي ملحم               |
| 444     | شاتم نبی کومنزاکس طرح دی جائے          |
| 444     | شاتنان رسول كوسزائيس                   |
| 44      | ذى كوسب وشتم كى كت خى كى سزا           |
| 444     | حكم قتل بيطار مألكيدي دسيل             |
| 444     | گتاخ ذمی کا اسلام قبول کرنا            |
| 444     | شاتم رسول ادر جناب ابن عمر             |
| 444     | انكارىبىشت محدى                        |
| 107     | مشروط جزيه اور حربي كفار               |
| ror     | كت خ نبى ادرامام مالك كافتوى           |
| ۳۵۳     | شأتم رسول ا درعلمار اندنس              |
|         | المناخ كي قور قبول د كي جائے           |
| hon     | تيسرى فصل                              |
| m/ n m/ | كفرية مقولهات                          |
| 404     | رب العالمين محتصل اعتفاد               |
| 404     | نبوت درسالت كاعترات بذكرنا             |
| 404     | بناب جبر ال نے وی غلط پہنچا دی ہ       |
| r'24    | انسيار عليهم السلام كي متعلق بداعتمادي |
| 1.0     | سالم سلين کي بار هو رخوال جو ناس       |
| 406     |                                        |

| صفحه   | عنوات                                      |
|--------|--------------------------------------------|
| MON    | نی صرف انسانول میں ہیں                     |
| 404    | حنور کوسفات مشهوده کےعلادہ تصمت کرنا       |
| P09    | فالملنيدين كے بعدا ورنبي كاتصور كفر ہے     |
| 109    | منصب نبوت اكتسابي نهيس                     |
| 440    | ومن يتبع غيرالاسلام دينا                   |
| 744    | محرات سترعيه كاحلال جانيا                  |
| ۲۲۲    | اجماع است كالكاركفر ب                      |
| (44    | خوار ج کے بعض غلط اقوال                    |
| 747    | باطنيول كاعقيده                            |
| Lan    | بعض متصوفد کے تغییل کی برواز               |
| المام. | كفريد كلمات كا اعاده                       |
| 642    | قرآن کریم میں تغییر و تعبل                 |
| 840    | منصوص فی القرآن کامنکر کا فرہے             |
| 644    | حشرونشر کا منکر کا فرہے                    |
| 644    | كيا المدانبيار سے افعنل بين ؟              |
| 444    | واقعر عبل وسفين كا انكار                   |
| 446    | سيدعالم كاارشاد گرامي                      |
| ٨٧٨    | ايمان وكفر اورامام باقلاني                 |
| Meh    | حرمت البي و ذمي برحقوق                     |
| 500    | نعرانی عربت کے بارے میں مشائخ اندس کا فتوی |
| مدم    | مفتری اور کذاب کے تعلق مثر عی کم           |

| صفحه | عنوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ~60  | مجنول اور یا کل کے لئے تشرعی عکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| pea  | الوسيت كا دعوى اورصرت على كاطرزعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | منصور صلاح اورانا الحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٢٢٦  | نشرى حالت مي كفرك كلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 466  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| hv.  | شان الوميت ادر شعرار عرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ray. | شاتم نبی کا ذرہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۸۲  | قرآن کی تحیر و استخفاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PAY  | عائشه صديقه يرمبتان كى سرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1    | توریت کی تکذیب بھی جرام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| عدم  | عظمه سيصحابه اور فرمان نبوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MAY  | ية توصر كرورة والركورة كالمارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 509  | شاقم صحابه کامعان رقی بائیکا ک کیا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 449  | مگر گوشه ريول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 491  | كتناخ باركا وصديقة قامني كي عدالت ميس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 444  | الهات المونين كى بارگاه ميركتاخي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1    | Service Transfer of the Party o |
|      | 7-11-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 400  | CT- 1 CH-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | تتت بالخيير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - 4  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - 6  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### جلد دوم

# بسم أشار من الرسيم أمن الرسيم أمن الرسيم أمن الرسم أورسم الرسم والمراد وعلم المنظمة ال

سركار دوعالم من الشعليو للم ير درود وسلام جيجة كي تفييلت اور بارگاه رسالت مي طفري

يح آداب -

مرکاردوعلم علیالسلام برایان اورآپ کی طاعت بسدا قلی صفور علی السلام برایان اورآپ کی طاعت بسدا قلی صفور علیه السلام کی نبرت ورسالت کا ثبرت و صحت پرسیرحاصل تبعره کیاجا چکا ہے النزااب ولائن و براین کی روشنی میں صفور برایان لانا فرض اور جواحکام الہی صفور علیہ السلام کے وربعیہ لے ان کی تصدیق واحب ہے ارشا و رانی ہے۔

قرایمان لافرانشدادراس کے رسول اور اس نور پرجور پینے آمارا۔ بیشک ہم نے آپ کو جیجا جا صرونا فرانوش اورڈریٹا نے والا ناکہ اسے لوگوتم الشراداس کے دسول پرایمان لاؤ۔ فامن بالله وسوله والنور الذى النولت رث ع ه ا انا السلت ك شاهد ومبشراً ونذيراً لتومنوا بالله ورسوله (پ۲۲ع م)

ان آیات کریم کی روشتی می سرور عالم بناب مخرصطفے اصلی الشرعلیہ وہم پر ایمان لاما ذمن ہے اور صنور ملی الشرعلیہ وسلم پر ایمان لائے بعنیر نہ الشد تعالیٰ پرایمان پر انہوسکتا ہے اور نہ اسلام لاما در سے

تصديق نبوى كے بغیرامیان درست نہیں

صرف الشرتعالي كي وصرائيت برايان لان سيكوني وائره اسلام من وأعل تبين بوسكة -

حبت كك كد اللهك رسول على الله عليه وعلم كا تصديق ذكر الشادر باني ب-

ادرجرالله ادراس کے رسول پرایمان دلائے اوران کی تصدیق ذکریے تعیالے مشحرین دکافرین) کے لئے ہم نے مجرحی ومیلم بی من با لله ورسوله فانا اعتدنا للکفرین سعیرا (پ۲۱ع۲)

آگ تیار کردی ہے۔ سرورعام کی تصدیق نرکرنے والوں پرچہا دکا تھم

ا وظرشی نے سلید برسیدر صنابی بریده و منی الله عند سے روایت کی کوسر ورعالم سال لله علیہ سلی سے مندر این کی کوسر ورعالم سال لله علیہ سلیہ سے درایا سے میں کوگوں سے اس وقت کے بہاد وقال کروں جب کہ مدور الله تعلیم والله و

تاصی عیاض رمسند، علی الرحة فرات بین كرحشور علی الت الم پرایمان الدن كامطلب بین كراندی و صلانی الدن كامطلب بین كراندی و صلانیت مرور عالم ملی الته علی و لم فروت و رسالت او دا حكام اللی جرحنور كراید موسول بوت بین ان سب كا دبانی اقرار اور دل سے تصدیق كردے اور جب بيد دونول بآميں جمع بهو جائيں گی تب بى ایمان کمل بوگا ۔

إسلام اورايمان

مسنف نے اپنے اس تول کی دلی صرحت عبدالٹدین عرضی الٹر عنہماکی اس عدبیش سے
لی ہے جس میں انہوں نے صغرت رسالت پناہ ملی الٹر علی وسلم کا فرمان مبارک ان الفاظ من تقل فرایا
ہے حکم ربی یہ ہے کو میں اس وقت کم لوگوں سے جہا دکروں حب کم لااللہ الااللہ مجکوں کے تکشی اللہ الااللہ مجکوں ۔
تکشی لااللہ کی تصدیق زکریں اوراس کی گلہی نہ دیں ۔

جبرول عليالثلام

مركوره بالاحديث كى توضيح بناب جريل كى بالگاه رسالت مين أيداور صنور عليه المسلام سي والآ

ادران کے جابات سے ہوتی ہے۔ جرکی این

آپ (حضوطیالسلام) مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔

منرورعا لم عليرالسلام

اسلام الشركى دھلائيت اورميرى رسالت كے اقراركو كہتے ہيں اوران كے ساتھ اركان لاى

یکل کرنانجی اسلام میں شال ہے۔ معلم میں الست

جبرة ل عليالت لام

اسلام کی تشری کے بعداب ایمان کے باسے میں کچھیلیم فرائیں ۔ نبی بحرم صلی الشرعلیہ وسلم

ایمان الندتعالی کی فات گری فرشتوں ۔ الهامی کتابوں اوراس کے رسولوں کی تصدیق کا فام ہے بِجَابِ صنعت نے صرف اہنی الفاظ عدریث کونقل فرمایا ہے جوان سے موصنوع سیقنلی تھے ۔ اقرار باللسان وتصدیق قبلی ایمان ہے

اس استی به می روشنی اور مندرجر بالا تصریحات سے یہ بات نابت بہوگئ ہے کہ اقرار اللہ ان وتصدیق بالقلب کا نام ہے بعنی زبان سے ترحید ورسالت سے علاوہ دیگراموگاز بانی اقرار اور دل سے ان امور کی تصدیق کیل ایمان سے لئے ضروری ہے اور یہ فیعل شخس ہے۔ کہیں زبانی اقرار بغیر تصدیق قلبی کے شریعیت اسلامیوں قبوح اور نابیندیدہ ہے اور اسی کا نام نمن ت ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔

حب نافی آپ کی فدرست میں هافر بوکراک کی رسالت کی گوابی فیتے ہیں اذا جاءك المنافقون قالوانتهد انك لرصول الله يعلم انك لرصوله اوربه بات علم الني يس مجى ب كراك اس کے دسول بی اوراللہ تعالیٰ شاہر ہے کہ برمافق ہیں۔

ولله يشهد ان المكنافقين يڪڏيون ـ

(په ۲۰،۵ ۱۳ و منافق کی تعربیت

آیت کرمیکا مقبوم اس کی جانب اشاره کرنامی کرینافق این اس اقرار رسالت میں اس مع العصولي بي كدين باني اقرار رسي بي مكين ان كدول اس بات كي تعديق تهين كرت وه آپ کی رسالت اورالٹد کی وصافیت کے ول سے قائل نہیں ہیں اور تصدیق قلبی کی عدم موجود کی میں ان كا زبانی افرادبيكار اور يدا ترب اور بدوائره ايال سيفارج بين ـ ندامنين موكن كها جاسكة ہاورندا فرت میں فائدہ کی توقع ۔اورومنوں سے ساتھ دنہونے کی وجسے انہیں جہم کے وري صديم اب دياجائے كا- البتدان كے زبانی اقرار كى دجے ديا مل كا اسلام كا كام ديا جلئے گاکیز کمائد اور کام مرف ظاہر ہے کم کہتے ہیں لنذاایان بھی ان سے ظاہر پرنظر کہتے تھے اسلام كاحكم بوكاكيؤ كمية توتمام انسانول كواسراقلبي براختيارسيدا وساطن براحكام اسلامي كادارومار

ادر زیامورزر مجث آتے ہیں۔ امرار کے بارے میں ارشاد کرامی

مرودعا لمصلى الشيعليديكم في اسرار كلبى بريكم وينفسه منص ورص منع فرايا بكما سكى وصلَّت كمن كرتي بوئ فرايا- ها شفقت عن قلبه كيا لأف اس كاول جركر ديكورياس ومنروالا مدیث جبریل سے اسلام اور ایمان کی تشریح زبانی اقرار اوطبی تصدیق کا فرق معلم ، مریکا ہے۔ اقرار وتصديق كى درساني كيفيات

ا قرار و تصدیق کے علاوہ دوحالتیں اور بھی نظر آتی ہیں جوان دونوں منتصلی ہیں یا بول کہیں کہ ان كى درميانى كيفيات بين اوران كيفيات كحابل كي تعلق احكام بي مختف آرار طتى بين -

ف النالمنفقين في الدرك الاسفل من المنار -

(۱) ایک شخص اسلام دایمان کے بارے بیں ول سے توقائی سے سکین اس کوز بانی اقرار کا موقع متبیل ملاو کردہ اپنے مسلام کوظام کرتا) ادراس آثنا ہیں دہ را ہی ملک بقاً ہوا ایسٹے مل کے بارے بیں درائے ہیں۔

١١) وه زبانی اقرار د اعلان اصلام سے قاصر رہا لنذا اسکواسس تصدیق یالقلب سے کوئی فائدہ د جوگا کیونکہ ایمان کے لئے قل اور شماد ت استرطابی ۔

(۲) ہیکی نیمن اصحاب علم نے اس کوستی جنت قرار دیاہے ادراہنے اس دعوی میں ہر دلیا میں کستے بی کورن میں ہر دلیا مین کستے بی کورن کال ایا جائے گاجس کے ول میں ورور میں ایس کار میں درہ برا برتھی ایمان ہوگا۔ اسس ارشا دنہوی میں اس بلسلہ میں اپنے ول کی بات کے علادہ اور کچینہیں جاس بات کی غازی کرتاہے کہ اس تحص کے دل میں ایمال قوموجو تھا جرد گنا ہم گارہ ہے اور دنز بانی شہا دت کی عدم موجود گی پرقصور وارہے اور بھن لوگوں کے خیال کے مطابق یہ بالکل ورست اور قابل قبول بھی ہے۔

اکیل کی ایسا ہے جس کوسا بھ شخص کے برخلاف اپنے اسلام کے اظہار کے لئے کائی وقت

بھی طلاور ہہت مواقع بھی میسرآ کے دیکن د تواس نے ان مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لینے
اسلام کا اقرار کیا اور زنبانی شہادت دی۔ ایسے تھی کے بار سے میں بھی صاحبان کلم کی دوئے ہیں۔
۱۱) ایک جاعت کا خیال ہیں کہ ایسا تھیں دائرہ اسلام میں داخل ہے کیو کہ دہ اسمالی اسلام
کی دل سے تصدیق کرتا ہے اور اس سے اعمال ہی اس سے نبانی اقرار کی شہادت ہیں۔ ایسا شخص صرف زبانی اقرار ذکر نے یہ گا در ایس کا زبانی اقرار اور تصدیق بالقلب ایک فیسر سے کہ اس کا زبانی اقرار اور تصدیق بالقلب ایک فیسر سے کہ اس کا زبانی اقرار ہی جہدتے ہیاں

کے ساتھ مطابعت نہیں رکھتے اور اس بیروہ یہ دلیل لاتے ہیں کہ زبانی اقرار ہی قبی عہدتے ہیاں کے انشار یہ دلالت کرتا ہے اور سے اقرار اس کی نشر کے ہے اور وہی اس کا بمیان ہے اور یہ پیشاد سے در بانی اقرار سے میں یہ علم نہیں کیا پیشاد سے زبانی اقرار سے ساتھ ہم آ ہنگ نہ ہوگئی للذا اس کے بار سے میں یہ علم نہیں کیا پیشاد سے زبانی اقرار سے ساتھ ہم آ ہنگ نہ ہوگئی للذا اس کے بار سے میں یہ علم نہیں کیا

TO THE WAR WAR TO STATE OF

عبا کتاکدایا شفف دائرہ اسلام میں داخل ہے۔ ادر اسی قول کو اہل علم نے درست بتایا ہے۔ اِسلام اور ایمان کی تعشر سر محلی تحقیق

یر خفر ترشری در واقی ہے معلادہ ازیں یہ بات بھی اس میں شامل ہے کہ جرد تصدیق ادراس کا کلاتی منجزی میں کئی دوانی ہے مطلادہ ازیں یہ بات بھی اس میں شامل ہے کو جرد تصدیق ادراس کا کلاتی منجزی منظم منجزی منظم منجزی منظم میں اجمال واحقار درست نہو۔ ملک حقیقت قریہ ہے کہ ریجزی نیادت اعمال کی جانب رابع مہوتی ہے ادر کہ میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں انقلاف صفات یا تبدیلی حالات کی وجرسے قوت بھیں رامخ الاعتقادی ۔ وضوع الوقت مرکب ایسا ہے موتی ہے ۔
قلب کی جانب راجع ہموتی ہے ۔

اگریم اس موضوع پرسیرهال تبعد و کریں توجم اپنے اصل موضوع سے بمد هائیں سکے بواں کتاب کی تدوین کا اصل مقصدہے المنزا صرف صروری ولائل پراکتفاکیا گیاہے۔

ميها فضل

### اطاعت نبوي كاوجوب

حب سرورعالم صلی الشّرعلیہ و سن یہ ایان لانا اوران تمام اسکا مات کی یہ تصدیق کرنا کہ یہ تمام منزل کن الشّرعلیہ و احب ثابت ہوگیا لہذا اب صنوراکرم صلی الشّرعلیہ و کم منزل کن الشّرواری اور الله منزل کن الشّرواری اور کے سنتے جن کوصفورعلیہ السلام لے کر استے ۔ ارشادِ رائی ہے۔ درشادِ رائی۔ ارشادِ رائی۔ ۔ ارشادِ رائی۔ ۔ رائی ہے۔ رائی ہے۔ رائی ہے۔ ۔ رائی ہے۔ رائی ہے۔ ۔ رائی ہے۔ ۔ رائی ہے۔ رائ

(۱) یاایهاالذین آمنی اطبیع الله کاله کاله الله الداراس کے تول کی الماعت کرد۔ کی اطاعت کرد۔

آب فرما دیجئے کرتم اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تم النداورسول کے فرانبردار وجاد تاكمة بررم كياجائے۔ اگرتم رسول کی فرما نبرداری کرو کے راہ ہرایت یاؤے۔ جس نے دیول کی اطاعت کی اس نے (درختیقت ) انٹرتعالیٰ کی اطاعت کی۔ رسول عليدالسلام تهيين جو كجيعطا فرائين يا تايى اس كوك لوماعل كروادرس يجرب منع فرائيل اس سے بازر بور اورجالشراوراس كرسول كاعكم لن گاتواسے ال کی جنت نعیب ہوگی۔

ع فرمایگیا ۔ را لا اور م نے کسی رسول کونیس میجا گواس لئے کہ اللہ کے کم سے اس درسول) کی اطاعت کی جائے۔

، من قل اطبيعوالله والرسول. (پ٣ع١١) (٣) واطيعوالله وَالرسُول العلكم ترجمون - (پُاع۱۱) رم) وَان تطيعول م تهدول (پداعما) (٥) أوكس يطع الرسول نقد اطاع الله- ربيمعم) (٢) ما اتَّاكُمُ الرسولُ فَحَدَدُ وَمَا بها كمعته فانتهوا -(ドトリリ) (٤) وَمَن يطع الله وَالسول نادلنِك ردعه ايك اورآيت ين اسطرح فرماياكيا وَمَا أَرْسِلْنَا مِن رَسِولِ إِلَّهُ ليطاع بادن الله-

(بديع)

خرکورہ آیات کر میسے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے لیے کرسول کی اطاعت کواپنی آفا تبایا ہے اوراسکی اطاعت کواپنی اطاعت کے ساتھ طمق فر بادیا اوراس اطاعت رخیلیم اجرد تواب کا وعدہ مجی فر مایا گیا۔ اسی طرح صفور علیہ السلام کی ٹافرانی کرنے پرسخت و عید فرائی اور عذاب الہٰی سے ولیا۔ ان آیات کریہ سے چھی علیم ہواکہ صفور علیہ السسلام سے ہر مکم کی مجا آور لی ترمنوع حکم پرعل

اطاعب بری اور قسری وائم

ائد کرام اورمضری عظام فرماتے ہیں کہ رسول کی اطاعت کا مفہوم پرہے کرحضور علیہ السّلام کی ہرسنت بیگل کولازی قرار دیاجائے اور وہ اسحام اوامرونوا ہی جو حضو علیہ السلام کے ذریعہ طی ہیں ان پرتسلیم تم کر دیاجائے ۔ان حصرات کا کہناہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم برجھی رسول فرمی کومسجوت فرایا تواس قوم پراس نبی ورسول کی اطاعت فرض فرما دی ۔

اوریه بات پختی ہے کہ پڑھن سنون اموری سرورعالم صلی الشطلیہ وسلم کی متابعت کرسے گا وہ فرائقن میں بقیناً اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرسے گا۔

سہل بن عداللہ سے میں فرط اکتے اسلام کی بابت دریا فت کیا توانہوں نے فرمایا کہ اس کا فیصد توقرآن کریم کی اس آبیت مکا اتا مکم الوصول میں ہوپیکا ہے۔

نقیبیم ونڈی نے فزمایا کرئیک متعولہ ہے کہ اللہ کی اطاعیت سے مراد فرائض کی مجا آوری اور اطاعیت دسول سے مرادسن نہری بڑیل کرنا ہے ۔

بعض حصرات ابل علم قدرا کی اطاعت سے مراد بیہ ہے کہ محرات میں استحام اللی کی کا دری اورا طاعت رسول کا مفہوم بیرے کہ جن استحام پر سرور دوعالم صلی الشرعکی و م قطر کھنے کا حکم دیا اس کی تعمیل کی جائے ۔ ایک قول اطاعت کے یا سے میں اس طرح بھی متاہے کا طبیالیشر سے مراد الشرکی وحدایت کا قرار اور اطبی والرسول منطلب سرورعالم صلی عالم صلی الدولیہ و کمی رسالت کی تصدیق ہے اطاع مت کا مفہوم اور صرب میں میں وی

ابر محری بنسلد برسلسد درسال و بریده رضی النزوندست روایت کی کرمر ورعالم صلی النّه علی و هم نے فرایا جس نے میری اطاعت کی اس نے النّدرب العالمین کی اطاعت کی -ادر جس نے میری نافرانی کی اس نے بلاشید النّد کے احکام کی خلاف ورزی کی اور جس نے میر سے امیر ذائب کی اطاعت اس نے میری اطاعت کی اور جس نے اس کی نافرانی کی اس نے میری اطاعت کی اورس نے اس کی تافرانی کی اس نے میری نافرانی کی -

اس صدیت سے معلوم ہوا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے کیونکد اللہ تعالیٰ ہی نے اطاعت نبوی کا حکم دیاہے لہذا صفور کی اطاعت میں حکم اللی کی کیا آوری اوراس کی اطاعت ہے۔

حمرا افراقسول

قرآن کریم نے کفار کی اس کیفیت کی منظر کئی کرتے ہوئے تبایا جبکہ وہ جہنم کے زریں صدیں عذاب من بول کے۔

یالیتنا اطعنا الله و اطعنا کاش م نے اللہ اس کے دسول الرسول دپ ۲۲ ع ۲۲ کی اطاعت کی ہوتی۔

اب جبني كاده عذاب حسسان كودرايا جاماتها تهاان برمتط كروبا جائيكا اوروه جبنم كے زري حصدمیں زیر عاب وعذاب ہوں گے تواپن نافز مانی برافسوس کریں گے مکین اس وقت کا افسول نہیں كونى قائده ندوسے كا -

رحمت عالم صلى الشعليه ولم كارشاد

سرورعالم عليالصلوة والسلام ني فراياكرجي بي تهييكسي كام سے احترا زكامكم دول إلى ے یاز رہوسین حب میں تہیں کسی کام سے کرنے کا محروں تو بحدامکاں اس کو بجالا و کے کیونکے خالق د مالک نے اپنی محبت کوبر سے اتباع میں مخصر فرما دیا ہے۔ ارتبادر بانی ہے۔

حَلْ أَن كُنتُم عَيْونَ الله الصِيبُ آبِ ال وُلُول صفرادي ف التب عوف - كالرقم الله كي عيت كه دعويار بوقوم ا (پ ۲ ع ۱۲) اتباع کیا کروالشرتمال تمیس مجوب کھے

المعين المحارث كرم على الشعليك في المعان ما من المكان ما بن أوجب يجعين الحكام قران كم مطابق ب قراف كم ص فراياكي و يكلف الله نفساً الا وسعها - مترجم

# باطل دعویٰ کی ترویدا دراتباع نبوی

ده اتباع نبری کے ساتھ ہو رسرجی اطاعی سے سلسلہ میں جانج کی تقتق

زجاج فرماتے ہیں کہ اگرتم اللہ کی مجست کا دم بھرنے ہوتماس سے احکام کی تعمیل مجی کرد کمبونکہ اللہ اوراس سے دسول سے محبت رکھنے سے معنیٰ یہ ہیں کہ ان سے احکام کی تعمیل کی جائے اور ان کی رضا مندی اور فوشنودی حاصل کی جائے۔

الندتعالى كابنده كومجرب ركھنے سے مراديہ ہے كدده ان كى نفزشوں سے درگذر فراكرائية انعام فراقائي كابنده كومجرب ركھنے سے مراديہ ہے ده ان كانے ہوا عالم فراقائي ہوا ہے ۔

انعام فراقائي ہوا عالم نظر کا تو طعائی ہے ۔

ان المحب لمن يحب مطيع الوكان حبك صادق ہوتی تواس كى اطاعت كرتا كيونكر عجب مبيشہ مجرب كو اُطا اُلگا كا كرتے ہے ۔

اگر ترى مجبت صادق ہوتی تواس كى اطاعت كرتا كيونكر عجب مبيشہ مجرب كو اُطا اُلگا كا كرتا ہے ۔

له برجنوات غالباً محود الوراق كي بين - منرجم

وار بی مراد موں گے اور یہ وات کی صفات میں شامل ہوں گے اسس موضوع پر اس سے علاوہ اَئدہ کھا جائے گا۔

تعلقار راشدين كاآتباع اور فرمان رسول

حضرت عراض بن ساریدی روایت کرده صریت جرنسائ نبری پشتل ہے اس پی صفور
علیات لام نے فرایا ہے علیہ کالشندی و سنة الخلفاء الراشدین المهدین مصند المعالی المولی المهدین المهدین حضر اَعلیها مالنواجد و آیا کم و محد ثات الامور فان کل محد ثة بدعة وکل صلالة فی المنار و او حکما قال علیه السلام میری سنت ادر میرے ضافار راشدین کی سنت کولازم کی لوادراس کو دانتول سے خوب مضبوط کی وادر نی باتوں کے نکالے سے خود محفوظ کرلو۔
کیونکہ ہزئی بات برعت ہے اور ہر مرعت گرائی محضرت جابر سے بھی میں عدیث اس اضافہ کیونکہ ہرنی بات میں مار ہر گرائی کی مزاآگ دواب و دونر جی ہے۔
کے ساتھ منفول ہے اور ہر گرائی کی مزاآگ دواب و دونر جی ہے۔
اسکام رسول بولی فرکر نے والامنکر رسول ہے۔

محفرت الومريه وضى الشرعة سے ايک اور صديث اس طرح منقول بے عبل مي مرورعالم مسلى الشرعلية كلم نے فروايا سوائے منكر كے ميرى الدے كا مرفر دجنت ميں والل موكا محار كرام نے دريا فت كيا وہ منكر كون سبے يحضور عليه السلام نے فروايا جس نے ميرى اطاعت نه كى وہ منكر ہے اور جنت بيں والل نه بوكا ۔

اطاعت ببوي كي مثال

تشکرد کھااور بی اس تشکری جانب تہیں متوج کرتا ہوں ادر تہیں اس تشکر کے خردار کرتا ہوں البذا تم انجات د فلاح ) تو لاش کرو۔ اس وعیہ سے مہمت سے لوگوں نے فائدہ اضایا اور را توں رات و ماں سے چلے کے اور اپنی جانوں کو محفظ کر لیا لیکن ایک گروہ ایسا بھی تھاجس نے اس وعیہ کی جانب توجہ نے اور اس ڈوانے والے کی گذریب کی ۔ ان کے ساتھ بیرمعا طربیش آیا کر حب ام نہوں کے جان کے ساتھ بیرمعا طربیش آیا کر حب ام نہوں نے اس کے ساتھ بیرمعا طربیش آیا کر حب ام نہوں نے اس کے ساتھ بیرمعا طربیش آیا کر حب ام نہوں نے اس کے ساتھ بیرمعا طربیش آیا کر حب ام نہوں نے اس نے ان پر چھا بیا دا اور انہیں تباہ و برباد کر دیا۔

بلاتمثیل وتشبیر بی شال ان اوگول کی ہے جہنوں نے میری ادرمیرے احکام کی تعیل کی اہوں نے فلاح دنجات بان کیکن جنبوں نے مذتومیری اطاعت کی اور مذمیرے احکام ریکل کیا اہوں نے

تھانیت کو جٹلایا ادر تباہ ورباد ہوگئے . اطاعیت کی ایک اور مثال

اطاعت کی ایک اور شمال صنوراکرم ملی النظیر کے اس طرح بیان فرماتی کہ ایک شخص نے ایک میکان بنایا اور اس پُرمسرت موقع براس نے انواع واقعام سے کھانے تیا رکئے اور ایک شخص کو دعوت عام کی ۔ کو دعوت عام کا اعلان کرنے وکہا جس نے اس مالک مکان کی جانب سے دعوت عام دی ۔ اب اس اعلان کرنے والے کی اطلاع پر پرشخص کسس مکان پر آیا اس نے دعوت کرنے والے کی طلاع پر پرشخص کسس مکان پر آیا اس نے دعوت کرنے والے کی طرف سے جہا کئے گئے انواع واقعام کے کھانوں سے اشتمادہ کیا ہیکن جس نے اس اعلان کرنے والے واقعام سے شخوم رہا اور ان ماکولات سے استفادہ دکر سکا ۔ دکر سکا ۔ دکر سکا ۔

سنوده گھرجنت ہے جے النّررب العالمين نے بنايا اور دعوت كا علان حضور عليه السلام كى دعوت بربيك كہتے ہوئے آپ كى اطاعت كى الماعت كى اس نے فرمايا اب جس نے جى حضور عليه السلام كى دعوت بربيك كہتے ہوئے آپ كى اطاعت كى اور جس نے حضور كى دعوت بربي وجر مزكى اس نے اللّه تعالىٰ كى نافوا فى اس نے بلاشيہ اللّه تعالىٰ كى نافوا فى حدا الله عقد الله على الله الله على ال

# مرعالم سلى الشرعليه ولم كى دات كرامي

محضوراکرم صلی الٹرعلیہ و سلم کی ذات گرامی توگوں کے درمیان امتیاز کو ظاہر فرمانے والی ج رلینی جومصفور کی اطاعت کریں گے وہ برحق ہوں گے اور حضورعلیہ السلام کے نافر مان کاشمار ناحق ادریاطل بیستوں میں ہوگا ہے

### دُوسری فصل

### اتباع نبوي كاوبوب

اس نصل میں وہ شوا ہر د برا بین بیان کئے جائیں گے جس سے صنورنبی کرمیم حلی اللہ طلیہ وعلم کی سنت کامیمثال آپ کے اتباع ادر سیرت طلیبہ بڑل کرنے کا حکم لمآ ہے۔ اس ملسار میں آیات قرآنی طلاحظ فراسیئے۔

العرب آب فرادی الع الگراگر قم الشرکو درست رکھے ہوتو میرا آباع کرواللہ تعالیٰ ہیں درست رکھے گااؤ تہارے گنا مخبش دسے گا۔ بس ایمان لا ڈالٹر پر ادرا علی کرول غیب بتا نے والے نبی پر جوالٹر ادراس کی بانوں پر ایمان لاتے ہیں ادران کی پیروی کروتا کہ تم ہوایت یافتہ ہوجاؤ۔ (۱) قل ان كنتم يخبئ فن الله وليفريخ فاستعوني يجبكم الله وليفريخ دنوبكم -(پ٣٤٦) در) فامنوا بالله التي الامي الذي يوست بالله و كلماته والتيعق لعلكم تلمتدون -(پ٩٤١)

ایک اورآیت میں اس طرح فرمایاگیا جواس بات کی جانب مرک الله و کرجب کک که احکام نبری کوحرف اُخریج مجیس و معلمان و ہوں گے۔ اے مجوب ہرے رب کی تسم وہ ملمان مزہوں کے حدیث کردہ لینے آپیں کے حدیث کردہ لینے آپیں اور کے حکم یہ بنائیں اور آپ کے فیصلہ کو بلا پیمان و پائیں اور آپ کے فیصلہ کو بلا پیمان و چرا تسلیم کمیں ۔

فلاو دباگ لا يومنون حتى يمكموك منيما شجربسيتهوتم لا يجدولنى انفسه حرحرجاً مسما تفيت ويسلموا تسيلما -دپ ۵۵ ع ۲)

یعن تمام لوگ آب سے عکم کے مطبع و منقاد ہوجاً میں اور عربی لغست میں سلم استسلم ادراسلم انقاد کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ آئیت کریم میں وبسیلمولی تسسیلیم اکے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں اور سلم کے معنی میروکردیا (سستسلم میروگی جا ہی اوراسلم اطاعمت وانقباد کے ساتھ مرحد کا دیا۔ باالفاظ دیگر بیزوراسی بات پرہے کہ اطاعت رسول علمیہ دائسلام کی جانب توم

کومتوخب کیاجائے. قرآن کرمیم اوراسوہ رسول

محدن على ترندى فرماتے ہيں كداسوه رسول كيمعنى آب كى افتلارا درآب كى سنست بيطل كرنا قول وفعل مي صنورعليدالسلام كى محالفت كۆزك كرنا ہے ۔

ولكم فى رسول الله اسعة بيشك ذات نبى على السلام مين حسنه السن كان ميرجول الله اسعة السك كف التي المردي تي بردى تي برائي الله الله والسوه الاخر - (بيًا - ع م) اور يحيط ون كاام يروار بو -

اورمیی مسل جرامام ترمذی کااوپر مذکور ہوا دومر سے معنسر بن کا بھی ہے لیکن ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ بیا آیت ان اوگوں کی جا نب اشارہ کررہی ہے جو حصنور علیہ انسلام سے ساتھ جہاتا بیں ریٹر کیک نز ہوئے تھے اور بیٹیجے رہ گئے تھے ان برباقاب کیا جارہا ہے۔

## راوي اورانعام البي

سہیل بن عباللہ صلاط المذین انعمت علیہ ملی تفییری فرماتے ہیں کہ اس سے نت کی بیروی کونے والے مرادیں لینی جی ایسے لوگوں کی راہ جلا رحومتا بعث سنت کی وجہ سے بے المام سے حق دار ہوئے تھے ہی پر توسنے المعام فرمایا ہے۔

اورالله تعالیٰ نے اس کا حکم ویا اوراک کی مرایت ورمنمانی اور ا تباع کرنے بر (اتعام کا) اوعدہ دست رایا ۔ اورآیتوں میں فرمایاگیا ۔

وہ الندس نے آپ کو ہائی اوردین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ آپ ان کا ترکیفس فرائیں ادرا نہیں کا قیطمت کی تعلیم دیں اور سیدھے راستہ کی جانب رہنائی فرائیں ۔ دوسری آیت میں سلانوں سے اپنی محبیت کا مشروط دعدہ فرما یا جکہ وہ اتباع رسول کریں اور اس اتباع برا بہیں مغفرت کا مردہ عطا ہوا اور بیجی تصریح فرمادی کہ اتباع نبوی کوئینی فواہشات پر تزیجے دیں اور آپ کے اتباع کوعجوب رکھیں یرفرمانے کی دھریہ ہے کہ اتباع برجرواکاہ یا افعام کے لا کے میں مذہو ملکہ اس میں جذر باطاعت پنہاں ہو

بلاث بدن مسلم ایمان کی محت صنور علیه العملة والسلام سے انتیا واطاعت الله کی ضامندی و و تشاور کی صنور کا اور ذات نبوی کوتمام اعتراضات سے بالا تربیجے بی مخصر ہے۔ النّد کی مجست انتہاع نبوی برموقوت ہے

معن بصری وقت الدُّولدِ فرات بین کرمرورعالم صلی اللُّهُ علیه کسلے لوگوں نے عرض کیا یا رواللُّه ہم اللّٰه وعجوب رکھتے ہیں اس وقت سرکار دوعالم صلی اللهُ علیب دوسلم نے فرایا اگرتم اپنے ڈوئ میں سیچ ہوتومیرا اتباع کمرو۔

## غيب الربول كارشادكرامي

صرت اوراخ فراتے ہیں کدروعالم سی الشعلید کم نے درایا خروارتم میں کوئی دوسروں کو
اس حالت ہیں کدوہ بتر پر تکوی گئائے پڑا ہوفتہ میں مبتلاذ کر سے بجہ اس کے ساسنے براکوئی حکم
جس کے کرنے کا میں نے حکم دیا ہے یا جس کے کرنے کی مما نعست کی ہے من کر پر کہدے کہم اس
بارے میں کچو بنیں جانتے ہم نے کتاب الشر کے (قرآن کریم) میں جو کچھ دیکھا اور برچھا اور اسس پر

فعل رسول ادركل صحابه كرام

بناب عائش صدیقة فراتی بین کرسول طیرالصلام نے کوئی کام کیاجی بین خصیت اکا پہلوافقیار فراکھ جن بیت کوترک فرایا - ایسانعی صحابر کرام نے کیا جب یہ اطلاع محدوط الصلاح والسلام کوہوئی تو آپ نے خطبہ بین حمد اللی کے بعد فزایا کہ لوگوں کا کیا حال ہے جس کام کوئیں نے کیا ہے لوگ اس سے احتراز کر رہے ہیں - اس خلاتے واحد کی قیم میں اللہ کی معرفت ان سے بادہ رکھا ہوں اور فرف وضیعت اللی میں ان سب سے زیادہ رکھتا ہوں -

قران رم كي فنيلت

سرورعالم علی الشرعلی وظم نے قربا یا کرچرخص قرآن کوعبوب بہیں رکھتا ادراس سے گھر آباہ ب قرآن جی اس پر بحنت اور گراں بوجا آ ہے حالا بحد قرآن وظم رفیصل کرنے والا ہے بخصص میری سا اشادات بُری می تعدید پری آ سے ہیں ، بہت سے صرات نے ابنی اتھی تھی کے مطابق حدیث بیول پر زباطین درازی تھی بیکن موجودہ سائنس ورٹیکن اوجی کے دوریں وہ باہیں بھی ہیں آگئی ہیں ۔ ہماری ایمانی حالت بیسے کوفر مان رمول پھین نہ تھا کی محققین اور ب دامر کی دھی وی تھیت بہت جارت مجدیں آگئی آبنس ہماری ایمانی حالت نظر فرکورہ بالا عدیث جی اسی زمر سے ہی ہے اس وقت سمجین ندا تی اور فیصف الاعتقادی اس صدیث کوشک وشریس کے آئی کی تیت سال سے ذائر کے عور کے بعد غیر وال ایسول علیا اسلام کے ارشاد کی تصدیق ہم تی بیکر ماضی قریب میں ایمیش کھی ویدائشر بی موالای نے بعید ہم اسی حالت میں جس طرح صفور نے فرایا تھا در مورم ہونا جاہئے کہ شیخی ایا بی تھا اور دیاتی مسلم ہم کے ارشاد کی تصدیق ہم نی بینی مقاد در دیاتی مسلم ہم کے ارشاد کی تصدیق ہم نیا جاہدے کہ شیخی ایمی مورک میں مورث مورک میں مورث اور این مسلم ہم کا جائے کہ شیخی ایمی بھی اور در باتی مسلم ہم کے اس مورک کوشوں کو ایک کوشین ایا بی تھا اور در باتی مسلم ہم کے اس کا سے نوائد کی تعدید ہم میں کے بعید ہم اسی حالت میں جس طرح صفور نے فرایا تھا در مورم ہم نواج ہے کہ شیخی میں ایمی کی شیختر سے اس میں میں میں میں جائے کہ شیخی میں ایس کے کوشیالوں کے دورہ کی میں کوشوں کو کوشوں کی کوشی کی کوشوں کی کوشوں کی کوشی کی کھی کی کی کھیلی کی کوشی کی کیسے کوشی کی کھیلی کی کھیلی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کھیلی کھیلی کھیلی کھیلی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کھیلی کے کوشیلی کی کھیلی کے کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کھیلی کے کھیلی کھیلی کے کھیلی کھیلی کے کھیلی کی کھیلی کے کہ کھیلی کھیلی کھیلی کی کھیلی کھیلی کھیلی کھیلی کے کہ کھیلی کھیلی کھیلی کے کھیلی کے کھیلی کے کھیلی کھیلی کھیلی کھیلی کے کھیلی کی کھیلی کھیلی کے کھیلی کھیلی کے کھیلی کھیلی کے کہ کھیلی کے کھ صدیث سے عجت و دلیل حاصل کرے اور اسے بھیے یاد کرے اور علی کرے تو وہ خض روز قیا مت قرآن کے زیرسایہ ہوگائیکن حب نے قرآن اور میری حدیث کے ساتھ سستی اور تہاون کیا وہ و نیا اور اُخرت میں رسوا ہوگا۔

آخرت بن رسوا ہوگا۔ امست مسلمہ کوسٹیسے

یس این است کومندادر خردار کرتا ہول کہ وہ میری حدیثوں بڑل پیرا ہوں میری اطاعت کریں میری سنت کا تباع کریں جُٹھ میری حدیث (میرے قول) سے راحنی ہے وہ قرآن سے میں راحنی ہے۔ میں راحنی بوگا۔ارشادر بانی ہے۔

ما امّاکم الرسول و فحدوه وما جورول تبین دیراس کولے اور جی نفاکم عنه فانتهوا دیّا عه می سخت فرائین اس سے بازید - سفت نبوی سے انخراف کر نیوالا اسلامی معاشر قسی فارچ ہے ۔

نادی انسانیت محسن عظم علیه السلام نے قربایا جس نے میری اقتراکی دہ مجھ سے ہے ادر جس نے میری سنت سے اکخراف کیا دہ مجھ سے نہیں ۔

عِلْمُ كَافِسِينِ

سفرت عدالله بن عروالعاص فرواتے ہیں کہ نبی علیالصلوۃ والسلام نے فروایا علم میں ہیں اور ان کے علاقہ سب زیادتی ہے۔ آئی محکمہ (قرآن کریم ) سنت قائمہ (معولات وفرمودات نبوی) ذاہیتہ عادلہ (فقہ وقیاس)

رباتی قدایسے آگے ، بینگ بینگ پینکر لگائے بڑاریتا تھا۔ صدیث رسول کے بارے یں گستانی کی اور دہی کا ان کے جنکا اشارہ صدیث میں غیب وال رسول نے فرایا تھا۔ اس م کے اور بہت سے واقعات ملتے ہیں سیجی تفصیل کی بیا کھی اُنٹریس من بن صن فرماتے ہیں صفور ملیا الصافرة نے فرمایا سنت کے مطابق مقورًا على شكا يجاد شرة ) استقل سے بہتر ہے .

يُرْفَتُن وُرِيسِ سنتُ نبوي يرعل كالجر

الجبريه وفى الفرعة فرات بي كرُفِق دُورِين جريرى منت بِرِعل كرك كا اس كوسوشيد المجام المسائدة المرك المرادية الم

امت ملم اور بترفرتے

نی علیہ العدادة والسلام فے ارشاد فر ایا کہ بنی اسرائیل بہتر فرقدل میں مقسم ہوئے تھے لکین است تہتر فرقدل میں مقسم ہوئے تھے لکین است تہتر فرقدل میں تقسیم ہوجائے گی اوران میں سے ہا، فرقے دوزخی بول کے حضورعلیہ السلام نے دوزخی مذہول کے حضورعلیہ السلام نے فرایا جہ س ملک کا جس برگاجس برکہ کے بئی اور میرے صحابی بیرا ہیں ۔
احیا رسنزت اور فرمان رسول

سردرعالم صلی النّه علیه دسلم نے فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا گویا اس نے چھے بیات نُرَ بخشی ادر مجھے جیات نور دینے والامیر سے ساتھ جنت میں ہوگا۔ معالم میں میں میں سے اس میں اسلامی سے اسلامی ساتھ ہے۔

احیارست باس کے اور عل کرنے الوں کے برابراجر

عموین مزنی فرماتے ہیں کرسرکار دوعالم می الشعلیہ کے سفیلال بی حارث سے فرمایا کھی نے میری مردہ سنت کوزندہ کیا اور سنت برجیات و کے بعد جتنے لوگ عل کریں گے ان سب کے براباج اس سنت کونشا طانا نیرعطا کرنے والے کو الشر تعالیٰ عطافر مائے گا اور اس سلسامیں ایم ظامی بات یہ ہے کہ اس می کرنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہوگی ۔

ارك كام كى اليجاديروعيد

نیک اعمال کے سید می بس اتفام کا وعدہ کیا گیا ہے وہ اوپر ذکر ہوائیکن اس کے ساتھ بی تصویر کا دور ارائ یہ ہے کہ دین میں کسی نے کوئی ٹی بات ایجا دکر دی جرگرا ہی کا سبب بناور

THE PARTY OF THE P

وہ مل الشدادراس کے رسول علیانصلواۃ والسلام کی اراضگی کا سبب ہو تُق اسس کام کے کرنے کو اجتماعی طور چیتنی سزائے گی۔ اتنی ہی اس موجد کو انفرادی طور پر دی جائے گی ادراس میں ہجی وہی طور پر تک طور پر دی جائے گی ادراس میں ہجی وہی طور پر تک کا جبر بیا کہ اجر و تواب سے بارے میں تھا کہ زقز کام کرنے والے کا اجر کم ہوگا در زعمل کھے والے کا اجبر ہاکہ ماسیق میں بیان ہوا۔

## تيسري فصل

## انتباع سندت كى ضرورت اورسل صالحين كے فرمودات

سعف صالحین بے اتباع سنت نبوی ادرسرت نبوی کا تباع کرنے کے سلامی ج اقال سلف صالحین سے فقل کتے ہیں وہ اس فصل میں ذکر کئے جائیں گے۔

اطاعت بوى اورغربن عبالعريز كفرمودات

عرثانی بناب عرب عبدالعزین فروای وسول ضاصلی الشرهلید ملے بمارے لئے شاہراہ مقرر فرمائی اور الشریف فے صفور شاہراہ مقرر فرمائی اور اللہ اقدال کا ذخیرہ عطافر والی ہی کے فلفار راشدین فیصفور اکرم صلی الشرعلی وسفت سنّمیر کی رشینی میں جمل پیسے والی ترکی کے اللہ والی نسول کے لئے

آسانی دریا فرمائی ۔ اس طرح ان اصحاب کاسنت نبوی بھل کتاب ، ہدایت ، قرآن مجید کی تصدیق ادرالٹدادراس کے دسول کی اطاعت کے مترادت ہے اور تقویت دین کاسبب ہے ۔

ابکسی کویداختیا رئیس کدوہ اس میں ترمیم ونیسٹے کرسکے اور نداس میں تبدیلی لاسکے علاوہ زیا اگرکوئی شخص احکام اسلامی میں اصا فد کمی یا تبدیلی کرتا ہے تواس کی بات برکان نہیں دھرے جائیں اوراس کی بات بہناں نی جائے گا اب جُنفس جی اس سنت کی پیروی کرتا ہے وہ بدایت ہے تو اس کی باروی کرتا ہے وہ بدایت ہے اور بوجی اس عامل سے مدوجا بتا یا اس کی مدوکر تاہے وہ منطقز ومنصور ہے لیکن جشخص نے اس سنت ریمل کرنے والے کی مخالفت کی اور جمہور کمای کی اور جمہور کمای کے ایک کوائی کوائی کوائی کوائی والٹر تعالیٰ اس کے اعمال اس برسلط فرما دیے گا اور اس کو اس راست برجی روگا جم بہت بری گھرہے۔
دیا جائے گا جو جہت بری گھرہے۔

سس بن ابی سن نے فرمایا ہے کرسنت رقبل عل اس کمثیر مل سے بہترہے جروعت پڑل کر کے کیا جائے۔

ابن شہاب فرماتے ہیں کہ اہل علم حضرات سے یہ بات منقول ہے کہ الاحتصام بالسنة بخانة سنت نبری پیٹل کرنا ہی فلاح ونجات کاسبب ہے ۔

فاروق عظم اورهمال حكومت

ایرالمونین صفرت عمرضی النیوعین نے اپنے عمال کو مت کو کہاتھا کی قرآن دسنت ادر فن لغت کی تعلیم عام کی جاتے ۔ آپ نے بھی فرنایا کہ اگر بعض صفرات قرآن کی تفسیر کے باسے میں تعرض کریں توقم ان سے سنت کے مطابق معامل کرنا اور ان سے علم بالسنۃ سے استفادہ کرنا کیونکہ متبعین سنت ہی کتاب النیکو مہتر طریقہ رہیجتے ہیں۔

ا بنی رادی سے ایک حدیث مردی ہے کر جناب عمر فاروق اعظم صی اللہ عند نے ذوالحلیفہ رمیقات بچاں اہل مدینہ احرام با بی صفح ہیں ہیں دور کھنٹ نما زا داکر کے فراما یک میں نے بیدور کھٹ نازاتباع سنت بمری میں اداک ہے ہیں نے صنوطیاللام کونا زاداکرتے دیکھا ہے۔ قرآن اور حضرت علی

صفرت علی کوم الشد وجر سنے ایک مرتبرج کے موقع ( مج وعمرہ کا مشتر کہ احرام ہستہ آن کا احرام باندھا تو صفرت عمّان سے ان سے فرایا کہ بن تولوگوں کو اس سے منع کرتا ہوں لیکن آبال بیٹیل کر دسہے ہیں اس برصفرت علی دننی الشرعنہ نے فرایا پرمیر سے سنے نامکن ہے کہ میں کسی کے کہنے سے مسنت دسول کو ترک کروں ۔

حضرت على شفى الشّدونسف فراياسيدين وتونبي مهول ادرد مجهر وى أتى بيد كين مرحى المقدور كالمتاريخ المقدور كتاب الشّدادرسنت فبوى ربُّل كرّام مول -

ابن سعود رضی الندعنہ نے فرایا سنت ہیں غور کرنا برفت میں جہدسے بہترہے۔ اسی طرح محضرت عبداللہ کا معرف اللہ عندنے فرایا سفریاں جاری کی محفرت عبداللہ کی اللہ عندنے فرایا سفریاں جاری مجائے دورکھتیں ہیں جس نے سنت کی مخالفت کی اس نے کفر کوارٹ کا برکیا ۔ مخالفت کی اس نے کفر کوارٹ کا برکیا ۔ ابسو ہ رسول برجامل کوارٹ عام

حصزت ابی بن کعب رضی الشرعة فرطت بین کداسوة رسول ملی الشرعلی کسلم کوابنالوکیونکه مخطرتین برکوئی فردایسا نهیں سے جواسوة رسول متی الشرعلیہ دسلم برجل پیرا ہوا دراس کے دلیں الشرکی یا دنہ ہوا درخیست البی سے اس کی آنھیں کشکما رنہ ہوں ا درایشے مس کوالشرر العالمین البیک عذاب میں مبتلافر مائے۔

اسی طرح منطرز مین پر بسنے والوں میں کوئی فرد ایسا نہیں جواسوہ رسول پڑل کرنے کے بعد المند تعالیٰ کر ایک کرنے کے اور المند تعالیٰ کراسی المند تعالیٰ کراسی المند تعالیٰ کراسی المند تعالیٰ کراسی کے بیتے گرا طرح سجاجائے کہ ایک فشک درخوت کھڑا ہے اور ایک تند ذبیر ہوانے اس کے بیتے گرا دیا ہے اسی طرح اسوہ دسول پڑل اورخیست اللی سے اس شخص کے گناہ پڑوں کی طرح گرجاتے ہیں اور دہ شخص نیک شاد ہوئے گئا ہے۔

بلاشرکتب دسنت برط کرناان اعال محت بلیم جرخلات کتا جینت ہوں خصن بہتر عکد لازم ادر جزری بھی ہے۔ اے افراد طبت تم ایٹ اعمال کا جائزہ لو اور ایٹ اعمال براختوال رکھوا در یک شیش کرد کہ تمارے اعمال سنت رسول دعمیم الصلاۃ والسلام ) کے مطابق بمل ۔ کیا عمال حکومت کے محکم فرانی سے کے فراف کر سکتے ہیں ؟

سحفرت عمر بن عبالعزیز کے در زِطلافت میں لعبض عمال کومت نے انہیں کھاکہ ہما اے علاقوں یں چوریوں کی زیادتی تورہی ہے۔ اسلامی قالون اور سنت نبوی کے مطابق چورلوں کومنزا فیسے میں شرعی تبریت کی صرورت ہوتی ہے کیا آپ اس بات کی اجازت دینتے ہیں کھن گھان کی بتاریہ ان لوگوں کوگرفتار کرلیا جائے۔

اس معامد برخلید عادل اورعامل با لکتاب والسنند جناب عمر نے تخریر فرمایا کرمرٹ الزام پر کسی خس کومنرار دری جائے جب کسے کرنٹر عی ذہر داریاں پوری نہوں کسی برایسے احتکام کا احراکہ خرروان دگوں کے بارے میں احتکام اسلامی اور سنست نہوی کے مطابق جونٹر عی فیصد ہواس کونا نفز کیا جائے رہے ہات یا درکھوں کہ اگری سے بھی ان کی اصلاح نہوکتی توقع ان کی اصلاح کی کوشش ذکرہ ایک کی منسر کی کششر کے

خاب عطاران رہا ج سے آبر رہے خان تنازعتم فی شمی خرد و الی الله کے بارے میں دریا فت کیا گیا کہ الله کے بارے میں دریا فت کیا گیا کہ آبت کریم فردوہ کا لفظ ع استعال کیا گیا ہے اس میں روسے کیا لئب سے توضاب عطاء نے فرمایا کہ اگر کسی معامل میں شہت باہ ہوجائے توقر آن کریم اور منت نبوی سے استعادہ کرد۔ امام شافی دی آ اللہ علی فرماتے ہیں کر منت نبوی برعل اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم

ایک مرتبر جناب فاروق آخم رضی الشروز کویتران وقتر لیف سے کے جب آپی نظر مجاسود پرٹری قرآب نے اس سے مخاطب ہوکر وزیار اسے مجراسود ) توعام پھڑوں کی طرح سے جوز نفتے پہنچا گئا ہے اور دنقصان ۔ اگریک نے حضور علی الصلاۃ والسلام کھی جوہر جیتے ہوئے نزو کھا ہوتا تویک بھی تھے کو بوسر نزدیّا۔ یکل ت اداکرنے کے بعد آیے نے جواسود کو بوسردیا۔

دیہ ہے سنت نبری کا آباع اور جذبہ اطاعت جس کا درس فارتی اُلم کے عل سے مات ہے)۔ انتہاع سندھ اور فرزند فارق عظم کاعمل

ادعثمان جیری نے قربایا ہے کرجس نے سنت نبوی کو قول ول میں اپنے اور پھا کم بنا بیادہ علم و حکمت کی باتیں کرے گامکین جس نے ہوا دیوس کو اپنے اور پرسند کا کرریا وہ ونیا واری کی باتیں کرے گا۔

مرسب کے بین اصول

(١) اخلاق دافعال من نبي كريم صلى الشرعليري الم كا اتباع -

٢١) اتباع نبرى مي كسب معاش إوررزق طلال كالحسول -

رس تمام افعال واعمال مين فلوص نيت .

عل صالح كيمعني

والعمل الصالح يسفعه دب ٢٤٠١٠ كمعنى كيسيدس مفري كام فاق

بین کراس سے سنت کی پیردی مراویے. سندت نبوی بیکی اورانعام الہی

ا مام احدین فرماتے ہیں کرایک مرتبہ میں ایک جاعت کے ساتھ تھا۔ اس دوران ہمارہے کچھوٹو گئے سل کے لئے کیوسے آنارکر پانی میں انزگئے لیکن مجھے سرورعالم عملی الشیعلیہ دسلم کی وہ عدیث یادی جس بی آئی سے قرایا ہے کہ جواللہ اوراس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوا سے جا ہیں کہ ۔

برمہ خسل خا دیمی داخل نہ ہو بکہ تہبند با ندھے المذائیں نے اس صدیث برطل کیا ۔ دات کوجہیں سویا

قریم نے خواب میں دیکھاکہ ایک ما تعت نیمی جھے ندا کر کے کہر دیا ہے کہ لیے احر تہبیں بشارت ہو کہ دب

کا تمات نے سنت نہی کے اور عل کرنے کی وجہ سے تہراری معفوت فرما دی ہے اور تہبیں لوگوں

کا مقد او پیشوا بھی بنا دیا ہے ۔ ایم احر فرما نے ہیں میں نے اس ما تعت قبی سے دریا فت کیا کہ آپ

اپنا تعارف فرکوادی تواس ما تعت غیبی نے فرمایا ہیں جبر لی ہوں ۔

اپنا تعارف فوکوادی تواس ما تعت غیبی نے فرمایا ہیں جبر لی ہوں ۔

### چوتھےفصلے

## سنت كى مخالفت عذاب آخرت كاسبب ب

سرورعالم ملی الشّرطیو لم کے اسمام کی نخالفت اوراً بیکی شدند بین می گرایی صلالت اور برت سے جس پرالسّررب العالمین نے سخت عدّاب کی وعید فرال کے -

پس ڈریں دہ اوگ جورسول خدا کے علم کی مخالفت کرتے ہیں دایسا نہ ہی کہ انہیں کوئی فلند (فقصال) پہنچے یا وروناک عذا سے واسط بڑے۔ میں کا داستہ فا ہر جونے کے بورجو لوگ دسول علیا لسلام کا انباع نہیں کرتے اور خلاف کرتے ہیں۔ یہ لوگ مسلمانوں کی داہ سے مبداراہ چلے تو ہم اسے اس کھال برجھ پوڈریں گے۔ رر) فليحذ والذين يخالمنون عن امرة ان تصيبهم فتنة ال يصيبهم عناب الميم رب مع ۱۲) دب معن يشاقق الرسول من

ر) ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له اللهدى و يبتغ غيرسبيل المومنين توله ما تولى -

قرآن مجید کی آیات کے اب مدیث نبری سنت کی خالفت کے بارے میں اس طرح بایت فرماتی ہے -ترکے مسندست میروعی پر

عبدالشرب ابی حبفرسد به سد حزب ابر بریده و فی الله تعالی مونت دوایت کرتے بیں که مرکار دوعالم الله علیہ کو برت ان تشریب سد حفر سے گئے اورامت مسلم کی تعربیت بیں ایک حدیث بیان فرائی کرمیری است کے کچھادگ میر بے وض سے بھائے اور بہگائے جائیں گئے جم طرح اونسول کو مہنکا دیاجا تا ہے لیکن میں انہیں بلاؤں گا۔ إدھراؤ و اوھراؤ و اوھراؤ میرے ان اوگل کو مہنکا دیاجا تا ہے لیکن میں انہیں بلاؤں گا۔ اوھراؤ و وہی جنہوں نے دنیا میں آپ کی سنت کو گئی کو اس کے دول گا و در ہوجاؤ و دور ہوجاؤ و دور ہوجاؤ کو در ہوجاؤ کہ دول ہوت کے دول گا و در ہوجاؤ و دور ہوجاؤ کو دور ہوجاؤ کہ دول ہوت کے دول گا دور ہوجاؤ کہ دور ہوجاؤ

( ترکرشنت اورتبدیل دین منیف کی بابت معلوم ہونے کے بعد صفورعلیہ السلام کا ان سے یہ دخوار در کر سندید نفرت کا اظار فرائیں گھے جم کا کہ است کو نا ہر کوڑنا ہے کہ آپ ان سے شدید نفرت کا اظار فرائیں گھے جم کا کہ است مناسب کہ آپ ان سے شار جے ہے۔ آدک سندے اسلامی معانشرہ سے شار جے ہے

محضرت انس بن مالک رفنی النه عذہ مردی ہے کرسرکار دوعالم نے فرایا جس نے میری سنّت سے اعراض کیا اور ردگروانی کی وہ مجھ سے نہیں ہے (بعنی وہ ہمار سے معاشرہ سے طیخہ ہے) حضو علیا اسلام نے مزید فرایا جس نے ہمار سے دین میں ایسی بات شامل کی جواس میں زھتی تو وہ ہا روا ورنآ فابل قبول ہے۔

متنگرین حدیث اور فرمان نبوی این ابی را فعن بینے والد سے حوالہ سے سرورعالم صلی اللہ علیہ وطم کا فرمان مبارک اسطرے

كى كى تىردد عالم مىلى الترطير كو ملى الشاد مارك التبعي منتى وستت خلفا والشادين كى كَتْتَى مِن مُن الله على الترجيم منت من شاد مول سكا دران برغل جي ستت رسول برعل برم كا دمتر جم

نقل فرایا ہے کہ میں تمیں ایسے مندشین فسی کو زیاد کر حب راس کے یاس میراهم پہنچ جس کے کرنے کا اس کے باس میراهم پہنچ جس کے کرنے کا مالات کی توقیق کی کدرہے کہ اس کے بات کہ اس کے بات کی مالفت کی توقیق کی کہدرہے کہ اس کے بات کی میں ہیں جائے کہ اس کے بات اللہ ہیں جائے اللہ اس کا میں ہیں جائے اللہ اللہ کا موال ہی بیدا تہیں ہوتا ۔ موز سور موراز ہوجاد محفول ہوتا ہے جس طرح کہ اللہ درب العالمین کی جانبے ۔ مالیاں کی جانبے وسلم کی جانبے وسلم کی جانبے وسلم کی جانبے وسلم کی جانبے دستور موراز کھی کے دستور لعمل ا

حصفوطیالصلات دانسلام کی خدرست میں شانے کی ایک ٹبری پڑھی کے بریات کی گئی جم کو دکھی کرحضو علی السلام نے فرایا قرم کی حاقت باضلالت (شک رادی) کے لئے بریات کافی ہے وکولینے نبی کی جانب سے لائی ہوئی چیزسے روگر دانی وانخرات کرکے یا توغیزی کی طرف رجوع کھے یا اپنی کتاب کوچیوڈ کردور وں کی کتابوں کی جانب متوجہ ہو۔ اسی سسلامی یہ آیت کریر نازل ہوئی۔

یے کیا بربات ان کے لئے کا نی نہیں کر ہم نے ایسی کتاب آپ پرنازل کی جو ان کے سامنے رجعی جاتی ہے .

الله يكنهم إنا انزلنا عليث الكتاب بتلى عليهم.

سرکار مدمین صلی الندعلی وسلم نے فزما باا بہت لوگ حوکفت کو میں طعد زنی مبالغہ باشیخی کرتے پیس وہ خودکو الماکست میں ڈوالتے ہیں۔

سیناصیدی اکبرض الشعند نے فرمایا جرکام سیدعالم صلی الشرعلی و کم کرتے رہے ہیں کی اس کام کوم گزترک نرکروں گاکیونکر مجھے میصرشہ ہے کہ بیٹے اگر حضور علیا الصلاۃ والسلام کے کسی قول وعل کوترک کیا توئیں بقینیا گھراہ ہوجاؤں گا۔

www.marinekali.org

# باعث ولم بى كرم الله يا كرم ال

ارشادربانی ہے۔

آب فرادی اگرتهارے باپ اور تبارے بیٹے تہارے بھائی اور تماری عور میں تمارے کنیے اور تمارے کمائے قل ان كان آباؤكو وابناؤكم واخوانكم و ازولجكوو عشيرتكم وامولل إقارفتوها

- الانتال (١٠٤١)

نکورہ بالا آیت کریرضورعلیہ الصلاۃ والسلام کی مجست کے لازم ہونے اس کی اہمیت کے اظہار کے سائے کانی ووائی ہے نیزاس بات کو طریعا ہر کرتی ہے کہ اس مجست کی اس متن وال نیج ی اللہ اس آیت کر میرے ترفیب و تبدیمی ملتی ہے۔ مسمور علی السال کی محبت سب برفائق ہے۔ مسمور علیہ الصعاوۃ والسال کی محبت سب برفائق ہے

جن لوگوں نے اپنی اولاداور اپنے مال کی مجست کو انٹداور اس سے رسول صلی الٹرعلیہ کے م بر فوقیت دی ۔ ان کورب کریم نے سرزنش اور نبیہ بھی فرمائی ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے ۔ تر تر بصد احد ہتر راقتی روائد ہے ۔ اس میں کر سر ملط

تر تربیسواحتی یاتی ا لله تراستدو کھیویہان کر اللہ تعا باعدہ رب ۱۰ع ۹) اپنامکم دے۔

اس آیت کریسے آخری الفاظیں ایسے لوگوں کوفات اور گراہ تبایا گیا ہے کریان لوگوں

یں ہے ہیں جنیں بارگاہ اہلی سے ہایت نصیب پنیں ہوئی ہے ۔ اہمان کی حلاوت

معرفت انس فنى السُّرعة فرات بين كرسول السُّرصلى السُّرعلي حلم في فرمايا حبشخص بين تيمين بآمين بونگى ده ايمان كى هلادت سے بمره اندوز بوگا-

> (۱) النّداوراس كارسول سبست نياده مجوب بول -(۲) الركسي سے محبت بوتووہ النّد كے لئے ہو-

رس كفر برزوع بوفراك من والع جلف كعداب سي زياده منعوض ركا -

ايمان كى كسونى

محصرت انس منی الدوند سے مردی ہے کہ کر کارود عالم علیہ السلام نے فرایا تم میں سے کوئٹ شخص اس وقت تک ہوئ نہ ہوگا جب تک کہ میں (دات نبری علیہ السلام) اس کوتمام اولاد۔ مال باپ اور تمام دوسرے لوگول سے زیادہ مجبوب نہول ۔ اس مفتون کی حدیث جناب

ادبریہ سے بھی ردی ہے۔ فارتی اظم سے سرکار دوعام کا ارشاد

حفرت فاردق اظم رضی الندعذ نے ایک مرتب صفر طلب السلام سے عوش کیا کو میرے دونوں ہیہوؤں کے درمیان جو میری جان پوشیدہ ہے اس کے علادہ آپ مجھے مب سے زیادہ پیارے ہیں کیے سیسے نیادہ پیارے ہیں کیے سیسے نیادہ ہیں کوئی شخص اس وقت تک مؤں نہیں ہوسکا جب کہ کہ میں اس کو اس کی اپنی جاں سے بھی زیا دہ مجبوب نہ ہوں ۔ بیار شاد مسن کر حصرت فارد ق عظم نے کہا اگر الیا ہے توقعم ہے اس ذات باک کی جس نے آپ کوئی دھلاقت کے ساتھ کی آب ہوا ہے کہ کوئی دھارت بیں کے ساتھ کی آب ہوا ہے جو میری اپنی جان سے بھی زیا دہ مجبوب ہیں میں میں کے ساتھ کی اللہ المان کے اللہ المان کے کہا تا واقع کی ہیں والدہ ہوت ہوگا والیان کی کی بھی ویکورت ہرگر اور میں سیسے لی میں عبر اللہ تسری فروا نے ہی ہوئی میں دور عالم صلی النہ علی دی کہی ویکورت ہرگر اور سیسے لی بھی ویکورت ہرگر اور سیسے لی بھی ویکورت ہرگر اور سیسیسے لی بی ویکورت ہرگر اور سیسیسے لی بی ویکورت ہرگر اور

ہر صالت میں تسلیم بنیں کر تا دہ سندے نبوی کی علاوت کو نہیں بھی کوسک کرسک کیو نکر صندر علیہ السلام نے فرایا ہے کہ کوئی شخص اس دقت کا کس مون نہیں ہوسک آسب تاک کروہ میری ذات کوجان و مال ادلام اور دوسرے تمام کوگوں سے زیا دہ مجبوب نہ رکھے۔

### بهلی فصل

# مرورعالم كى مجت اوراس كاثواب

### بيعت اور محبت نبوي

صفوان بن قدام فرائے ہیں کہ ہجرت کے بعد میں نے بارگاہ نبری میں عرض کیا یارسول اللہ مسل اللہ علیہ اللہ مسل اللہ علیہ اللہ میں اللہ

يمى عديث لفظاً حصرت عبداللذين سعووا ورالورسى اورانس وني الشرعة سعم دى ب

اورابد زرضی الترون بوروایت مردی ہے اس کے الفاظ بر نے ہوئے ہی میکن فائم می ہی ہے -اہل بریت سے محبت

صزت علی کرم اللہ وجر فراتے ہیں کر صفوطیہ السلام نے صنین کریمین کے ناتھ اپنے دست مبارک میں نے کر فرایا جو جھے سے میرے ان دونوں فرز ندوں اور ان کے والدین سے عبت کرے گا وہ قیامت کے دن میرے ما تھ ہوگا اور جنت کے جی اس درج میں دکھا جائے گا جہاں میں ہول گا۔ محقیدیت و محب سے کا صلہ اور ہالیت کا نزول

ایش فس نے بارگاہ رسالت میں حاصر بور عرض کی یا سول الشدمیں آپ کی دات اقد کے دنیا
ادر تافیماسے زیادہ عبوب رکھتا ہوں۔ نہ جھے ال سے مجست ہے اور نہ لینے متعلقین سے جب بھی
اپ کی یا دشانی ہے اور مجھے نہیں ہوتا تو آپکا بہرہ تاباں دیکھ کر قلب مضطر توسکیں دیے لیتا ہوں
میکن رہ رہ کرایک نیال دل میں جی کیاں لینے گئے ہے کہ مرف کے بعد یکس طرح ممکن ہوسکے گاکیونکرآپ
توجنت کی اعلیٰ منازل میں ہول کے اور تین معلوم کماں ہول گا اور میرے لیے بیمکن نہ ہوگا کہ دیالی ہے
کے دیوارسے شرف ہوکوں ابھی دہ محب صادق برعوض اشت بیش کر دیا تھا کہ رحمت المی جوشی کی اور میسے سالی جوشی کی اور میسی صادقین کی نسل کے لئے برایت کر میں نازل ہوئی۔
ادر مجمین صادقین کی نسل کے لئے برایت کر میں نازل ہوئی۔

اور پیخف الندادراس کے رسول کے
احکام کی پابندی کرسے گاتودہ (اسس
اطاعت کی دج سے ان حضات کے
ماتھ کو گاجن پرا لٹرنے انعام فرایا ہے
یہی انبیا صدیقتین یشہدا اورصالحیین
ادریدگوگ کیسے اچھے ساتھی ہیں۔

ومن يطع الله والوسول فالنك مع الذين انعم الله عليه ومن التبدين والعدد هين والشهلا والعمالحيين وحسن أولفك دفيسقا -رفيسقا -

عجست رسول اور فرمان موى

مديث ين ب كدا يك فض بارگاه رسالت بين صاحر بوا او محلس رسول علي السلام بين بيده

المحلی بانده کرحفوطی السلام کود کھ اور کی جانب اس نے توجہی دی یحفوظی السلاۃ والسلام کو دیکھ السلاۃ والسلام کے جب اس کے توجہ کا دی کے حضوظی السلاۃ والسلام کے جب اس کو این مال میں دیکھ اتواس سے دریا نت فرمایا وہ محب صادق عرض گذار ہوا بارسول للہ میں میرے ال باب آپ پر قربان آپ کے جبرہ تا بال کی زیادت سے فین حاصل کر رہا ہول میکن دل میں بنویال ہے کو کل قیاد کے دن جب آپ ادفع واعلیٰ مقام پر ہوں گے۔ اس وقت میراکیا عال ہوگا ایک قول کے مطابق اس محب صادق کے اس کھنے پر برا برت نازل ہوئی ۔

حضرت انس بن ملک سے ابک حدیث مردی ہے حس میں سرورعالم صلی الشرعلیہ وسلم کافر ہا مبارک ان الفاظ میں منقول ہے کہ ج شف جھ سے عجست رکھے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔

### دوبسری فصل

# مجست سول اور الفصاليين كاقوال

حصرت البهرميره رضى النّرعند الله عديث ان القاظيم منقول ہے كرحضوراكرم مهل لند عليه وسلم نے فرما يك ميرى حيات ظاہرى كے بعد بهت سے لوگ ايسے ہوں گے جن كى يرتمنا ہوگى كدكاش تمام مال اور اولا دكو قرمان كر نے كے بعد سى چېرة ما بال صطفے صلى النّدعليه وسلم كى زيار نيسيب بوجاتى ۔ اسى ضموان كى ايك حديث حضرت الو ذرسے بھى روايت كى كئى ہے۔ اس كے علاوہ حضرت عمر ضى النّدعند كى وہ حديث حب ميں كه بيز دكر ہے كه وات نبوى جان سے بھى زيا دہ مجبوب ہے۔ گذشتہ منى كاف كى منى ہے۔ ان كے علاوہ دو مرسے حاليہ كے حذر برخيت كا حال بھى گذشتہ صفى ات

بيندا ورصحاب كے جذبات عقيدت

معنرت عروبن عاص وفى الشرعندن فرما يا كد صنوعليه السلام سے بر مع كرا دركون مجھے عبورت تھا۔ ميدہ بنت خالد بن سعدان فرماتی بين كرميرے والد كامعول تھا كہ وہ جب بستہ پر بيلين تودہ وق وشوق سے صنوعلیہ السلام ، صحابر کلم ، جها جربی وانصار کے نام برنام اپنی عقیرت و مجست کا اظهار کرتے اور کرتے اور کہتے کر ہیں صفارت ، میری اصل وفرع ، ہیں اور انہیں کی جا نب میراول ، ٹل ہوتا ہے اور ان سے میری عقیرت و مجست وابست ہے ۔ خدا دندا ؛ میری روح ان کی جا نب جلوقع فی خرا ہے اسی دوق و دشوق اور محبت کے الفاظری تحل میں انہیں بنیداً جاتی بختی سحفرت اور کی جزما ہے اور ابوط السب کا اسلام

سے رہ او کر جدرتی وضی اللہ عزنے قسم کے ساتھ بارگاہ رسالت میں عرض کیا تھم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوئی سے اس ذات کی جس نے آپ کوئی کے ساتھ میں اسلام ہونے والد ماجد کے مشابلہ میں یہ زیا دہ مجوب تھا کہ ابوطالب اسلام ہے آتے تاکہ آپ کو زیادہ مسرت ہجتی۔ رصوا پر اوم کوئی نامسرت کے مشابلہ میں حضور علیا اسلام کی خوشنودی زیادہ عزیز تھی۔ اسی لئے جناصیہ بی خوشنودی زیادہ عزیز تھی۔ اسی لئے جناصیہ بی خوشنود کو لینے والد کے اسلام پر آئی خوش ناموئی حقیق کے در ترجی اسلام السے سے اسلام السے سے ہوتی کیونکی حضور ابوطالہ کے اسلام سے زیادہ حوش ہوئے در مرجی )

محفرت عمرضی اللہ ونہ نے حذت عباس بن وبدالمطلب سے فرفایا کہ مجھے آپ کے اسلام لانے سے بنی مسرت ہوئی ہے آئی شاید لینے والد (خطاب) سے اسلام لانے سے ناہوتی کیز کرآپ کے اسلام سے حضور علیہ السلام کومسرت حاصل ہوئی ہے۔

ابك عورت كاجديعقيرت

ایک انصاری خاتون کے دالہ کھائی اور شوہ مرحر کہ احدی شہید ہوئے حب اسکوان کی شہادت کی خبر نی تواس نے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ مجھے حضوطیہ السلام کی خبر سے بہلے یہ سوال کیا کہ مجھے حضوطیہ السلام کی خبر سے بہلے یہ سوال کیا کہ مجھے حضوطیہ السلام کی خبر سے بہلے یہ سوال کیا کہ مجھے حضوطیہ السلام کی زیارت کو دو تب مجھے سکون ہوگا۔ غرضہ سے کہ حب اس نے ابنی آنھوں سے محصوطیہ السلام کی زیارت کے بعد اب ہم صیب سے حضوطیہ السلام کی زیارت کے بعد اب ہم صیب سے حضوطیہ السلام کی زیارت کے بعد اب ہم صیب سے حضوطیہ السلام کی زیارت کے بعد اب ہم صیب سے حصوب اس محصوب اس مح

حضرت على كح جذراب عقيرت

حضرت على كرم الشروجست دريافت كيا كياكه أب كوحفور عليه السلام سي كتني محيث عشيرت سب - أب في فرما ياكر حضور عليه السلام محجه ابنه جان مال مال باب آل اولادست زياده مجرب عرزيس يا اس كواس طرح محجه كمركم بياست آدى كوشريد پايس مي حس طرح الضنرا باني محبوب موتاب

> مجه صنراس معی زیاده لحوب بین -حضرت عمر کی نشب محشتی کا مشایره

حصرت فاردق عظم على فادم جناب زيران اسلم فراتے ہيں كدايك رات جناب تا بوق عظم روائے ہيں كدايك رات جناب تا بوق عظم روائا مائے كرنے كے لئے حصرم عول كشت كے لئے فكلے قرد مكوماكدايك عورت كھر اس مير على والى مائے مار ہى ہے ۔
كات رہى ہے اوراس ودران يہنو رايس عار ہى ہے ۔

صلى عليه الطيبون الإخسار أيى ذات اقترس يردگزيده أوگ درد بيميخ بي باليت شعرى والمنا يا اطوار ايكش مجيم عوم به تاكتراك و دردين تعقيم يي على محمد صلوة الاجراب صفرطيب السلام پزنكول كى جانت ورود بو قد كنت قولماً بكا بالاسحار بيشك تيام الل تطاور مين كامصرف كير ربية

هل مجمعن وحبيبي الدار كياده دالله تعالى مي ادرير عبيب كوايك هر دون بي كالماديكا

اس مجت کرنے والی مورت سے عذبات عقیرت جن کا اظهار وہ ذات نبزی سے کر رہی عتی قلب فارد قی برانز انداز ہوئے آپ دہیں بیٹھ گئے اور درتے رہے ، رمصنف علیا اور وزاتے ہیں کر پیطویل واقعہ ہے جب ہالانتھار ذکر کرنیا ہے۔ مترج )
واقعہ ہے جب کے بالانتھار ذکر کرنیا ہے۔ مترج )
پیافٹ سٹن ہوجانے کا ممل

حفرت عبالندبن عرض النوعها كابيرش بوكياكسى في ان سے كماكدابى عجوب ترين ، قى كويا دكري بيرضيك ، وجائے كابنا بخدا نهول في المال عصد لا وسلى النوعيد و كابنا بخدا نهول في المال

### وقت بیر ٹھیک ہوگیا۔ سیدنا بلال سکوات موت کے وقت

حصزت بلال، رئن المترعد كو وقت أخران كى بوى صاحب في وغيم من واحدناه بكارا بناب بلال فيجب يدالفا فوست توفراً فنرايا واطريا الاعدة عجداً وحدوب ركتني فوشى كى بات ہے كى الركار دوعالم عليه السلام اوران كے ساتھيوں سے مرف ما قات حاصل كروں گا۔ ٦٠ مرف ما قات حاصل كروں گا۔ ٦٠ مرف الرم كا ورسول عليه السلام مرا يك عورت

ایک ورت نے جاب صدیقہ کی خدمت میں حاصر بوکر وفن کیا کہ آرم گاہ درول علیا اسلام کو کھول دیاجائے تاکہ مُن زیارت کرسکوں رخاب عائشہ نے ججرہ مبادک کو کھول دیا وہ فورت مجرہ سٹریفی میں دخل ہوئی اور دیسنے لگی بہائ کس کر دوتے روتے اس نے دبیں جان دیدی ۔ ٹریویس و تعنیہ ورالوسفیان کی بات جیریت

فی محدسے پہلے کنار کم بناب زید کو صدود حرم سے باہر بارادہ قبل لائے۔ اس دقت البسفیا

یرجاب زیرسے دریا فت کیا کئیں تجے سے قسم کے ساتھ یہ صوم کرتا ہوں کہ توریا ہتا ہے

کراس دقت تیری بجائے (خاکم بدہن) صفور نبی اکرم بجناب ، محد رصلی الشعلیہ وسطم )

گرون ماردی جائے اور تجھے آزاد کردیا جائے تاکہ تواہنے اہل دھیال میں جا کر عیشت وادام کرے

ابرسنیان کی یرخوافات میں کر بجناب زیدنے فربایا ہے کی تخیرت اور عیست یہ کوارا نہیں کرتی کھنور

علیالت لام جہاں اس دقت دونی افروزیں وہاں مجی صفور کو کانٹ کے اور میں جیسے ارسی سے بیاں اس دقت دونی الم جیسے کے سعد

جذبات محیدت میں کر البسفیان نے کہا کہ ہم نے ایسے جاں نثار کسی کے نہیں دیکھے جیسے کے سعد

وسل الشرعلیہ کو طم ) کے ہیں۔ یرحمنو علیہ السلام کو اس قدر شجرب رکھتے ہیں کہ اس کا مقام کسی

سے نہیں کیا جاسکا۔

WWW.Singinistenti-org

## بيعت سيهينوآمين سيضورعليالسالم كاعبدلينا

این عباس مِنی النُّرِعِنها فرمائے ہِیں کہ جب بعضور علیہ السلام کی قدمت ہیں کوئی فاقرن اُ تی تواپ اس سے قدم کے ساتھ میر کھے کہ مِیں مذقوفا و ندکی عدادت ہیں اور ذکسی طع کی فاطر گھرسے نکلی ہوں بکوموت النُّر اور اس کے رسول کی مجست میں اُتی ہوں ۔ عبد النُّد ہوں وہ میرا النَّد ہوں وہ میرا لین میرکے حیار ماہی ہے قدیم رہے میں اُتی ہوں ۔ عبد النَّد ہوں وہ میرا این میرکے حیار ماہی ہے تھی ہوت

عیدالندین دبیرجب شهید بوئ آواین عمرضی الندعنها ان کی فعش کے پاس تشریع الله ا اور ان کے لئے دعائے معفرت فرمائی اور فرمایا عدا کی قسم میری معلومات کے مطابق آپ بڑے روزہ دارشنب بیدار اور الند ورسول سے مجبت رکھنے والے تھے۔

### تيسرى فصل

# مضورعلى السلاك سيحبت كي بيجان

یر تحقیق شره بات ہے کو تو تخص سے عمیت کرتا ہے تو وہ اس کو اور اس ذات کی موقات اوران کے اتباع کو اپنی ذات پر لازم کر لیتا ہے بھبورتِ دیگیروہ اپنے دعویٰ محبت میں صاوق ہیں۔ ہوتا ۔ بلانشیل تو شبیہ جرحض و علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ توکر تا ہے لیکن اتباع نبوی تہبی کرتا وہ اپنے دعویٰ محبت میں سچا نہیں ہے ۔

معيارعيت كي تترائط

معنورعلیہ السلام کی مجست کی علامتیں یہ ہیں۔ (۱) معنورعلیہ السلام کی پیروی کی جائے اور منت نبوی پڑل کیا جائے تمام اقال وافعال میں صفورعلیہ السلام کا اتباع کرے اور آپ کے ہرحکم کی میل کرے بین افعال پڑل کرنے کی صفور نے ممالفت فرمان ان سے پر ہیز کرے عیش واکرام مرت وریشلن میں بی نہیں ملکر ہرحال میں صفورعلیہ السلام کے طرزعل نے سیحت و موظفت حال کرے۔ ادرائ سلمين يأيت كريرولل وبران بيش كرتى ب

اسے عبوب آئی ان سے فرمادیں کداگر عجت الفی کا دعوی کرتے ہوتو میرے فرمانبردار بہ جاز آسکوالٹر تعالیٰ دور سکھے گا قل ان ئىنتى تحبوس الله فانتبعونى يجبكم الله -( پ٣٤ ١١)

(٢) مجست کی دوسری پیچان جس کوشائع علیالصلوة والسلام فیمشروع فزایا ہے اور اس پیمل کرنے کی ترفیب ولائی اور تنبیر جبی فرمائی ہے کہ اپنی خواہشات نضا نی کے مقابلہ میں احکام شریعت بیمل کرے اوران کو ترجیح وے - اللہ تعالی نے فرایا ۔

ادر جود الله المرابيات المرابيات المرابيات المرابيات المرابيات المرابيات المرابيات المرابيات المرابية المرابية

والذين تبوع الداروالايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في مدرورهم حاجة مما اوتوا و يوشرون على انفسهم ولوكان بهم خصاصه - دب دروس

خصاصه - (په ۲۸ع ۲۷) مجت وريش کي روشني مين

حضرت انس وخی الشرعند سے مردی ہے کر سرکار دوعالم صلی الشرعلیہ وکلم نے ان سے فرایا ،

اُسے فرز دراگر تہیں برصلا حیست ہے کہ تمہاری مبع دشام کسی جا شب بعض دکد ورس سے باک ہو

تواس بڑل کرور رادی فرماتے ہیں کرصفور نے مجھ سے مزید قرما یا جس نے میری سنت کو زندہ رکھا

اس نے مجھ سے محبت کی اور مجھ سے محبت رکھنے والا میرے ساتھ رحنت ہیں ہوگا ۔"

اس نے مجھ سے محبت کی اور محب محبت رکھنے والا میرے ساتھ رحن ہیں ہوگا ۔"

امنا مجھ میں اس صفت کا حامل ہے وہ الشدا وراس سے رسول کے ساتھ رعویٰ محبت ہیں مولی آتا اسے کے میں اگری کی شخص معن باتوں پڑل نہیں کرتا اس کی محبت ناتھ سے ادر کول ہیں متنہ کی ہوگی آتا اسے میں مجھ سے میں کو دلی اس کی دلیل اس القور میں میں کے دلیل اس القور میں میں کو دلیل اس القور میں میں کے دلیل اس کے مست سے خارج میں مولی اوراس کی دلیل اس القور میں میں میں اس کا نام مجبین کی فہرست سے خارج میں ہوگا اوراس کی دلیل اس القور

سے لئی ہے کدا پاشخص حمیں پرشراب بینے کے سلسد میں حدجاری ہوئی تھی اس پر ادگوں نے تعنت کی توصفور علیمالسلام نے تعنت کرنے کی مما نعت فرمائی اور پرفرمایا کداسس پر بعنت کو الشماوراس کے رسول سے مجست کرتا ہے۔

(۳) عجست کی ایک اورعلامت بیسے کروہ کنڑت کے ساتھ حضو علیہ السلام کا ذکر کر تا ہے کہ وہ کنڑ سے ساتھ حضو علیہ السلام کا ذکر کر تا ہے کہ وہ کر اسے کے محب اپنے محبوب کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہے گ

دیم) علامات محبت می صفورعلیا لصلوه والسلام کے دیار اور آبی لقا کا شیرانی ہوکیؤکر ہر حجب
کی بہتمنا اور ارزو ہوتی ہے کووہ اپنے مجبوب کے دیار سے اپنی آنکھوں کو مصندا کرے ۔

اشعری کی ایک حدیث اس طرح مروی ہے کہ خفور علیالسلام کے مرینہ تشرفین لائے سے

پیلے لوگ یہ ترازگا رہے تھے۔ رغدا آبی اور اسحب ، عید وصحب کی ہم لینے بیاوں

سیطیں کے مینی مرکار دوعالم اور ان کے جاب ناروں سے محبت کے سلسر میں صفرت بلال

وفنی الشرف کے مبدیات عقیدت کا ذکر گذشتہ صفحات میں گذر کی ہے۔ اس طرح صفرت

عادبن یا مرضی الشرف کے مبذیات کا ذکر خالدین محال کے دافعہ کے ساتھ بیان کیا گیاہے۔

عادبن یا مرضی الشرف نے مبذیات کا ذکر خالدین محال کے دوقعہ کے ساتھ بیان کیا گیاہے۔

قارس وقت آب کی خابیت تعظیم وقوقی کی جائے اور نام نامی شن کرانتہائی آنکساری اور فروتی کی افراد کیا جائے۔

کا اظهار کیا جائے۔

ابن اسحاق بجین قرات یی کرمحا برکرم و فوان الدعیم جمین سرکار دوعالم ملی الدعیر برگر کی جیات ظاہری کے بعد آب کا ذکر منہا یت عقیدت و نوبت اورعاج ری وانکساری کے ساتھ کرتے تھے اورصنوراکرم میں الدعلیہ وسلم کا ذکر کرتے وقت ان کے رونکھنے کھڑے ہوجاتے تھے اورشیت ملہ حن احب شیدیاً اکثر فرکری ہوشنی کرموب رکھناہ توکٹرت کے ساتھ اس کا ذکر کرکے ابنے ول توکسکین بینچا بات ایک شاع نے مجوب کے ذکر کوشک سے تبدید دی اور کہا کہ میں متبنی درتر علیس میں لایا طارى برجاتى تقى بيى كيفيت بعض تابعين يرجى برقى عقى اوراس كى وم كجر معزات تومجست وشوق كى بنا پراس كيفيت سے دوچار بوت اولعض بيبت دوبربست مناثر بوت تقے -

۱ - مجبت کی علامتوں میں ایک علامت یوجی ہے کہ اس پینر یا تنفیست کو مجوب رکھے جس سیھنور علیہ السلام نے مجبت فرائی ہو یا اس کو ابند فرمایا ہو تواہ دہ نسب وصب سے ہو یا مسلب سے مثلاً ہل بیت اظہار صحابہ کوام دمہا جرین وانصار ، اور اسٹی فس کو مبغوض رکھے جس کو مرکار دوعا لم علیہ السّلام نے ابند فرمایا ہو یا اس کے سلسد میں کلمہ خیر نز فرمایا ہو کیو نکھریا فاعدہ کلیہ ہے کہ مجبوب کا عبوب مجوب ہوجا تا ہے اور محبوب کا مبغوض مبغوض یمی علیہ السلام نے حیثین کریمین کے سلسلہ میں ارشا د فرمایا تھا کے اللہ میکی ان دونوں کو عبوب رکھتا ہوں تو بھی ان دونوں کو مجبوب رکھ۔

ایک دوایت میں امام من صی الٹرون کے بلائے میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ میں ان کو رائدہ من مجدب دکھتا ہوں ۔ ایک دوایت کے دامام من مجدب دکھتا ہوں اور ان سے مجبت رکھنے والے کوجی محبوب دکھتا ہوں ۔ ایک دوایت کے الفاظ اس طرح سلتے ہیں کر حضور علیہ السلام نے فرایا میں ان وونول (حشین کرتین ) کوجوب دکھتا ہوں مجس نے انہار مجبت کیا اور جر تھے سے افہار محبت کرتا ہے اس کو الشرتعالیٰ جی محبوب دکھا اس نے مجھے سنے ان دونوں سے مین وعلوت کا افہار کیا اس نے مجھے منجون رکھا اور جن کے دوب دکھتا ہے ۔ اور جس نے ان دونوں سے منعون وعلوت کا افہار کیا اس نے مجھے منجون دکھا۔

محاركام سيعبت كأفكم

سرورعالم صلى النزعليدوسلم في فراياك فاطرمير حاكم كالكراه كمن حربات ال كي فضه كاسبب

بنتی ہے دہی میری نارافنگی کا سبب ہوتاہے۔ اسامر بن زید کو محبوب رکھا حائے

سیدہ طاہرہ جناب عائشہ صدیقہ فراقی ہیں کرمرورعالم صلی الشرعلیہ وسلم نے تھے کو حکم دیا کہ بئی اسام بن زیدکو مجبوب رکھوں کیونکہ میں و ذات نبوی علیالسلام بھی ان کو مجبوب رکھتا ہوں۔ انصار کی محبت علامت ایمان ہے

انصارى محبت ايان كى تشائى ب ادرانصار سى فين نفاق كى علامت ب

عراول سے مجست

صفرت عبدالله بن عمرضی الله عنه فرمات بی کدیمرکار و دعالم علیدالسلام نے فرمایا ہے کہ جس نے عرب کو محبوب رکھا وہ مرف میری وج سے ہے لیکن جس نے ان سے عدادت میری دُنمنی کی بنا پر رکھی اور حقیقت یہ ہے کہ و تجھے کئی کو عبوب رکھتا ہے تو عمیب ہراس تحض یا چیز کو عبوب کے گا میس کو عبوب بین کرتا ہے اور برطرز عمل سلاف کم کا بھی رہاہے۔ یہ صفرات مقدس مباعات اور کہ لئی ہے۔ باقد اور تھیوٹی مجبوٹی باقد ل میں سنت نبری کا اتباع کیا کرتے تھے۔

لوكى احتور عليالسلام كى يستديرة تركارى

انس بن الک رضی الندعن فرمات بی کرمی کدواس النے مجدب ہے کومی نے ایک مرتبہ مرکار دوعالم صلی الندعلیہ ولم کوقاب میں کدو کے قبلے تلاش کرتے دیکھاتھا۔ اس وان سے اس قذا کوئیں نے اپنے معمولات میں شامل کرلیا ہے۔

رسُول السُّرك ينديده كاف كى فرماتش

استعقرت الم حسن - ابن عباس اورا بن مجفر صنی الله عنهم صفراً مسلمی کے گھر آئے اور ان سے فرائش کی کہ ہیں وہ کھانا کھلادیں جورسول خداصلی الله علیہ وسلم کا بہند ہیرہ ہو۔ ابن عمر شنی اللہ عنہ کا زرولیاسس

مفرت عدالترين عرضي النرعن ميشر سينتي رنگ كى جوتى اور زرد رنگ كالباس يمنت كيونكرير

دونوں نگ رسول الشعلى الشرطيروسلم كوم غوب تھے۔ ٥- علامات مجبت مي بيجز رجعي شمار كي كني بس كم اس سي دشمني وعداوت ركه جرالشداور اس کے رسول کا دیمن ہو سنت بوی کی نالفت کرنے والے سے کنار کمشی افتیار کرسے اور اشخص ك عجبت مع اخرازكر مع وين عن اليي باتين ايجادكر مع فتذوف ادكاسب بنين فلات شراعیت باتوں کو گوارا ذکرے - قرآن کرم میں ہے -تم اليي قوم كورنيا دُكر جد النداوراس لايجد قرماً يومنون بالله واليوم وسول دروز قبار المالة تي مولكن وي الاخرىوادون من حاد ر کھیں السول سے جرالتداوراس کے الله و رسولية . رب ۲۸ ع ۱۴ رسول کے فالف ہوں۔ صحابركام وخوان الشطيم أجعين في محبت اللي اورصب رسول عليه ولم كا وعلى مظابره كا . جى كى شال منبى طتى - ان مقدى صفرات نے اپنے دوستوں كونتل كيا اور رضائے الني كے صول كے لے اپنے والدین اور اولادے میکراکر کیا اور تعین نے والدین اوراولاد کے متل سے میں ور ایغ نرکیا۔ ترسيس النافقين عبالله بن ابى كے صاحبزادہ جناب عبداللہ نے بار گاہ رسالت میں عرض كياكرآپ فرائيس توني اپنے باپ كاسر لاكرآپ كے قدموں ميں وال دوں -٨- انبيس علامات محبت مي ايك شن كآب الشراع محبت كي بيونكواس كآب مي سے صنوطنی السلام نے درس برایت دیا آور صنوطنی السلام کی دات گرامی تعلیم قرآنی کاعملی نموز عقی - محرث عائشہ کامشاہرہ کی ۔ اُر کی على الله الله على الله عنها فراتى بين كرفيل مصطفي طبي الشيطية والأكرم كالما تعنير تص قرآن سے عبت کامفہوم جاب صنعت عليدالرمة فرات بين كرقران كريم سي عبت كرن كامطلب يدب كراس كى

﴿ وَإِن ﴾ كُرُرُ وَلَاوِت كَلَ جَاتَ اس كُوسم كُراس كے احكام بِيل كِيا جائے اَوْكِنه بيات سے اجتناب كيا جائے۔ اس كى سنت رطريقہ كوليندكرے اور اس كے عدودے تجاوز دركرے ۔ التدسے عجبت كامفہ م

سبل بن عبدالله فرات بی کرشب الهی کا مطلب بیسے که قرآن کریم سے عبت رکھے اور قرآن کریم سے عبت رکھے اور قرآن کرئم سے عبت کرما اور تعلیم سے عبت کرمے اور صفورسے عبت کا مفہوم بیسے کہ سنست نبوی کے اتباع کی بیجان بیسے کہ اس کو آخرت یا دموادراس کو عبوب رکھتا ہوا درآخرت کی محبت کی کسوٹی بیسے کہ وہ و نیا کومبنوش رکھے اور اس کو لیندر کرمے اور اس کی بیجان بیسے کہ قوت لا میوت اور قرشہ خرت کے علاوہ اور کچھ ماصل ذکرے۔

قرآن مجيدا ورابن سعودكي نصيحت

سعزت عبدالله بن سعود رفنی الله و ذرات بیل که کوئی شخص قرآن کے علادہ اورکسی باسندیں دوسرے سے سوال فر کر سے بچر قرآن کو دوست رکھتاہے وہ الله اوراس کے رسول کوئی سیکھے گا۔

9 میت رسول کی الله علیہ و لم کی ایک کسوٹی برہے کہ است مسلم کے ساتھ شفقت و رحمت کے ساتھ بیش آئے ان کو کلمات خیرسے یا دکر سے ان کی خیر خواہی کر سے اوران کو نفع بہنچانے کی کوشش کر سے اور یا گوشش کر سے کہ ان سے نفرت بریلانہ ہواورا مست محمد برشفقت و محبت سنت نبوی کے اتباع میں کمیوز کر سرورعالم صلی الله علیہ و سلم بھی است مسلم برینہا سے تنفیق اور جہ بابان تنفید و اور جہ بابان تنفید کے اور جہ بابان تنفید کی اور جہ بابان تنفید کی کوئید کوئید کی کوئید کوئید کی کوئید کوئید کی کوئید کوئید کی کو

ا یحضور علیبالسّلام کی محبت کی ایک منفر دعلامت بیت کر مجبت کا وعوے دار زا پرسفت جوا در فقر وفاقر کا خوگرا در اس سے تصعف ہو ختر سر سر سر محب سن نت سر سن سال دہ

فقركمه بالسيام يمضن انسانيت كافرمان كرامي

سيدعالم صلى التُدعليه وسلم في حضرت الوسعيد فعدرى وفي التُدعن سي فوايا كر وتُحض مجس

مبت رکھے اس کی جانب نقراس نیزی کے ساتھ آئے گاجی طرح بیاڑ کے در سے سے بانی بہتا ہوا آتا ہے ۔

عجبت کے دعوے وارکوسر ورعالم کی فسیحت

عبدالله بن ففل فراتے ہیں کہ ایک فض نے صفور علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہیں آب کو مہرت مجبوب رکھتا ہوں محضور علیہ اسلام نے فزایا سوچ کیا کہ دریا ہے اس نے دوبارہ اور سارہ میں عرض کیا تو آپ نے داری کھے اس سے میں عرض کیا تو آپ نے دریا یا اگر تو مجب سے مجت رکھتا ہے تو فقر کے لئے تیاری کر لیے ۔ اس سے بعد دری کا مت ارشاد فرمائے ہو حضرت الجسعید خدری وضی اللہ عنہ کی حدیث میں اور پر ذکور ہوئے ۔

#### چوتھے فصلے

حقيقت ميت ادراس محمعني

در نبی کریم صلی الله علیه و مع سے محبت کے معنی اوراس کی حقیقت کے بارے ہیں اہل عم صفراً

فرائد افدا فدیار فرائے ہیں اللہ اورس کے رسول صلی اللہ علیہ و کم سے محبت سے کیا مراد ہے ہے۔

ان حصرات کے اقبال کے معانی اور دوح توایک ہی ہیں کیاں شخص نے اپنے انداز فکر کے مطابق

عقدت الفاظ میں اپنا مفہم بیان کیا ہے ۔ چا نجے صفرت سفیان توری وحراللہ علیہ فراتے ہیں کہ اتباع

دول کانا مجدت ہے اورا ہینے وعویٰ کے سلسد میں ان کی نظراً بیت کریے قل ان کہ نتم تحیق ق

مجيت كى ايك اورمنسير

بعض صنات نے فرمایا ہے کو حثب رسول اس اعتقاد کو کئے جیں کدا جرار سنت ہیں آپکی معاونت اور مدد کولازم جانے اور سنت کی بسروی کر سے شانفین سنت کی شالفت ہی نہیں بلکہ آئی بہنے زنی کرے اور نجالفت سنت سے خوفزدہ سہے۔ پیندالی فیمت نے فرایا کہ مجوب کے ذکر کے دوام کا قام مجمت ہے تعین نے فرایا کہ مجوب رجاں نتاری کو مجمت کہتے ہیں یعین صرات کا کہنا بہ ہے کہ مجوب کے شوق کا دومرانا مجمت ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ دل رب کی مرضی پر بھیوٹر دے ہواس کو پیند ہو کسس کو یعی پیند کرے سجہ بات مجبوب کو نابین ہواس کو یہ بھی نابیند کرسے بعین صراحت نے کہا کہ کوافقت کی ہجہت پر دل کے میلان کا نام مجمعت ہے۔

ندگورہ بالاعبار میں مفرات محبت کوظام کرکرتی ہیں ۔ان سے محبت کی حقیقت واضح نہیں ہوتی یفینقت ہویہ ہوتی یفینقت ہوی ہوتی یفینقت مجبت در اصل یہ ہے کہ ول اس طرف ماکل ہوجو فطرت انسانی کے مطابق وموافق ہویہ مطابقت وموافق ہو یہ مطابقت وموافقت ووحال سے خالی نہیں یا تواس لئے ہے کہ دل اس کے ادراک سے لذت مطابقت واصل کرتاہے جیسے میں مورت کو دکھی خاص صورت یا مزیدار کھانوں سے رہنے ہوئے ہوجو سے ماکل ہوتی ہے۔

ری یا اس وجرے کریروا نقت اکسی سے کہ وہ حا سرحقل وقلب سے ایسے معانی ومطالب کا ادر اک کرتا ہے۔ جینے صالحین علمار عارفین کی مجست اوران کے فرودات وارشادات سے مجست والفنت اوران بین کا عذبر دکھنا کیونکر ان صرات سے مجست والفنت اوران بین کا عذبر دکھنا کیونکر ان صرات سے مجست والفنت کے سبب فطرت السانی ان چیزوں کی جانب نود بخود ما کل ہوجاتی ہے بعض اوران بین ہوتا ہے کہ ایک طبقہ سے مجست کی وج سے دومر سے طبقہ سے کہ ایک طبقہ کی حابیت اس حدکو بہنے جاتی ہے کہ اس کی عبت میں ترک وطرش وارب بہنے جاتی ہے کہ اس کی عبت میں ترک وطرش وارب بین موان سے میں دریغ نہیں کرتے ۔

انسان کاکسی کومجوب رکھنااس بنار پربھی ہوناہے کہ اس نے رمجوب، محب پراصان کی ہوتاہے کہ اس نے رمجوب، محب پراصان کی ہوتاہے کہ اس نے رمجوب کی وجہسے میلان طبع اس محسن کی جانب ہوجا تاہے کیونکر یعین نظرت انسانی کے مطابق ہے کہ انسان حن سکوک سے دوسروں کا گرویدہ ہوجا تاہے۔

مذكوره بالااساب وعلل كى روشتى مي ذات نبوى عليه التحية والمشنا كحطروعل كاجأئزه لو

توبیات واضح ہوجائے گی کذبی کریم علیا تصالح قو والمسلام کی ذات گائی ان تمام هفات و کیفیات کی جائے ہوئے ہوجائے گ جائے ۔ کمال اخلاق کے علاقہ باطمی خصوصیات کے بارے ہیں حصداول ہیں سیرحاصل تہو و کیاجا بچکا ہے۔ کمال اخلاق کے علاقہ باطمی خصوصیات کے بارے ہیں حصداول ہیں سیرحاصل تہو و کیاجا بچکا ہے۔ جس کے اعادہ کی بیہاں ضرورت نہیں ۔ علاوہ ازیں حضور علیہ انصالی ہ والسلام کے است سمر براحمان ہیں اکرام کے بارے ہیں بھی حصداول ہیں ذکر کیا گیا ہے اور وہ ان کوان اوصا و جمیدہ کے ذرال ہیں تین کے ماحت سمر براحمان ہیں کا ذکر فریا ہے ۔ است سمر براب کی شفقت و رحمت ما تھ آپ کی تعریف و توصیف فرمائی گئے ہے ۔ است سمر براب کی شفقت و رحمت کا ذکر فریا ہے ۔ ان کی ہوایت و رہمائی کی سعید ہیں جو مساعی فرمائی ہیں انہیں عذاب و درخ سے محفوظ کو اس کی جو تراب و فروت ہوئی گئی ہا کہ موسی کے حق میں کو تو و جو ہوئی اسام کی موسی کی تاب موسی کی تعقین کرنا پر دوصفات ہیں ہو حصور علیہ اللہ ہو کہ کا کا ترک ہوئی کی تعقین کرنا پر دوصفات ہیں ہو کھا کا کا بیاب و کا کا اور انہیں ماہ تی کی تعقین کرنا پر دوصفات ہیں ہو صحداد کی میں زرنظرائے ہوں گئی ۔

اب کونااسمان قدرومزات میں صفور علی السلام کے اسمان سے بڑھ کر ہوگا جو حضور نے مسلمانول پر فرائے ہیں اور زیام مسلمانوں پر جرکم گری حضور علیہ السلام نے فرمائی ہے اس سے بڑھ کرکون کی کھر گری جو بھی اور کو نسا ایسا فائدہ ہے جو آپ کے مینچائے ہوئے فلکہ ہوگی جو بھی اور کو نسا ایسا فائدہ ہے جو آپ کے مینچائے ہوئے فلکہ سے دیا وہ سود مند ہو مکتا ہے اور اس وعویٰ کی دلیل یہ ہے کہ آپ ہی کی وہ وات ہے جو بلمت کی ہولیت کا فرر میر ہی ۔ آپ ہی نے گرتوں کو سنجھ الاء آپ ہی انسان کو انسا بینت کا درس و سے کر جہالت و منظ الت کی تاریک واور اس سے بچاکر فلاح ، کو است اور نجات کی واہ وکھائی ۔ دب کرم کا سے میسا بین نائز ہوئے اور است مسلم کی شفاعت کا مزودہ ملا ۔ رب تعالی سے ہم کلامی کے منصب برفائز شفاعت برفائز ہوئے اور است مسلم کی شفاعت کا مزودہ ملا ۔ رب تعالی سے ہم کلامی کے منصب برفائز اور صفر کے ساتھ ساتھ وجو و باری شکے شما ہدوگواہ بنے یصنور علیا السلام کو بقار وائٹی او تعمیم سرمدی عطا ہوئی اور حصنور کے صوف اور فیل میں امت مسلم کو بھی اعزاز تھیں ہوا۔

رودہ ان تقیقوں سے یہ بات واضح ہوگی کہ حضور علیہ الصافرۃ والسلام ہی کی ذات اقدی ہے جومشر عاً مجت کی حقیقی حقلاہ ہے جس کو سم نے احمادیت سے ثابت کیاہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام عادیّاً اور طبیعتا بھی مجست کے لائق ہیں جس کا ذرکرہ ہم نے اوپر کی سطور میں کیا ہے کیونکر ان کے احسانا سے ا برنائق ہیں اور آپ کاحس موک سب کوشائل تھا۔

دنیاکا عام اصول ہے ہے کہ اگر کسٹی خس پر کوئی ایک باو دمرتے اصان کرتا ہے تو وہ اس کا بندہ بیدم ہوجا آہے یا کسی کو کوئی ہلاکت یا نقصان سے محفوظ کرتا ہے قد دہ اس کا ممؤن اصان ہوتا ہے حالا تحریبہات و نقصان عاضی ہوتے ہیں میکن دہ ذات کریم جن کے اصان ددا می ہیں اسی طرح آ ہے نے جس ہلاکت سے ہلاکت سے ملت کو محفوظ فر فرایا وہ عذا ہے ووزخ اور اس کی ہلاکت سے علی ترکا طویل زمانہ ہمیشہ کے سائے ہے لہٰذا وہی ذات محبت والفنت کے قابل ہے جوان تمام مصائب و آلام سے نجات ہلاکہ ابدی سکون واطیبنان دلائے اور وہ ذات محبت والفنت کے قابل ہے جوان تمام مصائب و آلام سے نجات ہلاکہ ابدی سکون واطیبنان دلائے اور وہ ذات محبت السان رہتا ہے ۔ اسی طرح وہ نصف قاصی یا جے جو اپنے علم فیشل و نیادی زندگی میں زوزاس کا مثا بدہ کرتے ہیں کہ انسان رہتا ہے ۔ اسی طرح وہ نصف قاصی یا جے جو اپنے علم فیشل رکھتا ہو رہوع ہوتا ہے ۔ اس کا رطب السان رہتا ہے ۔ اسی طرح وہ نصف قاصی یا جے جو اپنے علم فیشل کے ساتھ درست فیصلہ ہی کرتا ہو باوجو و کی دہ مسافت پر ہواسکی شیخص تعربیت و توصیف کرتا ہے اوراس کے کا زناموں کی داد و تیا ہے ۔

تودہ سیدالمرسلین جوتمام اوصافتے حامل بیرج نیس تمام خصائل جیلہ مدرجہ آتم موجود ہیں دہ کیونکر محبت کے لاکن نہ ہوں گئے۔

ادساف جيد كے بالے ميں حفرت على كے جذبات

محفرت علی رضی السُّر عزر نے فرایا کہ جُتھ صفور علیہ السلام کو دیجھتا تو پہلے تو وہ صفور علیہ السلام کی شخصیت سے مرعوب ہوکر مہوت ہوجاتا لیکن جب آب سے مانوس ہوجا تا تو وہ ایسا فعائی ہوتا جس کی نظیر مختل سے لئی سعنی صحابہ کے جنوبات کا تذکر ہم نے ماسبق میں کیاہے ان کا طرز علی پرتھا کہ وہ فرط محبت میں ہم وہ ایاں صطفے صلی السُّر علیہ وسلم سے نظر ہمانا ہجی گوا ما ذکر تے تھے۔

vermy meetingingly and

### بالخوس

### مصنورعلياله كفيعتون ببل كرناداج

بس طرح صفوراكم صلى الشرطبر يلم كى مجست والفنت الازم بيدا سى طرح فرمودات بوى اروشور على السلام كي نصائح رهيم ل كرنا واحب ادر مزرى سے ارشادراني ہے۔

اوران كے ساتھ كوئى منالقة بنيں أكروه راه ضائي فرچ كرنے كى انتظام يني ر کھتے البتہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے نير خواه بي اوزيكى كرف والداس كونى مواخذه نهبين بيشك الشررعم فرانيوالا

ولاعلى الذين لا يجدون ما يتفقون حرج اذا نعصوا الله ورسوله ماعلى المحسنين من سبيل والله عفور حيم -(پ ١٠ عدا)٠

مفرن كرام نے كھام اذا نصحوال الله كمعنى يربى كراسي اداروك وظائم وباطن يس بريسك اخلاص كيما تداحكام إسلامي برعائل مول واكرده غربت كيسبب انفاق فيسبيل الشريمل ز رسكين توان بركوني مواخذه سرعي تبين بهو كا - (مترجم)

دین خیرخوای کادوسرانام ہے

السلم میم داری فرماتے ہیں سرور عالم صلی الشرعلبرد کے قربایا دیں خیر خواہی ہے بیم در صفور ملے نے میں مرتبر فرمایا ۔ عاصرین صحابہ نے عرض کیا یا رسول الشرکی کے لئے حضور نے قربایا الشراس کے رسول ائمرمسلين اورتمام ودسرون كمصير عبى -

ائمدست سرف فرایا ہے کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کوم ائٹرمسلین اور عام سلانوں کے لئے

نصيحت كياب إلى الم الوسطال بن جمر الدعلية فراياك نصحت ايك جاتع كلب

جس سے وہ تمام اور جر اد ہوتے ہیں جن سے نصوع اللہ (جس کونسیت کی جاتی ہے) کی مجلائی کا اراده کیا جلئے۔ اور فیسےت کی تعبیر ایک کلمہ سے جو تمام المراور ما علیہ کا احاط کر سکے مکن تہیں ہے۔ لصيحت كيغوى عنى

كغت بين فيدحت كمعنى اخلاص كيس الراع رب كامتوارب نصبحت العسل اذا خلصة من شمعه لين موم ي شمر كوظيره كرديا اورشدويم كوصاف كرديا

و رابو کرین ابی امحاق خناف فراتے میں کرنسے وہ فعل ہے جس سے صلاح اور ملائنت متعلق ہو۔ اور برنصان علی ما خوز ہے اصل اس دھا کے کو کہتے ہیں حس سے کیرے سینے باتے ہیں -اور اى سے ملتے جلتے معنیٰ زجاج نے بیان کئے ہیں۔

الترتعالى فيضرخوابى سي كبامراد موتاب

رب العالمين كي خير وائي برب كراس كساقة حسن اعتقادر كه اس كووا عدوكيا عات. اس کی ذات کے شامان ثران تعربیف و توصیف کرے اور اس کوان تمام باتوں سے منزہ جاتے ہو اس كے شامان تهيں ہيں محبوبان فداسے عبت ركھے اوران افعال سے احتراز كرے ج عصنب الني كاسبب بوسكة بول معبادات المي من اخلاص كاحذر شال بواى كانام خرخوابي افسيحت ي قرآن كرم اورخيرخواهي

قرآن كرم ك فيزواى سے مراديہ ب كراس كے كام ضادندى بونے پرايمان لائے اوراس میں جوا سکام ہیں ان بیٹل کرے ترقیل سے ساتھ اس کی تلاوٹ کرے - آواب تلاوت کو طوز فاطر ر کھے اور دوران فاورت ختوع وتعنوع اختیار کرے۔ اس کے معانی ومطالب کو سے کے کوشش فے اور كش عَالى منكرين وطهرين في جواسحترا ضاحت قرآن كريم يد كئة بين ان كودوركرف كي كوششش كرس -

وسول كرم عليالسل سيخرخوانى

سرورعا لمصلى التعطير والمست خيرخواي كامطلب يهب آب كي نبوت ورسالت كي تصديق کے علاوہ آپ کے احکام ریمل کرے اور بن باتوں سے آب نے منع فرمایات ان سے احتراز کرے۔ ابر بکر دسلیان رشی الندهنم نے کہاہے کہ رسول الندهلی الندیلم کی فیرخواہی سے مرادیہے کہ سے کہ رسول الندهلی الندیلی فیرخواہی سے مرادیہے کہ سے کی حیات ظاہری اوراس کے بعدیمی بمیشہ آب کی نفرت وحایت کرسے یا اس کو اس طرح کہیں کہ اپنی زندگی ہی میں بنہیں عکو مرتے وقت بہ حضور علیالسلام کی نفرت وحایت کا وم محرا کہت احیا کم مشخف میں کوشاں میں خودیمی عالی ہواور دوسرول کو بھی علی کی ترغیب ہے۔ اپنے اخلاق و آواب کو محضور علیالصلاح کی سیرت و اخلاق کے سائے میں ڈھا ہے۔

ابدابراہیم اسماقی نیبی فراتے ہیں کرحضوطیہ السلام کی خیر خواہی اور نصیحت کا مطلب یہ ہے کو مجھ چھندر سے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کی جائے سندے نبوی برختی سے خود بھی مل کرے اور دور نرس کوھی ان بڑمل کی ترغیب دلائے بحق ب افتراد عمل دسول علیہ السلام کی جانب لوگوں کی توج و لائے اور اسکام نبوی بڑعل کرنے کی لوگوں کو نعین تحر ہے ۔

احدین محد نے فرمایا ہے کدرسول النفسلی الناطیہ ولم کی تفیر خوا ہی دل کے فرائفن میں واخل ہے سکین الو کم آخری نے کہا ہے کرصفورظیہ السلام کی تفیر خوا ہی دوا مورکی متقاعنی ہے۔ ایک جفور علیہ السلام کی حیاست ظاہری میں اور دو سراحصفور علیالسلام کی حیاست ظاہری سمے بعد۔

(۱) آب کی حیات ظاہری میں صحابر کام کا دطیرہ پرداکہ وہ سرطرے آپ کی امداد واعانت کرتے۔ آپ کی بیروی اور فرما نبرداری کرتے ۔آب کے تثمن سے تثمنی رکھتے اور آپ سے قدموں میں زرومال مجفاور کرتے تھے ارتباد فعاد ندی ہے۔

(۱) رجال صدرقوا ما عاهدوا کچوادگ ده پی حبوں نے لینے اس عمد الله علمی ہے ۔ کوج انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا پر کے در کھایا ۔ (پ ۲۱ تا ۱۹) کرد کھایا ۔ (پ ۲۱ تا ۱۹) درسوله ۔ اورده اللہ اور اس کے رسول کی مدد (پ ۲۸ تا ۲۷) کرتے ہیں کرتے ہیں

حضوعليه السلام كى خرزوا بى حيات ظاہرى كے بعديد ب كراب كى تعظيم و توقيركري اورابكي

فایت درجر موب کھیں اور سنت نہری سیکھنے اور کھانے ہیں جدد جدکریں اوران برموا طبت کریں اورخود ہیں فہم شریعیت جمدی پیدا کریں۔اصحاب کیا راور اہل ہیست کو قلب کی گرائیں سے جاہیں اشخص کو مجوز برکھیں جو صور سے مجبت کرنا ہوا دراس کو کیا جانیں جو بارگاہ رسالت کا گسّاخ اور صور علی السلام سے دُشنی رکھا ہو۔

امت سلم ر شفتت کریں ۔ افلاق ۔ آ داب ادرسرت نبوی کا جرج اکریں ادران افعال پر فنا کریں ۔ آجری کی تیست سے مطابق نصیحت مجست کا جبل اس کا تیجہ ادراس کی ملاست ہے جس کا مذکرہ

> ہم نے اور کیا ہے۔ فدمت کاجذبہ اور مغفرت

امام ابدالقاسم قشری نے ایک سی کایت بیان کی ہے کہ کسی نے عروبن لیث بادشاہ خراسان سے معلوم کیا کہ تیرے معاقد رب کوم نے سو فیمنا رسے مقدم کیا کہ تیرے معاقد رب کوم نے کیا معاد کیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ رب کریم نے میری مغفرت فرما دی جب اس سے معب بمغفرت معادم کیا گیا تواس نے کہا کہ ایک مرتب میں نے بہاڑی جوئی ہے اپنے لشکر کی کمٹرت کو دیکھو کہ افہار مسرت کرتے ہوئے تمنا کی حقی کہ اگر میں خدمت نبی علیا لصافرہ والسلام میں حاصر ہوتا تو ای اس لشکرے مسلوب کی مدوداعات کرتا ۔ اور میری یا دا اللہ کو مجوث کی اول سے میری مغفرت فرما دی ۔ انگر مسلوبی سے خیر تحوا ہی

ائرمسلیان سے خیرخواہی کامفہوم بیہ کہ ان کی مدو کی جائے عمدہ اور باکیزہ طریقہ پر ان کی عفلت پرمتوج کیا جائے۔ عفلت پرمتوج کیا جائے بسلمانوں سے جامورائمی نظر دں سے ادھیل رہیں ان کو ان پرظام رکیا جائے۔ لوگوں کو ان کی مخالفت سے بازر کھا جائے۔ عاممۃ المیلین کی خیریسے نزواہی

 کیاجائے۔نادافرافر پیوقون کی اصلاح کیجائے ، مقاجوں کی اماد واعانت کی جائے۔ان کی تکالیف دشکلات کوددر کیاجائے۔ان کی علطیوں پر بپردہ اپٹری کی جائے اوران سے لئے وہ اسباب مہیا کے جائیں جوان کو نفخ نجش ہوں۔

تيسل باب عليصارة والسلم كعظم توقير ورائجي فركزاري كا

مرورعالم صلى الشعليرك للم كاحكام كتعميل آب كتعليم وتوقيرا وراعمال فيركرنا شريعت سلامير كاحكام كك مطابق واجب ولازم ہے - ارشا وضا وندى ہے -

بینک بم نے آپ کوشا برمیشراد زندیر
بناکر سعوف فرایا رتاکد آپ انہیں اللہ
سے ڈرائیں تاکد لوگ حضوطیہ السلام
پر دیمان سے آئیں ادر رسول علی السلام
کی تغیم د توقیر کریں ۔
اسے ایمان والو النثرا وراس کے رول
برسیقت نز کروا ورالنڈ سے ڈرتے رہو
بیشک الشر تعالیٰ سمیع وطیم ہے ۔
بیشک الشر تعالیٰ سمیع وطیم ہے ۔
کی آواز پر بلند ذکر و رتبین آئیں بی
رسول علی السلام کے کیا اینے کو آئیں ہیں
ایسا نز کہو، جیسا کرتم آئیں ہیں ایک سے ر

ونذيراً السَّلَنَاتُ شاهداً و مبشراً ونذيراً لتوسل بالله ورسوله و تعزيفه و توقوه -

ر) یاایها الذین آمنوا لاتقدموا بین یدانله و رسوله واتقعا الله ان الله سیمع علیم -رم) یا ایها الذین امنو لا ترفعیو ا اصواتکم فوق صوت النی رباعی ۲۰۰۰ رم) لو تجعلوا دعاء الرسول بسینکم کاعاء بعضکم بعضا (پ مران س) کوپکارتے ہو۔

نذكورہ بالا آیات كرميداس بات كى شاہ بيس كرالله تعالىٰ فيصفور عليدالسلام كى عزت و توقير كو لازم فرايا ہے آپ كے اعز از واكوام كو صرورى قرار ديا ہے -

عداللہ بن عباس مینی اللہ عنہانے تعزید وہ کے معنی تعظیموا بیان کئے ہیں معینی آپ کی تعظیم و توقیر مینی میں اللہ عنہا نے کہ اس کے معنی یہ بالغرود۔ تعظیم و توقیر مینی مبرد نے کہا کہ اس سے مراویہ ہے کہ آپ کی مدوکرو۔ طبری نے کہا کہ اس کا مطلب ہے ہے کہ آپ کی مدوکرو۔ طبری نے کہا کہ اس کا مطلب ہے ہے کہ آپ کی مدود و فعرت کرو۔

لغروده كى دورسرى قرات

لیفن العلم فراتے ہیں کہ تعسز وہ کے علاقہ تعسز روہ بھی پڑھاگیاہے۔ دونوں مگر "ز"کے ساتھ جرعوے ماخوذ ہے لینی آپ کی عوت و توقیر کرد۔

آداب محلس نبوى

ابن عباس رضی الشرعذ کے فروا نے بے مطابق افراد ملت کوید مما لعت فروادی گئی کہ گیفیت گو کرتے وقت چھنور علیدالسلام پرسبقت نہ کریں اور اَدَا سے علیس کا لحاظ رکھیں اور سورا دب کا ارّد کا ب ذکریں ہیں بات تعلیب نے بھی فرمائی ہے۔

سهل بن عبالتدفر التي بين كرحب على نبوى بين حاصر بهوتواس وقت ك خاموش بيشط ربوحب ك صفور عليه السلام آغاز گفتگور فرائين اورحب آپ كچه فرائين تواس كوفورس سنو اور ووران گفتگوفا كوش سيان في بوكيونكرين حكم اللي سے فاستھ حل له وافعه توا .

نیزمسلانوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ کسی معاملہ کے فیصلہ میں اس وقت کا انتظار کرو حبت کس کرصفور علیہ السلام کوئی محکم صادر فرمائیں۔ آب کے فیصلہ سے قبل کوئی حتی رائے قائم ذکر و۔ علاوہ ازیں حب بات کا صنور محکم دیں ٹواہ وہ امورہ نیا سے تعلق ہویا دین امرسے مثلاً جہا دوغیرہ تو ان تام باتوں میں محکم نبوی کی قبیل کی جائے ادر صنور علیہ السلام سے قبل معاملہ میں بعقت ذکریں میں رائے معزت صن مِنعاك مدى اورسفيان تورى كى جى ہے۔

اکام پروفیب و تحریص کے بعداب تربیب فرمائی جارہی ہے کداور پر تبایا جارہا ہے کہ مخالفت نبوی کا تیج فضنب خداوندی ہوتاہے کہ مخالفت نبوی کا تیج فضنب خداوندی ہوتاہے ۔ آیت کریمہ واقع والله ان الله سیمن علیم بدیر استقوالله عیران اللہ سے وروبی کی تفسیر میں فرماتے ہیں اتقوالله کے معنی بریس کرتی کریم علی اللہ علیہ ویلم کے سامنے بیش قدی کرتے سے ورو۔

سلی فرماتے ہیں کر سرکار دوعالم علیہ السلام کے حق میں کسی کوتا ہی اور آپ کے احترام میں کئی کرنے سے ڈرد کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کا مشاہدہ جبی حزبا آب ہے۔
ریر میں میں کھنے ہوگا

بادكاه نبوى مي ميندآواز يفت گويروعيد

منجدا درباتوں کے بارگاہ نہوی کے آواب میں پرجبی ہے کہ جب حضور کی عبس میں بیٹے تو اتنی بلندا وارسے بلند ہو۔ اس انداز کی اتنی بلندا وارسے بلند ہو۔ اس انداز کی ممانعت فرائی گئی جہم آپس کی گفتگو میں افتیار کرتے ہیں شلا ایک دوسرے کونام سے کرنجا طب کرتے ہیں شلا ایک دوسرے کونام سے کرنجا طب کرتے ہیں بیٹر یقی صنوعلی السلام کے ساتھ اختیار زکیا جائے باالفاظ دیگر حضور علیہ السلام کے ساتھ الیان شان فرہو۔ ایساکوئی عامیا نظریقہ نراستعال کیا جائے جرآ ہے کہ تایان شان فرہو۔

ابوحرکی نے فرمایا کہ بارگاہ نبوی فی حری سے دقت ان آداب کا لحاظ بہت ضروری ہے۔
ایس سورکو نام سے کرخاطب نرکیاجائے۔ ۲ ۔ کلام کرنے بیں صفور علیہ المسلام پر بیقت نے
کی جائے ۳ ۔ اگر صفور علیہ السلام کو نخاطب کرنا ہی خروری ہو توصفور علیہ السلام کویا رسول النّد ۴
یا جبیب النّد جیسے مناسب القابات سے نہایت اوب واحرام سے فخاطب کیاجائے اور کی کاید
فرمانا اس آیت کی ناویل کی بنا پر ہے جس میں ارشا دخلا و ندی اس طرح ہوا ہے کہ تم صفور علیہ السلام
کواس طرح مرت بیکا دوجیہ اکر آبس میں ایک دومرے کو بیکا ستے ہو تعین ابل علم صرات نے فرطیا
کراس طرح مرت بیکا دوجیہ اکر آبس میں ایک دومرے کو بیکا ستے ہو تعین ابل علم صرات نے فرطیا
کرتم جیب بارگاہ نبوی میں صاحر ہوا ورتخاطب وسوال کی ضرورت پیش کے تواس طرح تخاطب جو خاطب جو خاطب کو جو خاطب کو اس طرح معلوم کیا جائے تواس طرح ساکل

سوال کیاکرتا ہے۔ آواب محلس کی خلاف ورزی پرسخت مسزا

ان آداب کے بتائے جانے کے بعداب اس بات کی جائے توجہ دلانی مقصود ہے کہ اگرتم نے معقود کے کہ اگرتم نے معقود کو مناسب الفاظیر من خاطب بندی ہے العمل اور پیجا طور پر فحاطب کیا ہے ماحضور کی آواز برا بنی آداز باندگی ہے تواب سزا کے لئے تیار ہوجا و اور وہ اتنی سحت ناہدے کہ سارا کیا دھر ااکارت منام عالی عمل سے خالی اور طرفہ تماشا یہ کرسپ اسحکام قرائی کے مطابق ہو بھی گیا اور ہم نہوا ہے فعلت میں بڑے رہے اور مشعور ہی نہوا۔

آيت زير كيف كاثابان نزول

قرآن مجید سے مسألی کے استنباط کے قت کھٹا بر فروری ہے کریائیت کس وقت اورکس ضرورت کے مطابق نازل ہوئی ان کا انتظابات کے مطابق نازل ہوئی ان کا انتظابات مسلمانوں بین ہوئی افسان نے مسلمانوں بین بیں مسلمانوں سے تخاطب ہے الکا انتظابات نے مسلموں بینیں کیاجا سکتاہے۔ مترجم ۔

ندکورہ آیت کریجس میں جطاعال کی دعیہ ہے اس سے بارے میں مفسرین کرام نے فرایا کہ آیت برقمیم کے دفد کی آمد کے موقع پر نازل ہوئی یہ لوگ حب کاشا نَدا قدس برحاضر ہوئے توصفوطلیہ السلام کو یا محد کہ کر زورز در در در کیا رہنے لگے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل مرافلہ رنا پہند میر گی فرایا اور اس کی نزمت کرتے ہوئے فرایا۔

وا ڪثرهم لا يعقلون - ان ين اکثر جابل (منصب تبوت سے

(پ ٢٦ع ١٣) ناواقت) بين 
تعفي جھنان يون من رون ان ان ترتم سر عالم ان ان سر رئ

بعض صزات مضری نے فرایا کر بتوتمیم کے علادہ دوسرے اہل وب کے سلیدی نازل ہوئی۔ لیکن بعض اہل علم صزات نے مکھا ہے کر تصزات صدیق وفارد ق میں کسی بات پر صفور کی فیلس میں تملی ہوئی اور دوران گفتگوان کی آوادیں بلند ہوگئیں اس ہو قعد پریدائیت نازل ہوئی۔

### بلنرا وازصحابي توغيب دان رسول كي بشارت

بعض صفرات کا نیمال ہے کہ بیا آیت نابت بن فیس بی شاس کے تق میں نازل ہوئی جوبارگاہ رسا میں بہتم ہم کی مفافرت کے سلسلہ میں نطابت کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ بیصاصب اونچا سفتے تھے اور بارگاہ رسالت میں بین بین کر ایس کر سہے تھے جب بیا آیت نازل ہوئی اور جاب ناابت کواس تھے اور بارگاہ رسالت میں معلوم ہوا توفا نہ نشین ہوگئے لیکن حب اعمال کے اکارت ہونے کا اصاس ہوا تو ایک ایک ایک بیس پناہ نبوی میں اور فوا نہ نشین ہوگئے لیکن حب اعمال کے اکارت ہونے کا اصاس ہوا تو بارگاہ بیس پناہ نبوی میں اور فوا نہ نوس کی بارسول اللہ مجھے اپنے اعمال کے مفافح ہوجانے کا اندلیشر ہے کیونکہ میں تو بدرا واز سے آپ کے سامنے بوتا ہوں جس کی قرائن کرم میں ممافعت نازل ہوئی ہے آپ کی وضد اشت میں کر درحمت عالم صلی اللہ علیہ کے سامنے بوتا ہوں جس کی قرائن کرم میں ممافعت نازل ہوئی ہے آپ کی وضد اشت میں کر درحمت عالم صلی اللہ علیہ کے سامنے میں زمرہ شہدا رہیں محشور ہواور واضل جبنت کئے جا دُ بونا نیا بت سے موشور ہواور واضل جبنت کئے جا دُ بونا نیا بت سے موشور ہواور واضل جبنت کئے جا دُ بونا نیا بت سے موشور ہواور واضل جبنت کئے جا دُ بونا نیا بت سے موشور ہواور واضل جبنت کئے جا دُ بونا نیا بت سے موشور کے دریا ہے کے مطابق جنگ میا مرمیں شہید ہوئے ۔

(اسلام نے بہوالت میں اعتدال پر زور دباہے اور افراط و تفریط سے منع فرایا ہے نواہ وہ عباد آ سے علق امور ہوں یا معاملات سے بہ ایک ایسانسخ سیاہے جس کی مثال کسی دو سری شریعت یا دین میں نہیں طبق جب ندکورہ آیٹ کر پر کہ نازل ہوئی توصحا بہ نے اپنے طرز عمل میں کمیسر تبدیلی کرڈالی اورائی گفتنگویں اُدازیں آئی بیست کردیں کہ سننے والے کو بات سمجھنے میں وقت پیدا ہونے گئی ہمحزت آبو کمبر نے بارگاہ نہوی میں عرض کیا یا رسول الشدا کئیدہ میں آب کے ساست اس طرح گفتگو کروں گاجس طرح کوئی سرگوشی کرتا ہوہی کیمینیت صفرت عمری بھی وہ بارگاہ نبوی میں اس طرح گفتگو کرتے کہ بسااوقات صفور علیہ السلام کو ان سے دوبارہ استفساد کرنا پڑتا ساس موقعہ بریائیت کرمیر نازل ہوئی۔

دہ لوگ جراپنی آوازوں کورسول علیالسلم کے سامنے پست کر لیتے ہیں یہ وہ ہیں جن کے دلوں کوالٹر تعالی نے پرمیز گاری کے لئے امتحان میں ڈال دیا ہے۔ان

ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله أولئك الذين المتن الله قلوبهم للتقوي لهم مغفرة و اجرعظيم - رب٢٤٤٣)

WWW.comentumencome

مح الخ مغفرت ادرا جعظيم ہے۔

بعض بل علم كاخيال ہے كدورج ذيل ايت كرمين تميم كے علادہ لوگوں كے حق ميں ناز لوائن كيونكرده لوگ حضور عليه السّلام كوبابرس حضوركانام مدكر ريا محدا خرج الينا) لي محد وعلى الله عليدام) ہمارے پاس باہرنشریف لائیں) بیکاراکرتے تصاس بریرائیت نازل ہو لی تقی۔

ان الّذين ينادون من وراء مولك و آب كوجرول كم بابرت الحجرات اكترهم لا يعقلون يكارتي بي الناس الترشوريني

عادر کرام عوم کوآواب مجلس نبوی سی است

صفوان بن عمال نے فرایا ہے ہم نبی کریم سلی الشرعلیہ وسلم کے ساتھ ایک سفریس تھے وران قيام ايك اعرابي في صنوعلي السلام كويا محدكم كرتين مرتبر بلنداً وا زسے بكارا - توبم لوگون في اس كو تِنا يا كصنوركى بارگاه كے آواب الله تعالى ف تيعليم فرائے بين كرآپ كى يارگاه بين آستگي كے ساتھ عرض معروض كى جائے اورآب كونام كے كرنہ ليكا داجائے.

حضوعلى اسلاكى باركاهيس ذوعنى كلمركينه كي مما نعت

حضوراكوم صلى التدعليه وسلم كے لئے ایسے كليم كے استعمال سے منع كيا كيا ہے اس كے معنی میں فم كالبلونكلة بواس احتياط ك متنظراً بيت قرأني نازل بوني.

يا ايها الذين امنول الا تقعل اسايان والورصورعليرالسلام كو را منار ہماری رعایت کرتے والمے)

كه كرفخاطب ناكرور

انصاريس يرلفظ محاوره كيطور براستعال برنافحاجس كووه اس معني بي استعال كرتے تھے كم العاد الشرك رسول بمارى رعايت يميخ ان كى يرادابارگاه اللى ين البند بدن كيونكراس كلام مالكي ببراوسفی بھی ہے کہ اگر آپ ہماری رعایت دریں کے تواس سے بدائیں ہم بھی آپ کی رعایت نر زکریں گے عالا نکریں بات فلط ہے کیو نکر بند ہے کا خدبراس امرکا متقافتی ہے کہ وہ ہرحال میں طاعت
و فرما نبرواری کا پیکر بنا رہا ہے ذکہ بدلہ کے طور پراگر صغور سماری رعایت کریں گے تو ہم بھی اعانت
کریں گے ورز نہیں رووسری بات بیا کہ یہ امر شان نبوی کے شایان نہیں کر صغور علیہ انسلام کسی کے
ساتھ ایسا معاملہ روار کھیں جو خلات انسان ہو علادہ ازیں یہو و مدینہ اس کلمہ سے صغور علیہ انسلام کی
تنقیص کیا کرتے تھے اور اس تفطیعے دہ حمق یا جونت مراد یہتے تھے اس سے مسلانوں کو منع کردیا گیا کہ
کسی ایسے کلمہ سے صغور کو نما طعب دکر وجس میں ذم کا شائر بھی ہوتا ہوا و رمشار کمت نفطی کی وجہ سے
ویمن اپنے مطلب کے معنی نکال سکے ۔

اس بسامیں علمار نے اور توضیحات بھی شرمائی ہی جنہیں بخون طوالت ذکر نہیں کیا گیاہے۔

يهلىقصل

عظمت مصطفيطه لالدعليه دسلم اور معولات صحاب

صحاب کرام و خوان التُدعليهم المجعين کامعمول يه تحاکه ده بي کريم عليانسلام کي تعظيم و توقير مي يت درجه کا اېتمام فروات تقصے۔

سعفرت عمردبن العاص و فنى الشرعنة فرمات تعدميرى نظرون مين كوئى شخصيت بى على الصلاة والسلام سے زياده مجروب دختى اور ندكوئى آب سے زياده بزرگ اور مرتبر والا - آب كے رعب و دبد بر بریب و سولت كا يدعا لم تعاكم ميرى مجھى يہ جرأت مزاك كر بن آب كونظر عبر كرد كھولت بني كوشش كے باوجود يصلاحيت بنيس ركھ آكد آب كا عليه مبارك بيان كر سكوں كيونكم مجھے سے اس بات كى جرأت ہى بنيس ہوئى كدآب كے عليه مبارك كا تفصيلى جائزه سے سكتا ۔

حضرات صديق وفاروق كاباركاه نبوي مي مرتب

امام ترندی نے حضرت انس کی روایت کردہ صدیث ان الفاظیں اپنی سیح میں نقل فرماتے ہوئے مکھاہے کہ حب سرکار ددعالم صلی الشّرعلیہ وسلم مجرو مشریقے سے باہر تشریقی اللّث توحاصرین کی نظری نیجے تہویں ادرکسی کو برجرات نه تونی که ده نظرا تھا کر دیکھے صرف اس مجلس ہیں دشخصیتیں ابسی ہو ہیں جرنطری اٹھا کر حضور علیہ السلام کے چہرہ نا بال کو د کھی کرمیسم فرماتے اور حضور علیہ السلام عبی انہیں دیکھ کرمیسم فرما نہیے بارگاہ رسالت میں صحابہ کا انداز

اسامربن سٹر کی۔ فرائے ہیں کوئیں حب بارگاہ رسالت ہیں حاضر برا تو میں نے دکھا کہ حاضرین وہاں اس طرح بے صور دحرکت بیسے ہیں جیسے کہ ان سے سروں پر پر ندسے بیسے ہی آگرا ہنہوں نے درا بھی حرکت کی تو دہ ار طبائیں گے ادراس صنمون کی ایک، ادر صدیت بھی مردی ہے جس میں صحابہ نے اس بات کا احترات کیا ہے کہ ہم بارگاہ رسالت میں اس طرح بیٹے تھے گویا کہ ہما دے سروں پر پرند بیٹے ہیں ۔ ایک صدیث میں ہے کہ جب آ ہے کلام فرائے تو حاصرین اپنی گردیں جھکا لیتے تھے عمال نہوی کے حصول میں صحابہ کا حذر ہم

عودہ بن سعود تنے پر دانعہ بیان فرما یا کر صلح صدیعیہ کے موقع پر بئی کفار کمہ کا نما نندہ بن کر ہارگاہ نبوی بیں حاصر ہوا تو بئی صحب برکوام کے دالہا نہ خدیہ سے مہست متنا شرہوا میں نے دیکھا کہ بیرجان شار حصور علیہ السلام کی ایسی عزت ،عظمت و توقیر کرنے ہیں حب کی مثال نہیں ملتی ۔

سحفور علیدالسلام کاشمالد وضوحاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے پرسبقت حاصل کرنے میں کہا ہے اس کو اپنے جہرہ پر بل یلتے اگر مصنور علیہ السلام تصویکتے یا کھنے کا رہے تو اس کو حاصل کر کے اپنے جہرہ پر بل یلتے اگر سحضور کا کوئی بال ما تھا آتا تو اس کو محفوظ کر لیتے ان میں اگر کسی کو کوئی کام بتایا جا آتا تو اس کی فرد تی کھیں ہے۔ حیس وقت صفور علیہ السلام کلام فرماتے تو بالسکل سنا تا جیاجا آبا درسب کلام نبری کو بغور سنتے سے صور علیہ السلام کی عزمت و تو تیرانسی کررہتے سے دو سروں کے لئے تا بل تقلید ہے۔ ادب کا یہ

عالم تفاكده كردنين يحيى ركھتے اور حضور على السلام كى جانب نظرى نہيں اٹھاتے تھے۔

عودہ نے بیننظر دکھ کرکھا دیکہ کو جاکر تبایا کہ بیک فیصر کوسری کے دربار دیکھے ہیں معبشہ میں نجاشی کا دربار بھی دکھیا کہیں نظر ندایا بھی صطفے اصلی الشعادیکم دربار بھی دربار بھی کادیکھیا کہیں نظر ندایا بھی صطفے اصلی الشعادیکم جیسے جاب نشار مجھے کہیں نظر ناسے کے بیروم دہ ہے جوابی مقتدر شخصیت کوکسی کے والم نہیں کرے گی۔

موتيمبارك كيصول مي صحابه كي جدوجهد

معزت انس رضی الله عندنے اپنامشا بدہ ان الفاظیں بیان کیا ہے کہ ایک مرتب عنورطلالم لگا بال ترشوارہ ہے اور محا برکوام محضور علیہ السلام کے گر دعلقہ بنائے کھڑے تھے تاکہ صنور علیہ السلام کے موٹے مبارک کو زمین برگر نے سے پہلے ہی حاصل کرلیں ۔ جنا ہے عثمان صلح حدید بیریکے موقع بر

جنب عثمان بن عفال سلح صربیبید کے موقع برسلانوں کی جانب سے سفیزن کر محرمر تشریف نے گئے تواہل کرنے آب سے کہاکہ آپ طواف کعبر کرسکتے ہیں لیکن فیرت عثمانی نے یا گوالا ذکیا کہ دہ شہاطواف کریں آپ نے دائسگاٹ الفاظ میں فرادیا کہ یہ نامکن بات ہے کہ میں صفور علیہ السلام سے

پہلے طواف کعبر کروں پہلے صنوعلیہ السلام طواف کرمیں اس کے بعد میں طواف کر کو ل گا۔

عظمت نبوى كى ايك اورمثال

حضرت طوفرلت بین کراصحاب رسول علیه السلام کونود توریجت نه بوتی تقی کربارگاه رسالت یک کوئی ایسی دسی بات عرض کرکیس اس لئے وہ کسی کا سہار آ لماش کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبا بہنوں سف ایک اور ایک سے کہا کہ دہ صفور علیه السلام سے یہ دریا فت کرے من قصنی شخبه لیعنی وہ کون سی شخصیت سے رجس نے اپنی صاحبت پوری کر لی سبے بحب اس اعرابی نے صفورت میعادم کیا توآب نے اپنی صاحبت پوری کر لی سبے بحب اس اعرابی نے صفورت میعادم کیا توآب نے اپنی صاحب میں سامنے سے داوی صدیف (حصرت طلی) نود الر ہوتے تو صفور نے اپنی صاحبت پوری کر لی سے آیک یہ تو صفور نے اپنی صاحبت پوری کر لی سے آیک یہ تو صفور نے اپنی صاحبت پوری کر لی سے آیک یہ تو صفور نے اپنی صاحبت پوری کر لی سے آیک یہ تو صفور نے اس اعرابی سے فرمایا ان شخصوں میں سے حمینہوں نے اپنی صاحبت پوری کر لی سے آیک یہ یہی دینی صفرت طلی )

قیکرکی ددایت کردہ صدیف کے مطابق کی جدیف کی طرح ملتی ہے کہ انہوں نے صنورعلیے السلام کو ایک بھنون کشسست پریلیٹے دکھیا توئی فرط ہیں ہت سے کیک پانے مگی کا شا : نرپورٹ کھشکھتا تے وقت صحابہ کا انداز

مفيره بن شعبر نے فرمایا صحابر کوام کامعمول یہ تھا کہ وہ کاشا نہ نبوت برحاصر ہوتے تو فرط ا دہے

بس دروازه ناخول سے کھٹکھٹاتے تھے۔

براربن عاذب نے فرمایا کہ بہت کی مرتبرایسا ہواکوئیں کوئی بات حضور علیہ السلام سے علوم کرنا چاہتا تو مدت کا کسی تو کی تلاش میں رہتا تھا لیکن ہمئیں نے کی وجرسے دریا فت زکر سکتا تھا اور اس میں برسول گزرجاتے تھے۔

دُوس رَى فصل

حيات ظاہري كے بعد ضروعليالسلام كي ظريت و توقير

حسنورعلیدالسلام کی توقیر تعظیم مسلام آب کی حیات طاہری میں کی جاتی تھی اس طسد کے بعد (درود وسلام ہوش بماری نظر سے بردہ فرانے کے بعری واجب ولازم ہے ۔ نام نامی سننے کے بعد (درود وسلام ہوش کرنا) آب کی صدیث زکرسیرت - اہل بیت اطهار صحابہ کرام کا تذکرہ سنتے وقت اظهارِ عظمت وادب واجب ولازم ہے۔

جناب مسنف فرماتے ہیں کرسلف صالحین اورائر متقدین کا یمی معول رہا ہے اور ہر و تدریا ہے جندیات کا مظاہرہ کرتے دہے ہیں۔

الجحفيم مضوراورام مالك كامكالم

ابر جعفر منصور مرینظیر آبا و رسی تربی ا مام مالک سے مناظرانداندیں گفتگو کرنے لگا۔ وولان گفتگواس کی آواز طبند بوسنے گل تو الام مالک رصنی الشریخ نے اس کو نبید فرمائی اور کہا کہ سی تو بوئ اپنی آواز طبند ذکر دکیونکر الشرتعالئے نے ادب کھاتے ہوئے فرمایا ہے " اپنی آواز ن کونبی کریم علیا مسلام کی آداز پر طبند ذکر واور صنور علیا اسلام کی بارگاہ میں آوازوں کولیست کرنے والوں سے فرمایا" وہ لوگ ہو ا بنی آوازوں کو بارگاہ رسالت میں بست رکھتے ہیں۔ اسی طرح ایسے لوگوں کی فرمت فرمائی جو اُواب بارگاہ نبوی کا لحاظ نہیں رکھتے تھے۔ آیہ کرمیر ہیں ہے وہ لوگ جو آپ کو وروازہ سے با ہر لکا استے ہیں ان میں اکٹر شعور نہیں رکھتے۔

ا معباسی امیراس بات کویادر که کرحضور علیه انسلام کا احترام آج بھی اسی طرح واجب ہے جس طرح صنوعلیالہلام کی حیات ظاہری میں تھا۔ امام ماکاس کی یہ باتیں سن کرمضور خاموش ہوگیا۔ وعاکرتے وقعت المواح پرشریفیہ کی جانب منہ کمر و

بعد مین مصور نے امام مالک سے دریا فت کیا کہ دعا کرتے دقت فا زکھبر کی جانب مذکر دل یا مواجر نئر لیفنہ کی جانب مذکر دل یا مواجر نئر لیفنہ کی جانب رضعور کے استفسار برا مام مالک نے جو جواب دیا دہ اہل مجست وعقیرت کے سئے سرم بھیرت ہے ) آب نے فرمایا اسے امیر توحضر وعلیہ السلام کی جانب سے کیوں مذہبیر تالے حالا کر حضور علیہ السلام کے لئے روز تیا مرتے سیار حالا کر حضور علیہ السلام کے لئے روز تیا مرتے سیار میں توصور کی جانب متوج ہو کرطلاب کرا در اپنی شفاعت کا طالب ہوا در آئی کے داسط اور وسیار سے دعا کرا لئے تعالیٰ قرائے گا۔ ارشا در بابی ہے۔

اوروہ لوگ اگراپی جانوں برطلم کریں پھرحاضر ہوکر ہارگاہ رسالت ہیں افہار نداست کریں اورالٹرسے مخفرت طلب کریں اوراک جبی ان کی سفارش فرابیں تووہ الٹیرکو تو بقبول کرنے والااور رحم کرنے واللیائیں گے ۔

ولى انهدا ذظله واجاؤك فاستغفر والله واستغفر لهدرالرسول الحجد واالله تواباً رّحيها \_

امام مالک سے ایوب خی نی کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا جننے وگوں سے بھی حدیث بیان کرتا ہوں ان میں شخصی نی سب سے افضل ہیں انہوں نے دورج کئے اورایک خاص بات ید کرجب ان کے سامنے نبی علیا اسلام کا ذکر ہوتا تو دہ آنا روستے کر بھیے ان پررحم آنے گا گا۔

الم مالك كى مديث نويسى

امام مالک فرماتے ہیں کر حب بئی نے ابو کر ایسا فنافی الرسول پایا اور صنوع لیا لصالوۃ والسلام کی ایک عزت قرکم کرتے دکھھا تو مجھ رکھیں تاثر ہوا اور میں نے ان سے صدیث سننا اوراس کو صنبط تخریمیں لانا اپنامعول بنالیا ۔

استماع صديث كے وقت الم مالك كى حالت

مصعب بن عبداللہ نے بتایا کہ امام مالک رضی اللہ عنہ وکر رسول علیہ السلام کرتے تو ان کی رنگت بدل جاتی اور فرطاد سے کھڑے ہوجاتے ان کی یہ نفیت بعض لوگوں برشاق گذری اور انہوں نے ایک دن امام مالک سے اس کی وجر دریا فت کی تو آپ نے فرمایا تہیں وہ چیزی نظام نہیں آئیں ۔ وکررسول علیہ السلام کے وقت جوشا بلات میں کرتا ہوں وہ اہل مجست ہی دیکھ سکتے ہیں) اگر تمہیں بھی وہ آ کھ ہوتی تو تم بھی دہی کرتے جوش کہ تا ہوں او تربیس میری حالت پراعتراض کی گنج کش نہوتی امام مالک کے مشا ہوئے ،

امام ہوسوٹ نے فزمایا کہ محدین المنکدر لینے وُور کے شیخ القواَستھ حیب ہم ان سے حدیث نبوی کے بارسے میں کوئی سوال کرتے قرآناروتے کہ بہیں ان پرترس آنے لگتا

پھرہ کا سا اِنحون نچوڑ دیا گیا ہو بعنی ان کے جہرہ کی زنگت زر د ہوجا تی عتی اور رعب دحلال نبوی سے ان کامنے خصک ہوجا آا در زبان الوسے جیک جاتی حتی ۔

ام صاحب موصوت فراتے ہیں کہ نبی عامر بن عبداللہ بن زبیر کے پاس بہت ا آجا آیا تیا میں نے اکثر دکھناہے کرجب بھی ان کے سامنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر بہا تو ان برگر بیطاری جا آوہ اس قدر روتے کہ کشرے گریہ ہے اُن کی آنکھوں ہے اُنسونٹ کے بوجائے تھے۔

بهی کیفیت الم زمری کی تقی حالا که آپ نهایت النسارا در فایت در فیطیق تصیحب ان کی عبل می کیفیت الم زمری کی تقی حالات در می کافیر می تا اور می کافیر می تا اور می کافیر می تا اور می کافیر ک

اسی طرح جناب صفوان بن سیم کے بہاں جبی میری آمدور نت بہت تھی ان کا شمار اپنے دقت کے اند تجہدین میں تھا وہ اپنے وقت کے بڑے عابدوں پر سے تھے ان کی مجلس میں جب صغور اعلیا اسلام کا مذکرہ ہو تا قودہ اس کوشن کراتنار دیے تھے کہ لوگ ان کی حالت دیکھ کر گھراجاتے تھے اور انہیں اسی حالت میں جبو درکر جلے جاتے تھے ۔

تنادہ فرماتے ہیں کر بناب صفوان سے سامنے جب صدیثے پڑھی جاتی تودہ بے اختیار رونے مگتے اوران پر بے قراری کی کیفیت طاری ہوجاتی ہتی۔ انام مالک اور روابیت صدیثے کے آواب

امام مالک عشد الشعلیر کے باس جب رجعات زیادہ ہونے گلیں ادر کشرت سے لوگ حدیث نبری سننے کیلئے آنے لگے تولوگوں نے شورہ دیا کہ آب ایک ایشے فض کو مقرر فرائیں جمآب سے حدیث سن کرلوگوں کے سامنے جا کر باکہ اس تھا امنہیں سنا دیا کرسے تاکہ سب لوگ اس سے استفادہ کرسکیں سکی امام مالک نے اس کو گوال نہ فرما یا اور شورہ دینے والوں سے فرما یا دلوگو کلام مصطفے صلی اللہ علیہ وقت نہ آنے دور) التذرب العالمین نے فرمایا ہے۔ علیہ وقت نہ آنے دور) التذرب العالمین نے فرمایا ہے۔ اس المان والوں ہے کہ عورت وحرمت جیا نے الم ہمی السلام کی آواز بر بلیند رنکرو۔ آپ کی عورت وحرمت جیا نے الم ہمی السلام کی آواز بر بلیند رنکرو۔ آپ کی عورت وحرمت جیا نے الم ہمی ا

ادراس كے بعد بھى باربے۔

صريث سنتے وقت فا اوش رمها واجب ہے

محدن سرا با انکسار دعاجزی بوجات تھے۔ اس طرح عبدالرحمٰن بن مہدی جب بھی حدیث نبوی سنتے تو وہ سرا با انکسار دعاجزی بوجاتے تھے۔ اس طرح عبدالرحمٰن بن مہدی جب بھی حدیث نبوی بیٹے تو اصر بن کوخا ہوش رہنے کا حکم دیتے تھے اور فرائے کہ ضلادند تعالی نے فرا دیا ہے لا ترفع و اصوات کے وصورت زائے اصوات کے وصورت السند بھی داب کس کی مجال ہے کہ وہ ایسے مبارک دقت گفت گوکرے ہوجون زائے تھے کہ حدیث نبوی سنتے وقت اسی طرح خاموش رہنا واجب سیے جس طرح خود حضور علیہ العسلوق والسلام کی زبان مبارک سے سنتے وقت خاموش رہنا واجب تھا۔
کی زبان مبارک سے سنتے وقت خاموش رہنا واجب تھا۔

## سلع الين ورمالات

ردایت مدسی اور منت رجمل کے وقت اسلاف کاطرزعل

 جائیں آٹھیں اٹنگ آلودادر چیرے کا رنگ متغیر ہوجا تھا۔ امام مالک نے کھڑے ہوکر صدیث منٹ اگوارانہ کیا

ایلائیم بن عبداللدن قریم انصاری فراتے ہیں کہ ایک مرتب امام مامک رائد اللہ والدی فرات ایر حازم کے مکان کے سامنے سے گذرہ تو وہ ورس صدیث دے رہے تھے آب وہاں بغیر رُکے آگے بڑھ گئے جب اوگوں نے دریا فت کیا کہ آپ خلاف شمول ان کے مکان کی مضاح سے بغیر طاقات کئے چھے آپ فرایا کہ اس وقت وہ ورس صدیث بین شغول تھے ان کے مکان میں بین شخ کی مگر نہ تھی اور میں نے والا ایریا کہ اس وقت وہ ورس صدیث بین شغول تھے ان کے مکان میں بین شخ کی مگر نہ تھی اور میں نے یا گوار اور کی کاراس طرح کھڑے ہو کہ صنور طلیا اسلام کی صدیث متوں ۔ مصریت میں میں میں بیان نہ کی مصریت میں اس میں بیان نہ کی مصریت میں اس میں بیان نہ کی مصریت میں اس میں بیان نہ کی مصریت میں بیان نہ کی کی مصریت میں بیان نہ کی مصریت میں بیان نہ کی مصریت میں بیان نہ کی میں بیان نہ کی مصریت میں بیان نہ کی کی مصریت میں بیان نہ کی کو مصریت میں بیان نہ کی کو مصریت میں بیان نہ کی کو میں بیان نہ کی کو مصریت میں بیان نہ کی کو مصریت میں بیان نہ کی کی کو مصریت میں بیان نہ کی کو مصریت میں کی کو مصریت میں بیان نہ کی کو مصریت میں کی کو مصریت میں کی کو مصریت میں کی کو مصریت کی کو کو مصریت کی کو مصریت کی

امام مالک رحر الشوطید فرمایا ہے کو ایکٹی فی جناب سعید بن مسید ہی قدرت بیس حاصز ہوکر
ایک صدیث کے تعلق دریافت کیا اس وقت جناب ابن سیب یعظے ہوئے تھے پہلے آپ الحکار بیعظے ،
پھر الفاظ صدیث زباں پرلائے ۔ اس خص نے عرض کیا کہ میں نے آپ تو کلیف دی آپ یعظے لیٹے الفاظ صدیث زباں پرلائے ۔ اس خص نے عرض کیا کہ میں گارا ہی نہیں سکا کہ صدیث رسول میل الشوطی مدیث رسول میل الشوطی الشوطی الشوطی الشوطی الشوسلی میں میں کہ دوں ۔

الدسماعت مديث اورابن سيرين كي كيفيت

محدابن سرین محتمعی جیسا کرگذشته صفحات میں مکھاگیا ہے کدوہ نہا بیت مگفتہ طبیعت رکھتے تصعیض ادفات ایسا ہو اکر ان کی مشل کشت زعفران بنی ہوتی لیکن اگراس دفت کوئی صدیث بیان کردیتا توخمرا بن سیرین کی صالت ہی بدل جاتی اور وہ سرا یا عجر وانکسار ہوجاتے۔

امام مالک باوضوصریت بیان کرتے تھے

ابدم صعب اس بات کے ناقل ہیں کہ امام مالک رحمۃ الشدعلبہ کامعول تھا کہ وہ صدیث نبدی بال کرنے سے پہلے وضو کیا کرستے تھے۔ ان کئے علق دوسر سے احباب نے مکھا ہے کہ زعرف وضو کرتے تھے بال کرتے تھے جب الم معاصب موصوف سے اس

اہتمام کے بارے میں علم کیا گیا تو آپ نے فرایا ۔ دسول کریم سلی الشّدعلیہ دیم سے کلام کی تعظیم و توقیر ضروری ہے استماع حدیث ہیں احتماط ل

امام ماک دیم الله علی کاتمول کی تصاکیم بیای آئے تواب کے باس آئے تواب کے بیس اسٹر بھیت اللہ اسٹر بھیت کا ایک دیم اللہ علیہ آئی کی اندی کو گوں سے دریا فت کرتی کہ آئی حضرات حدیث سننے آئے ہیں یا سائل دریا فت کرنے والے لوگ آئے تواب فرداً با برتشر بھیت ہے آئے لیکن اگر سامین کو دریا فت کرنے والے لوگ آئے تواب فرداً با برتشر بھیت ہے تواب بہا خواد اور طبیقا س مدیث آئے تواب بہا خواد اور طبیقا س کے بعد محلس ہی لا تے تھے اس وقت آئی سرایا عجز واکھ کے بعد محلس ہی لا تے تھے اس وقت آئی سرایا عجز واکھ کے بعد محلس ہی لا تے تھے اس وقت آئی سرایا عجز واکھ کا درا کھی تھیے دیرا آئی صدیر شربیان کرتے دستے اگرا ورحود سلگ ارتبا تھا .

بعض صفرات نے یہ بھی مکھا ہے کرصدیث بیاں کرتے وقت آپ تخت بر بیٹے تھے ۔ ابن ابی اولین فرماتے ہیں کرجب امام صاحب سے اس طرعل کے بارے میں دریا فت کیا گیا تو آپ نے فرمایا میں اس کر میں کرتا ہوں کرصدیث بیاں کرتے وقت مندر جرویا احتیاطیس کی جا میں اور می نووجی ان بعل کرتا ہوں ۔ ان بعل کرتا ہوں ۔

- (١) نبى على السلام كى عوت وتوقير برقرار ركھى جائے -
  - رد) با وفوصديث بيان كى جائے۔
- رم، مجھے یہات پندنہیں کھرے ہوکر یا داست میں یاجلدی میں صدیث کو بیان کیاجائے۔
  - (١) مديث نوب مجامجا كرسناني جائے۔

مدسية نبوى اور عرثين كاطرزعل

ضرار بن مرہ نے قربایا محدیث کے زدیک صدیث پاک کی تلاوت بلاد ضو کروہ ہے ہی بات جنا ، قبادہ سے جبی مردی ہے۔

حضرت المش کامعول برتھاکہ دہ حدیث ساتے دقت اگر بے دمنو ہوتے تو ہم کر بیاکرتے تھے مکن حضرت قادہ تو بے دمنو حدیث بیان ہی تہیں کرتے تھے۔

الم مالك كوسولور تبزيجيون كالما

عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ ایک مرتبرام مالک علیا الرحمۃ درس صدیث دے ہے تھے اس دوران ویک مار نے آن کلیف دوران میں مارک کے لیف دوران میں ایک مرتبرام مالک میں فراجھی تبدیلی نہ کی جب آپ درس سے فالغ اسے آپ کا دنگ بدل جا آلیکن آپ نے ایسے طرز عمل میں فراجھی تبدیلی نہ کی جب آپ درس سے فالغ اسے قوابن مبادک نے دریافت کیا صفرت میں نے آج دوران درس آپ کی وہ حالت دکھی جواس سے قبل نہ کھی تھی اس برا ب نے بھو کے کا شنے کا واقع ربیان فرناتے بھی کی کا مخطمت و حبلال نبوی نے مجھے اس بات برجمور کیا کہ میں برار جدیت باک پڑھتا دموں اوراس اذیت پر صبر کردوں۔ رات میں صوریت بریان نہ کرنے کی وجم

ابن مہدی نے کہاہے کمیئی ایک مرتبرا مام مالک کے ساتھ عقیق کے بازارگیا۔ استہیں بئی نے الم صاحب سے ایک حدمیث دریافت کی تو آپ نے مجھے مجٹرک فرمایا کو بئی تہیں اس سے برتر خیال کرتا تھاکہ تم مجھ سے داستہ میں حدمیث نہری معلوم کرو۔

ایک مرتبرجرین عدالحمید قاضی نے امام مالک سے ایک مرتبراس حالت میں صدیث یافت کی کد آب کھڑے ہوئے تھے آپ نے فوراً انہیں فیدکر نے کا حکم دے دیا لوگوں نے کہاکہ صفرت یہ قاضی بیس قرآپ نے فرایاکہ قاضی کوادب کھا آپادہ صروری ہے۔

صريث كااوب مذكرفي يرسزا

ہشام بن فازی نے ایک مرسرام مالک سے مدیث دریا فت کی اس دقت آب کھرتے ہمے کے سے آپ نے آپ کھرتے ہمے کے سے آپ نے آپ کے اس دقت ان کے بیس درے گلوائے لیکن ان بررقم فرماتے ہوئے بعد ایں انہیں بیس صدیثیں بیان فرما بیس بہشام نے اس دقت عرض کیا کاش آپ میرے زیادہ درے گلوادیتے اکذبیادہ مدیثیں سننے کو ملتیں ۔

مدیث بے وقنو زاکھی جاتے

مصرت لیت اورا م مالک رمنی الله عنم کایم عمول تصاکه برصفرات بے وضوصریت کی تما بت

THUNSON MANUFACTURE OF THE STATE OF THE STAT

نهيس كرتے تق اور قاده وفي النوعذ زيد ومنوعديث كھتے نريدهتے اور زساتے تھے بناب أمش مے بارے میں گذشت صفحات میں مکھا گیاہے کہ اگر حدیث سناتے وقت بے وض برتے تو تیم کرلیا کرتے۔

# الربيت ورامهات المونين كتعظيم

نبى كريم الشعليد ولم في السبات كى زغيب ولائى اور يعليم دى بدك كرميرى وصفوعليا الله کی عزت و وقیر کے ساتھ اہل بیت اورا جہات المومنین کی تفظیم تھی کی جاتے اوراس پرسلف الحیان كاعلى هي رياسي كسيزندان كى عزت وتوقيرور عقيقت حضور عليه السلام كى عزت وتوقير س

مثيبت الأى يهب كدا في كح كفر الرحس احل البديت ويطهركم والوتم سيرنا ياكى كودور فراوس اور تم کوپاک وصاف کردے۔

انسمايريد الله ليذهب عسكو

تطهير رب ١٤٢١)

ا جات الومنين كے بارے ميں آير ميس اسطرح فرايا گيا -

وازواحيد أمهاتهم صورعلياللام كيبيال استكن

ريد ١١ع ١١) انگيان.

كيت كريمر كع مطالعه كع بعداعاديث نبوى الاحظمول -

تريدين ارقم صى الشيوز فرمات بيس كه رسول ضاصلى الشرعلية وعم في فرمايا ميك لبينة إلى سبت مح بارے میں تہمیں اللہ کی قسم دے کرکھا ہوں کرتم اہل سیع کے ساتھ صن سوک کرنا ۔ یافقر صفور على السلام نے بين مرتر فرايا . ريني حنو علي السلام نے اہل بيت كى محبت عظمت و توقير كالحكم أيا ؟ اللبيت كي تشريح

جناب زيس الى بيت كى تشريح دريافت كى كى تواكب فى فرايا هزت على اولاد-

جناب معفرى اولاد بناع قبل وعباس كى اولاد الى بيت بين شال مي -كتاب الله ريم ل كى لقين

حضورنبی اکرم صلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیت نمبوت کی پیچیان عذاب دوزخ سے مخات اوراک نبی سے مجدت والفت صراط سے گذرنے میں آسانی اورعش نبوی کی دلایت کا اقرار عذاب المی سے خاطت کے اسباب ہیں۔ عذاب المی سے خاطت کے اسباب ہیں۔

الىبيت كى مونت كياب

بعض ابل علم صفرات نے فرمایا کہ آل نبی کی قدر دمنزلت کی پیچان نبی اکرم سلی الشرطیہ وسم کی معرفت اورعزت کی دجرت ہے اب جس نے اس نسبت کو سیخوات کو ذات نبوی سے طال میں معرفت اورعزت کی دجرت اب نبوت تردید کہ اجا سکتا ہے کہ اس نے ان حقوق و فرائض کو معلوم کر لیا کہ اس نسبت کی دجرت اس پر ان نفوس تدرید کے کیا کیا حقوق اس نسبت کی دجرت اس پر لازم اور واحب بیس اوراحترام نبوی کی وجرت ان کا کمس قدر احترام کرنالا زم ہے ۔

میں اوراحترام نبوی کی وجرت ان کا کمس قدر احترام کرنالا زم ہے ۔

آیڈ نبطیر کہاں نازل بہوئی ج

نزدل کے بعدنبی کریم صلی القد علیہ و کم نے صفرات صنین کریمین جناب سیدہ فاطمہ اور صفرت عن کوملایا اور بارگاہ میں عوض کیا ضوا و نوایہ میرے اہل بسیت ہیں ۔

نی طیرالسلام نے صفرت علی سے بارسے میں فرایا جن کا بین آقا ہوں ان سے علی بھی آقا ہیں خدا دندا تو ان کو مجوب رکھ جن کوعلی مجوب رکھیں اور جس سے علی نا راض ہوں تو بھی نا راضگی اختی آرہا۔ محضرت علی سے دشمنی نفاق کی علام رہے ہے۔

حضرت على كى نفنيلت بين حضور كابر فرمان كرعلى كودوست نهيں ركھ آگر موكن اور حصرت سے بغض وعدادت نهيں ركھ آگر من افق در الفاظاد مگر بوں كہاجائے كرجناب على سے درئى ركھنے قبالے توموکن بين اوران سے نغبض وعنا در كھنے والے زمرہ منافقين ميں شامل ہيں ۔)
محضرت عباس كے لئے اعزاز

مصور علیہ السلام نے اپنے بچا صرت عباس کے بارے میں فرمایا ضا کی تم کرے کے لی ایمان اس وقت تک داخل نہ ہوگاجب تک کہ وہ اللہ اوراس کے رسول کے داسطے سے آپ کو محبوب نزر کھے گا۔

چا مرتبری منزله باب، اوالب

معنورتی کریم ملی النّد علیه و سلم نے فرمایا جس نے میرے محابہ کو ایذادی اس نے مجھے ایزادی ۔ روگو خورسے منوی چپامرتیہ کے اعتبار سے باب کی شل ہوتا ہے۔ محمد معرور میں اس کی مال کی سیکر کے ایک میں کہ سیکر میں میں میں کا کہ سیکر کی میں کا کہ میں کا ایک میں کہ کہ

مصرت عباس اوران كى اولادكو دعاتين

ایک دن نبی کریم ملی الشرعلیہ رسلم نے صرت عباس سے فرایا کہ کل جسم آپ اپنی اولاد کے ساتھ میرے باس تشریعیہ سے آپ اپنی اولاد کے ساتھ میرے باس تشریعیہ سے آپ رود مرسے دن صرت عباس کم نبوی کے مطابق تشریعیہ لائے تو حصد وعلیے السلام نے ان کوایک جبادر سے ڈوھک کر دعافر مائی الدا لعالمین برمیر سے چا بمز رمیرے الد برگزار کے بیں اوران کے ساتھ ان کی اولاد بھی تجومیرے اہل بریت ہیں خداوندا توان کو عذاب سے برگزار کے بین اوران کے ساتھ ان کی اولاد بھی تجومیرے اہل بریت ہیں خداوندا توان کو عذاب سے سی طرح محفوظ فرما دسے میں میں نے ان کو ڈھانپ لیا ہے۔ رادی صدیث نے فرمایا ہے جس وقت سی طرح محفوظ فرما دسے میں طرح میں نے ان کو ڈھانپ لیا ہے۔ رادی صدیث نے فرمایا ہے جس وقت

حضر علیم السلام دعافر مارہ تھے مکال کے درود لوارسے آین آین کی آوازی آرہی تھیں۔ اسامہ بن زیراور حضرت صن کے لئے اعز از

نبی کریم صلی الندعلید کے مصرت اسامرین زید اورا مام صن کے اقد کیلی کر فرماتے ضاوندا میل نہیں۔ محبوب رکھتا ہوں تو بھی ان کومجوب رکھ -

صنرت الو کمرصدین رضی الشرعند نے فرایا ہے کرمس طرح نمی کریم صلی الشرعلیہ وسلم کی تعظیم قراکم کی کو اللہ اللہ علیہ وسلم کا مرتزار جاتی ہے وہی طریقہ اہل نبوت کے لئے بھی افتیار کر واور حضور ہی کی وجہ سے ان کے احترام کو برقرار رکھور بنا ہے میں میں میں میں میں میں میں میں است فیادہ و القارب کے مجبوب ہے کو بین قرابت نبوی کی وجہ سے صلاح کی اور من سلوک کروں بتھا بدلینے اعزہ واقارب کے رائے تھا جی کر اس میں کی وجہ سے صلاح کی اور من سلوک کروں بتھا بدلینے اعزہ واقارب کے رائے تھا جی کر اس کے احترام کی دجہ سے صلاح کی اور من سلوک کروں بتھا بدلینے اعزہ واقارب کے رائے تھا جی کر اس کے دور کے دور کے دور کی کے دور کے دور کی کو بیات کی دور کی کو بیات کی دور کے دور کی کو بیات کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور ک

حنين كويس كي فحيت

یں سیاں نے بھی الندعلیہ دسلم نے فرمایا جس نے امام صن سے عجبت کی اس نے اللہ کو مجبوب رکھا۔ حضور علبا اسلام نے بھی فرمایا جس نے محجہ سے عجبت رکھی درصنرات سنین کرلیمین کی طرف اشارہ کر سکے فرمایا) ادران دونوں صاحبزادگان ادران کے والدین سے عجبت رکھی وہ روز قیاست میرے ساتھ ہوگا۔ قرایش کے آعزاز

صنورنے فرمایہ کوس نے قریش کی بے عزقی کی خداس کو بے عرص کرہے بحضورعلیا اسلام نے قرایش کے بارے میں فرمایا ان کا کے بڑھا و کیکن قود ان سے آگے زرجھو۔

مصرت عائشك كياعزاز

سرکارددعالم صلی الشطیر و لم نے ام سلمرضی الشدعثما سے فرمایاکدعا مشرضی الشدعثها کے بارسے میں کوئی دایسی دسی بات کہ کمر مجھے ابنا دود-

عقبہ بن حارث فرناتے ہیں میں نے حضرت الو کمرصد لِق رشی النّد عَذَکو دکھیا کہ وہ تھڑت حسن کو اپنے کا ندھے پر بھانے ہوئے یہ فرنارہے تھے مبرے ماں باب ان پر تربان نہیں ملیہ انساؤہ سے مثابہ ہیں اپنے والد حشرت علی سے مثار بنہیں ہیں اس وقت بھٹرت علی وٹاں بیٹھے ہوئے مسکوا سبعے تھے۔

### عرب عبدالعزيزكى اللبيت سيعقيدت

حفزت عبدالله بن بن بن بن من الله و فراتے بی که می کسی ضرورت سے حضرت عمر من العززز کے باس گیا توجناب عمران عبدالعزیز نے فرایا آئیدہ اگر آپ کو کوئی ضرورت بیش آئے توکسی کومیرے باس بھیجدیا کیجئے باخط کھ دبا کیجئے میں اس وقت نہایت شرسار ہوتا ہوں جب آب میرے باس کسی فروت بھیجدیا کیجئے باخط کھ دبا کیجئے میں اس وقت نہایت شرسار ہوتا ہوں جب آب میرے باس کسی فروت سے تشریب لائے ہیں

وست بوسي صحابركرام كامعمول تها

شعبی نے کھا ہے کہ جب صرت زیر بن نابت پنی والدہ کی نماز خیازہ سے فارغ ہوئے توساری کے لئے ان کے باس خچر لایا گیا۔ اس وقت صرت عبداللہ بن عباس نے بھوکر نجر کی رکا ب تھام لی۔ یہ دکھ کر بناب زیر بن نابت نے صرت ابن عباس سے ذیا بااے رسول اللہ کے عم زاد رکا بھے در دی سکی مناور کا بھور دی سکی صورت صورت ابن عباس نے در بایا ہم عمار کا ایسا ہی احترام کرتے ہیں۔ یہ کی کرجنا ب زیر بن نابت نے صورت ابن عباس کا باقت جوم کر فر مایا ہمیں عبی اہل بسیت نبوت کے احترام کا حکم دیا گیا ہے۔ اسامہ بن زید کی اولا و کا احترام استرام

عبدالشدان عمر وضی الشدون فرین اسامرین زیدکو دیجه کر فرایا کاش برمیر مفادم دخلام ، بحت حجب او گول نامی است می است می است می کودن حب او گول نامی کردن اور فرایا اگر صفور علیدالسدام انہیں دیکھتے توان سے بہت مجست کا اظہر ادفرات ۔

اسامر بن زيد كى صاحبزادى عمر بن عبدالعزيز كے وربارميں

ام ادراعی فراتے بیل کرصرت اسامر بن زید درصنو علیر انسلام کے آزاد کردہ فلام ) کی صاحبزادی لینے فلام کا ناقد کپڑے ہوئے مصرت عمر بن عبدالعزیز کے دربار میں آٹٹریف لاہیں آو صفرت عمر بن عبدالعزیز ان کے استقبال کے لئے کھڑے ہو گئے اور ٹرصد کران کا استقبال کیا اپنے ناقد پر جا در لببیٹ کر ان کا ماتھ لے متبعین سنت نبوی کی دیانت دتھ دی کا اس سے اندازہ لگایا جاست ہے کہ ان کی صاحبزادی کو جاب اسام

( ماقی صافل پیر)

ابنے اقدیں لیا اپنی مند برلا بر بھایا اور تودان کے سامنے پیٹے اوران سے آمد کی وجد دریا نت کی ان کی تمام مزدیات کو پر اکیا۔ ان کی تمام مزدیات کو پر اکیا۔ حصرت عمر صنی النّدی نہ کی ضراً نم بوک سے عیت

صنرت عمرض الشرع نے اپنے دو بطافت میں بہنے بیطے عبداللہ بن عمرکا وطبیقہ میں ہزار اور حضرت اسامہ کا بین ہزار ہا ہا اس برحضرت عبداللہ بن عمران الد بزرگوارے عرض کیا کہ انہوں نے کسی جنگ بیں مجد پر بیقت نہیں کی ہے لہٰ ذا ان کے وظیمیت میں زیادتی کی وجد کیا ہے اس برحضرت عمر وضی الترع نے فریا کہ ان کی وجد کیا ہے اس برحضرت عمر وضی الترع نے دالد کو بارگاہ نمری میں زیادہ ممز لت عاصل تھی اور وہ صور علیہ السلام کو تمہارے باب سے زیادہ مجد ب بری تھے ہیں وج ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ بن عمر الشارہ اپنے عبوب داشارہ اپنے میں من بریشے میں اللہ بن عمر کی جانب ہے ، برنجے دی ہے ۔

اميرمعاديكاجربيصادق

کابس بن رہین صدر طیرانسلام کے شاہتھے۔امیر معادیر دنی اللہ و کہ بات معلوم ہوگئی تھی ایک مرتبر جناب کابس امیر معادیہ کے پاس تشریف لائے تو امیر معادیہ ان کے استقبال کے لئے کھڑے دگئے آگے ٹرھ کران کا استقبال کیا اور ان کو اپنی مسند برلاکر جنا یا۔ ان کی پیشیانی کو بوسر دیا اور صفر علیہ السلام کی شاہبت کی دجرسے مزماب کا علاقہ انہیں خایت کیا ۔

قرابت برى كى وحيطفرو ورگذر

عباسی حاکم جعفری بلیمان امام مالک رضی الشرعند پربیست نادام بردا در آب کوکوروں سے بھوایا رصلاً سے آسگے ، سے جونسیسنے بھی اس کی وجسے ان کا پیدا عزاد داکرام کیا جیکن شریعت کے اسکام کے مطابق بغیر عائل کے ان کا یا تھ ان کا یا تھ ابنے یا تھ میں نہ لیا ۔ ان کا یفعل موجدہ دور کے ترقیب بند جنزت کے نے تشعل راہ ہے ناچ سلہ امیر معادید رضی الشروز کے استقبال کرنے سے بربات دامنے ہوگی کہ اکا بردین کا کھڑے ہوکر استقبال کرنے میں کوئی شرعی قباحت بہیں ورزان صحابہ سے ایسا خلاف شرع خعل مادر نہ برتا ۔ منرجم

یہاں کہ کہ آپ ہے ہوش ہوگئے۔ لوگ اسی صالت ہیں آپ کو گھر لائے یعادت کرنے دالوں کا جم غفیر اکھیا ہوگیا جب آپ کو ہوش آبا تو آب سے صاحر بن سے فرمایا میں نے اس اذبیت ولانے دالے شخص کو معاف کر دیا ہے بنون آبا تو آب سے اس معافی کی دجہ بچھی تو آب نے فرمایا ہجے بنون ہوا کہ گراس صالت ہیں مجھے موت آجائے ورصور علیہ السلام کی ملاقات کا منر ون صاصل ہوتو مجھے اس وقت نداست ہوگی کہ میری دجہ سے صفور علیہ السلام کا فرابت دار کو عذاب دو زرج کا مز چھیا المین یہ مضور سے کہ میری دجہ سے موار نے امام مالک کو قصاص دلانا جا ہا تو امام صاحب مضور سے ایس کو گھا ہیں اسی وقت جو کورا بھی میرے جم سے علیا میں ہوتا تھا بین اسی وقت جو کورا بھی میرے جم سے علیا میں ہوتا تھا بین اسی وقت جو کورا بھی میرے جم سے علیا میں ہوتا تھا بین اسی وقت جو کورا کی صفور علیہ السلام سے ہے معاف کر دینا تھا۔ صلیم رحم کی ایک مثال

ابد کمبربن عباس نے فرمایا اگرمیر ہے باس کسی صرورت سے صرحت ابر کمبر عمروعلی رضی اللہ عنہ متشربیت لائیں تو بیٹس ا عنہ م تشربیت لائیں تو بیٹس انمیس صفرت علی کو ان دوسروں پر قرابت نبوی کی دجہ نے قیے ہے وں گا اور اگر مجھے آسمان سے زمین بڑھی گرلیا جائے تو بھی یک ہی گوارا کروں گاکہ ان دونوں پیھے رت علی کو فوقیت ددن

بسىاتهم واقعربيت وكزامعمول صحابرتها

ابن عباس رفتی الله و سے سی نے از واج مطرات میں کسی بی بی کے انتقال کا ذکرہ کیا تو آب فوراً سی بی بی کے انتقال کا ذکرہ کیا تو آب فوراً سی بی کرگئے لوگوں نے اس وقت سیرہ کرنے کی دجہ دریا فت کی تو آب نے فریایا کیا تمہیں یا د نہیں حضور نے فریایا ہے سیب تم کوئی فشانی دکھھو تو سیرہ کرو۔ اور زوج نبی علیه السلام سے برد کر کرور نشانی ہوگی ۔ برد کر کرور نشانی ہوگی ۔

صاحب نبيت حضرات كى خدمت مي حاضري شيخين كالعول تحا

ام ایمن صنی انشون کوصفور علیه السلام کی مولات رباندی ہونے کا نشرت حاصل تھا جعنزات صدیق دفاروق صنی الشقام ان کی ضرمت میں حاصری دیا کرتے تھے اورا پنی حاصری کی وجہ یہ تباتے

تے کرمند طیال اللام می انہیں زیارے نواز اکرتے تھے۔ بیصرت جلیمہ بارگاہ رسالت میں

بنت جناب ملیم سعدیر عب بھی بارگاہ رسالت میں نشریف لامیں تدخفور علیہ السلام ان کے لئے اپنی چادر مبارک بچھا دیتے اور ان کی ضروریات کو پورا فرہاتے تھے جھنو علیہ السلام کی حیات ظاہری کے بعد ریختر مرجب بھی صفرات صدیق اکمبروفاروق کے باس تشریف لامیں تودہ ان کا حسب حیثیت احترام فرہاتے تھے اوران کی صنوریات پوری فرہایا کرتے تھے۔

#### بالخوبي نصل

### صحابركرام كيعزت وتوقير

گذشته صفحات میں اہل بیت اطہار کے نفنائل و مناقب کے بارے میں نرکرہ کیا گیا ہے ک باب میں صحابہ کوام روزوان الشرقعالی عیم ہم اجمعین کی عرب و تو تیر جس سلوک ان کی قدار انکا اکلام ان کی تعربیت و توصیعت ان کے مقطلب جمعت ان کے ورد توں سے درستی اوران کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا ادران کے آبیں کے معاملات سے بہارتہی کے بارے میں تذکرہ کیا جائے گا جھا ہرکام کی تعربیت و توقیر ورحقیقت مرورعالم کی ہی تعظیم و توقیر ہے۔

بہاں یہ بات بھی قابل می افرے کہ ان واہی تباہی روابات دس کایات سے بہارتہی گراہوں اور بدند ہوں کی منسوب کردہ فعلط روایات سے اعراض اور ان نفوس تدریب کی طرف جو فعلط بامی نسون کی گئی ہیں ان سے بچنا اور ان بیا حتما و ذکر نا لازم اور صروری ہے ۔ اسی طرح صحابہ کوم کے درمیان جوایسی با ہیں ہوئی ہیں جن بہا حتراض وارو ہو تا ہواس کی ایسی تشریح و توہنے کی جائے جو مشبت بہلو کی حالے ہو مشبت بہلو کی حالے ہو مشبت بہلو کی حالے ہو کہ فرمان نبوی کے مطابق وہ حضرات سے کی حالے ہو تا ہوا کہ تا ہو کی خالے ہو کہ فرمان نبوی کے مطابق وہ حضرات سے کہ مقتم کی حقیم کا کوئی بہلو نہ مکان ہو کیو کم فرمان نبوی کے مطابق وہ حضرات کی مقتم کی تحقیم کا کوئی بہلو نہ مکان ہو کیو کم فرمان نبوی کے مطابق وہ حضرات سے کہتا تھو کہ تو تا ہو کہ تا ہو کی تعرب ہو کہتا ہو کہتا ہو کیو کم و خال نبوی کے مطابق وہ حضرات سے کہتا تھو کہتا ہو کیو کم و کا کوئی بہلو نہ مکان کوئی ہو کہتا ہو کیو کہ و کمان نبوی کے مطابق وہ حضرات سے کہتا تھو کہتا ہو کہتا ہو

ان حفرات كے ساخد ز توكى كونسوب كياجائے اور دكوئى الزم لكا باجائے بكداس كے برفلات ان کے اخلاق حمیدہ اورصفات ستودہ کا نذکرہ کیاجائے اور بہتر تونیہ سے کمان روایات پر ہوان کے کردار کومطعون کرنے دالی ہوں ان پرسکوت اختیار کیاجائے۔

صحابركوام كخطمت كااندازه اس سے كباجاسكتا ہے كدسرد عالم على السلام في ارتشاد فرماياجي مير عصابكا مذكره برائى كے ساتھ بوقوقم فا موش رہوكيونكم ان كى صفىت توفدا و مركزم نے قرآن كريم يى سورة فتح کے آخری رکوع اور درسری آیات میں اسطرے بیان فرمائی ہے۔

اشداءعلى الكنار رحماء بين دلكن بجان كم ساقدين دولوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کا فروں کیلئے عنت

اوراً بس مين زم دل بي-ایمان لانے دالوں میں سنب بقت

ر کھنے دالے مہاجرین وانصار ہیں۔

بلاشبرالتكرتعالى ان سمانول سے راحنی ہوگیاجس دقت دہ آپ سے پیڑے

في المناهدة

بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے النّدے عبدكياتما ادرالترف ان كيعبدكوس

كروكحايا-

(١) محد وسول إلله والله ين معه محدوثل الشواليد م الوالله كورول ميتهدالخ-

> ٢١، والسابقون الاوّلون حسن المحاجرين والانصار الخ

١٣١ لقد رضى الله عن المرمنين اذ بسبابعونك تحت الشجرة

(ب ۲۹ ع ۱۱)

۲۱) مجال صديق ما عاهد الله عابيه ..

(پ ۲۲ و ۱۹) صحابه شارول كى ما نندىيى

حصرت حدیقے فنی السُّرعنه فرائے ہیں رسول السُّرصی السُّرعلیہ و الم نے فرایاتم ان دوگوں کی آفتا ا کر دجوم رہے بعد ہیں الو بمروعمر دوخی السُّرعنهما احضور نے مزید ارشاد فرایا میرے صحابہ ساروں کی مانٹری

ان میں ہے میں کابھی مہارالوگے راہ یاب بوگے۔ صحابہ کی مثال ایسی ہے جیسا کد کھانے میں نمک

حفر علیہ اصارہ والسلام نے ارشا و فرمایا میر سے حابر کی شال الیں ہے جیسے کر کھانے میں انگر کھانا ہے میں انگر کھانا ہے کہ کہ کہ اور کمل ہوتا ہی نہیں ہے ۔ عملی سے عداور سے اللہ کے فعنسے کا سبب ہے

حضوطیالتلام نے فرمایا میر بے صحابی شان میں گشاخی نرکر دا درا نہیں گرا نرکورتم میں کو تخص اگرا صدی برابسونا راہ ضوا میں دے تواس کو آنا اجرنہیں ملے گا حبّنا کو صحابی کو ایک طل یا اس کے نصف کوراہ ضوا میں جینے سے حاصل ہوگا۔

صحابي كوبرا كمن برلعنت

معلم اخلاق سرورعالم عليه السلام نے فرايا جس نے مبرے صحابر کوگالى دى اس پرانسران العالمين اس كے الأكداد رتمام انسانوں كى جانب سے لعنت ہوا وراس جرم كا آركاب كرنے والے كفرانس ونوانل جى بارگاہ قبرل ميں نامقبول ہوں گے چھنور عليه السلام نے فزايا حب جبي صحابر كا ندكرہ ہوتو خامش سيسند -

معابدا ورخلفا رداشدین کی صوصیت : مضرت جا برضی الله عند ردایت ب کرمزر

THE WAR THE PARTY OF THE PARTY

عالم صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر بایا میر بے صحابہ کوتمام عالم انسانیت میں انبیار وسلین کے بعد سب رفضيلت حاصل ہے اور ان محابيس ميرے لئے جار كونصوصى طور برنتخب فراياً كيا ہے وہ حضرات الدیکر دعرعتمان وعلی صنی الندهنهم بین حالانکرمیرے دوسرے صحابی بہت بخرب بیں۔ محضرت عرضی الناعبہ ترصوصی نظا کرم

تصور عليه الصلاة والسلاك في فرمايا ص في عسم روني الشرعن كوفيرب ركهااس في مجوس مجت رکھی اورجی نے عرب تغین وہدا دیے کھی دہ سرایا عی ہے۔ صحابس يغض كيف والااسلامي معاشر فسيضارج ب

ا مام مالک بن انس اور دو سرے مصرات نے فرایاجس نے صحابہ سے عدادت رکھی اوران سے حتی میں سب وشتم روار کھی اس کا کوئی تق سلما زں کے مال نینبمت میں نہیں ہے اور اس کی دلیل سورہ محشرك اس أيت سطتى ہے۔

ا ورمال نمیمت ان توگوں کے لئے ہے جوان کے بعد کئے اور کہتے ہیں اے رب ہمارے ہماری مغفرت فرہا۔ والذين جاؤمن بعدهم يقولون ربىثا اغفرليث

## صحابس عدادت ركف والأكافزب

المام ما كاب بن انس وضى المنزعند في واياجس في صفور عليب السلام والصارة كي صحابر كع ساعقه بغض د عدادت رکھی وہ ڈاٹرہ اسلام سے خارج ہے۔ ارشا در بانی ہے۔

يغيظ بمعمد الحصفال المان كسب كافرون كوغدوك

ووصلتين نجات كالبيب بين

عبدانتدين مبارك في فرمايا جس مي يروز صلتين بول كي ده نجان حاصل كرمل كا (١)

صراقت ٢١ صحابركام وخوان الترعيبم سي عبت -

خلفار التدين كى عبت كاانعام دبناب ايب سفتيانى فدروايا بيجس فيصرت

ادِ كرصديق سے نبت كھى بلاشك وشبريه كها جاسكانے كداس نے دِين كوقام كھا اوجب نے صنر عمر كو كوبوب ركھا اورجب نے صنر عمر كوبوب ركھا اس پرراہ حق كشادہ ہوگيا اورصارت عمّان غنى سے عبت ركھنے والا نو البن سے خينہ موا ور محفرت على سے عبت كرنے والے نے دِين كي مضبوط رسى كوتھام ليا اورجب نے صحا برگرام كى عظمت كو ملحوظ ركھا اور ان كی تعربیت و توصیعت كى اس نے خودكو نفاق سے برى كرليا اورجب نے خلفار داشدين اور صحابہ كئ تقیص كى دہ سنت نبوى كا مخالف اور سلف صالحين كے طریقہ كا تمثن ہوكا ان كی وشمنی اور مجھے توقع يہ ہے كہ لينشخص كاكوئي نيك عمل آسان كی طرف عود ذكر سے كا تا انكروہ ان كی وشمنی سے نائب ہوكران سے عبت رئر سے ماضنی شھے مصفور علميا لسلام كن سے راضني شھے

حفرت خالد بن سعید قرباتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فربایا "وگر تہیں معدم ہونا چاہئے میں ابو کر جس سے معلیم ہونا چاہئے میں ابو کر جس سے علی میں انہیں بیجان لو۔ اس طرح حضرت عمر محضرت عمّان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ مے جارے میں بھی ارشاد فربایا ۔ ان کے بعد حضور علیہ السلام نے حضرت طلحہ نہیں سعید بعیدالرحمان رضی اللہ عنہ میں کھات ارشاد فربائے ۔ لوگو توجہ سے سنو اللہ تعالیٰ خرید و حصد بیری میں مشرکی صحابر کی مغفرت فرمادی ہے تو یہ بات بھی یا در کھو، خبر دار میر سے صحابر میں مخصراد میرے داخرام میں کوئی فرق نرائے دینا۔ ان کے عزت داخرام کے علاسان میں سے کوئی تمہار اشاکی نہ ہوا در تمہاری برگوئی ادبعی طعن پر ان میں سے کوئی تمہار سے کوئی تمہار

جناب معاويه وعمران عبدالعزيز كاموازنه

ایک شخص نے جناب معانی بن عروے کہ اکر جناب عربی عبدالعزیز اورا میر معاویہ کا کیا موز ر جناب عمد بن عبدالعزیز کوان کے عدل وانصات کی وجہ نے فیسلت حاصل ہے) یہ من کر جناب معانی کوغصہ آگیا اور آپ نے فرمایا صحابہ کرام کا مواز نہ بعد میں آئے والوں سے نرکرو۔ امیر معاویہ کو جوخصوصیت حاصل ہے وہ دوسروں کونہیں ہے جناب امیر صفور علیا اسلام کے صحابی۔ امیرالمومنین کے بھائی چھنور علیہ السلام کے کا تب وی ادر دی الہٰی کے امیں تھے۔ حصنور علیالسلام نے عثماعیٰ نی سے عدادت کھنے والے کی نماز میں اُز و ناڑھی

صفور علیه السلام کی علب میں ایک شخص کا جنازہ لاباگیا تونی علیه السلام نے اس کی نما زجنازہ بر مصف اس اس کی نما زجنازہ بر مصف سے اس کے انکار فر مادیا کہ دو مصرت عثمان غنی سے عدادت احد شمنی کی وجرسے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہے ؛ مسلمانوں کی کمزور لوں رفی طرز رکھی جائے

انصار کے بارے میں سرورعالم صلی الترعلیہ وسلم نے فرایا "مسلانوں کی بعز شوں نے رگذر کرواوران کے نیک کاسوں کو قبول کرلو"۔

صحابر را ورمیرے بل خاندان کے باسے من فیسیست بعل کیا جائے۔

حضور علیہ العسلاۃ والسلام نے فرایا "میرے حابدا درسری سسول والوں کے بارے میں تریک نفیست ترب کی دو درسرے فرودات کی حفاظت کروس نے ان حضرات کے بائے میں میری بہمیں یا در کھیں وہ و نیا واخرت میں محفوظ رہے گالیکن جس نے میری نفسار کے بیمل نہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی امان سے خارج ہوئے گا اور حجوان کی امان سے نسکا گاوہ اس کی کیڑ میں بہت عبد اتجائے گا "
صحابہ سے حقید رت قیامت کے وہ حضور کی محافظت کا مبدب بنے گی

حضور علیالسلام نے فرمایا" بیس نے میرے فرمان کے مطابق میرے معابری عظمت کی وہ قیات کے دن میری حفاظت میں ہوگائیکن بیس نے ان صفرات کی تعظیم واز قبیر نہ کی وہ میرے باس وی کوشر پر نہ آئے گاریمی نہیں بلکر وہ مجھے سے اس قدر دور ہوگا کہ مجھے دیکھیر علی نہ سکے گا " نہی علی السلام معلم اخلاق ہیں

امام ما مک حمر الشرعليه نے فرمايا حصفور علي الصلاة والسلام علم اخلاق ہيں اورادب كي تعليم يتے بيس ان كى دجہ سے التند تعالیٰ نے لوگوں كو ہائيت عطافر مائی ريروہ نبي تقدس بيں جن كى ذات حمد عليلم

with the property of the second

ہے جو ہمن اری مغف درت کے لئے نصف شب کوبستر سے اکھ کر ہقیع تشریف ہے جاتے ہیں اور مہارے لئے دعائیں فرماتے ہیں بی حضور ہمارے لئے اس طرح استنفاد فرماتے ہیں جسیے ہوئی کسی کوؤکست کرنے دفائیں فرماتے ہیں بی حضور ہمارے لئے اس طرح استنفاد فرماتے ہیں جسیے کو انگر کسی کو فرصت کرنے دفائیں دفائیں کا محام دیا ہے اور دیم کم فرمایا ہے کہ موجوبات اور ان سے درشی کا حکم دیا ہے اور دیم کم فرمایا ہے کہ جو جماع ہے درخواست کی تھی کہ ہے دو ترخواست کی تھی کہ کہ کہ دورتیا مت میری شفاعت فرماییں ۔

صحابس مجست ذكرت والاحفورة بريان بهيس ركستا

سہل بن عبداللہ تستری نے کہاہے کہ بوسحابہ سے محبت نہیں کرتاا ورصنور کے احکام کی عظمت نہیں کرتا دہ رسول اللہ ربا یان نہیں رکھتا

# چھٹے فصل آثار نبوی کی ظلت

حصنورعليالصلاة والسلام كے اعزاز داكرام ميں يه اموجي شامل ہيں كرجن چيزوں كوصنورطيه السلام كى ذات اقدس سے نسبت حاصل ہے اس كوجى عزت واحترام كى نظرسے و كيھا جائے مثلاً ان مقامات كا احترام جہاں آپ تشريف ہے گئے - كيكرير . مدينظ بيب اور د گير متفامات منسوبر دكولد البنى حلى الله عليہ و لم ) اور ہروہ چيز جس كوآپ نے چيئوات يا آپ سے تعلق ہے اس سے كوئى يا و وابستہ ہوتمام چيزوں اور مقامات كى تعظيم و توقير كرنا اس طرح لازى ہے جس طرح حضور عليه الصلاة والسلام كي ظمت و توقير لوزم اور عزوى سے -

### الومخذوره اورس عقيدت

صفی بنت نخبرہ فرماتی ہیں کرجاب الرفنزورہ کے سرکے اسکے صدکے بال اس تدرالنے تھے کہ اگر میٹھے بیٹھے ان کو کھولتے تو وہ زمین سے مگ جاتے تھے کسی نے ان سے کہا کہ آپ ان کو کھولتے کو وہ زمین سے مگ جاتے تھے کسی نے ان سے کہا کہ آپ ان کوکس کھولتے کسیوں نہیں تو اس عاشق رسول نے ہوا ب دیا کہ ان سے دیک با دکا روا بستہ ہا ان کوکس طرح کھوا سکتا ہوں ان بالوں کوصفور علمیا سلام کے وست مبارک کا لمس میسر تواہیے -

# موت مبارك بيت الترى تويى بي

جناب خالدبن وليرسيعت الشرصني الشرعندكي لمريي مي حضور عليه السلام كي بيندموت مبارك تق اتفاتاً وہ ٹر بی کسی جہادیں گر گئی اس کوا تھاتے کی جناب خالد رضی الٹروز نے بہت کوشیش کی اوراس اس سلامیں جذمحا بھی شہید ہوئے بعد میں لوگوں نے حب ان سے شکایت کی ادراس ٹویی کے بارے میں معوم کیا ترجناب خالدنے فرمایا کہ اس ٹوبی کی غراتہ کوئی اہمیت دھی لیکن اس منعمتِ بے بہاسرورعالم صلی الشرعليہ وسلم كے موتے مبارك تھے اوراس كي حصول كى غرض وغايت يى وو امور بنہاں تھے ایک توریکہ وہ ٹربی کفاروشرکین کے اتھے نالگ جائے اور دور ایر کمیں ان موئے مارك كى بكتول عي محردم در بوجاول.

مصرت عبداللدبن عمر كأمعمول

حفرت عبدالندبن عرصى الندعوني ول يتفاكه ده بسترنبري كى اس عكر كوجها ب صنورتشريف فرما بواكرنے تھے اپنے ا تھے اس كرتے (مجوتے تھے) بھراى القركولينے بيره برطتے تھے۔ الم الك ميزيس وارى بنيس كرتے تھے

ا ام مالک رشی الندعد حرمت مدین کااس قدرخیال رکھتے کہ آپ مدین طیب میں سواری پر بنين عِلتَ تَصَامِيشْ بإيباده عِليْ كُورْزِج ويت تصادر فرما ياكرت تصيرى غيرت وهيت ياكوارا بنیں کرتی کداس اعن تقدی کوجہاں صنور علی السلام آرام فرما ہیں اسے سواری کے جافد کے عمورت بالمال كرول- ابل علم فراتے ہيں كرامام ماك في اس عمول كاس وقت مذكره فرمايا حب كر أكياف امام شافعی رضی الندعنه کوسواری کے مام گھوڑے عنا بہت فرما دیے توامام شافعی نے عرض کیا کہ متاب ہو ماکد آب اپنی سواری کے لئے ایک گھوڑا روک لیتے تب امام مالک نے اپنے معمول کے متعلی خمار ا كمان كوسي وضور جيونا

احدان فضلور زاہر اپنے وقت کے ما ہر تیرانداز تھے وہ فرماتے تھے کو مئی نے اس کمان کو محی بے وضو ہا تھ نہ لگایا جونبی علیہ السلام کے دست اقدی میں رہی تھی ۔

## سرزمين مويد كى المنت پر درنے لكائے گئے۔

ایک معزز شخص ندینظیدی زمین کوامام مالک و کنی الندعز کے سامنے ردی اور یکار کهاانم مالک و فنی الندعز نے اس کوئیس درسے مارنے کا حکم دے دیا اور فرمایا شیخس کو قابل گرون زونی م کیونکر یہ اس مقدس سرزمین جہاں سرور کا کتا ہے آرم فرما ہیں اس کوردی اور برکارکتا ہے اور اس کویاک وطیب اور شفعت نجیش نہیں سختیا ۔

سرکاردوعالم صلی الله علیه دیلم نے مریز طیبہ کے بارے میں فربایا جُرِخص کسس سرز مین برکوئی نیا نقتہ پیدا کرے گا اس براللہ اوراس کے رسول ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی طرف سے معنوں مواوراس کی فرض ونفل عبادت بھی قبول نہوگی ۔ " کی طرف سے معنوں مواوراس کی فرض ونفل عبادت بھی قبول نہوگی ۔ " صفور علیبال مالم کے عصائے مہارک کی نوایان پیجیبی مسٹرا

جہا ہ غفاری نے صفور علیالسلام کاعصائے مبارک صفر ت عثمان غنی رشی الشرعنے کا تھ سے چھین کر اپنے گھٹنے پر رکھ کر توٹر ناچا ناسکین لوگوں نے شور مجاکراس کوروک دیا میکن اس کوفیبی سنز اس طرح ملی کہ اس کے گھٹنے میں بھیوڑا نوکلاجس نے ناسور کی شکل اختیار کرلی جس کی وجہ سے اس کی ٹانگ کا ڈی گئی اور وہ اس بر اللہ و گلا

کٹائگ کاٹی گئی اوروہ اس سال مرکیا۔ منبرنیوی کے قریب کھڑے ہو کرھوٹی قسم کھلنے میسنرا

نی کریم صلی انٹرعلیہ وسلم نے فرایا جس نے مبرے منبر کے قریب کھڑے ہو کر بھبوڈی قسم کھائی اس کوچاہیئے کا فاریا تھ کا زجہنم میں بنا ہے۔ عقد معرف میں سرمان ا

عقيدت ومجبت كاانداز

البھفضل جہری دھر الشعلی جب مریز طیبری صاصری کے بئے حاص ہوئے اور مدیز طیب کی آبا دی قریب آئی توسواری سے اتر بڑے اور پدل چلتے ہوئے رو روکر یہ اشعار گنگنا ہے حاستے تھے۔

ولمالائشنارسم من لم يدع لسن فوادعرفان السوسوم ولالب

جب ہم نے اس متی کے مقدس نشانات کود کھناجس نے نشانات کی معرفت کے لئے ہماری مل وخرد کو رجھوڑا۔

نزلناعن الاکوارغشی کرامته عن بان عنه ان نلم به رکب الناسم اس مجوب کتفدس کی خاطراینی سواریوں سے اتر پڑے اور پا پیارہ چلے ناکسواری بر چلنے کی وجہ سے دُور نر ہرجائیں -

عذب كابل كاليك اوردا تعم

ایک ال دِل کا بیان ہے کرجب وہ مدین طیبہ حاضر ہوئے اور آبادی کے قریب پہنچے تو ہے ساختہ یہ اشحار میں صف ملگے۔

حب بيس ايسى بارگاهيں رسائي حاصل بوگئي جوزين كو پامال كرفے والول ميں ست

بہتر ہیں توسوار اور کو ہماری طرف سے امان ہے۔ الاس در مربت کر رہ میں مذکر بیت

بھاگا ہوا غلام آقاکے پاس سواری پہنیں آنا

ایک صاحب دل نے پا بیادہ مج بیت اللہ کی سعادت صاصل کی لوگوں نے جب ان سے دور معدم کی توانہوں نے خبا ان محب سے دور معدم کی توانہوں نے فرا یا بھیا گا ہوا نا فرمان غلام آ قاکے پاس سواری پر نہیں جا آ مجب سے اگر ممکن ہو تا تو بئی پر سفر سر کے بل کرتا ان کہ قدموں کے ذریعے

www.weiseinle.org

مقا) زول دى ادرد گيرهقامات سكى عن دو وحرمت لازم ب

مصنف کتاب جناب قاصی جیاض علی الرحمت فرایا ہے کدان تقدس مقابات کی عوت و حرمت جہاں دی الہی اکی اورزول قرآن کی سعادت حاصل ہوئی یاجی متقابات پرجناب جرئیل کوئتیل کرمت جہاں دی الہی اکی اورزول قرآن کی سعادت حاصل ہوئی یاجی متقابات پرجناب جرئیل کوئتیل کہتے دہدے یا وہ میدان جہات ہیں و تقدیس کی صدا میں گونجتی رہی ہیں جہاں سیدالا ہمیار علیہ السلام نے ادقات عوبر نے بسر فرائے یا جہاں سے سنت نبوی واسلام کی تبینع واشاعت ہوئی۔ وہ مساجد دم کان جہاں وصل نیت اوراسلام کے دروبام ہوئے۔ یاوہ متقام جہاں سیدالرس نے درس دیے گئے باورس و تقدیس کے گواہ اس مقام کے دروبام ہوئے۔ یاوہ متقام جہاں سیدالرس نے قیام فرایا وہ منازل و متقام جہاں سے نبوت کے سیٹے جاری ہوئے۔ یاوہ متقام جہاں سیدالرس نے تو اور نین میلا وہ منازل و متقام حسب کو سرور عالم صلی افتہ علیہ و کم کے جدم بارک کے لمس کی سعادت حال ہوئی اوروہ حکم جہ دربارک کے لمس کی سعادت حال میں اوروہ حکم جہ دربارک کے لمس کی سعادت حال میں اوروہ حکم ہوئی جہاں سرورعالم آئے جی محواسترا حمیت ہیں ۔

ان مقامات کی آج مجی عرت وزیر لازم ہے اوران مقدس مقامات کی ہوا میں نو گھی جانی مزوری ہیں اوران مقامات کے درویام کی مقبل قلب وروح کا سرمایہ جیات ہے ۔

یا دارخدیوالمرسلین ومن به هدی الا نام وخدس بالایامت استدامریین کے کاشانداقد ساور اور کار سے منسوب بیزور جن سے درگوں نے ہوایت مال کی اور مجرات جوان پروارد ہوئے۔

عندى لاجلك لوعة وصبابة وتشق مترقد المجمولت ميرب ياس تمباد سے سورش عثق اوراليا والها د جذبه شوق ہے جس سے جھارا بال میروش میں ۔ میرے یاس تمباد سے سے سوزش عشق اورالیا والها د جذبه شوق ہے جس سے چھارا بال

وعلى عهد ان مادُّت محاجرى من تلكم المبند رأت والعرصات فلاكن تم مراعد بريب كري ال مريال الإلان الالمان كوابني أنظول من محودل . لاغفون مصون شيبى جيسنها من كثرة المتبل والرشيفات

میں ان مقامات کواس کنرت سے بوسے دول جس سے میری سیاہ داڑھی کے خاک اگود بوجائے۔

لولا العوادی والاعادی زرتها البداً ولوسیمباعلی الوجنات اگرمواقع بسر توسقه اور کوانع سدراه و پوسته تومین میشدان تفامات کی زیارت کزاو دردیکم کیمیرے دخیارگروا لود بروجاتے۔

لکن ساهدی می حفیل تحییت لقطین تلک الداء والحد برآت لیکن ساهدی می حفیل تحییت کردن گا لیکن عفق بیش کردن گا ان مکانول اور جرول کے دینے والوں بیسلوۃ وسلام کے تفقیق کردن گا من المسک المستی نفعیت تغشاہ بالاصال والد کو ات جوشک سے وشام و ها کہ لیس گے۔ وقع می ارتب بیس گے۔ وقع می المسلیم واللبرکا مت و فق ای المسلیم واللبرکا مت ان کویا کیزہ ورد واور زیادہ سلام برکات سے مفعوص کرتی ہیں ۔

جوتها باب صلاة وسلام كى ففنيلس

حصنورعلیہ السلام والسلام پر درود بھیجنے کاحکم ادراس کی نفییلت کےسلسلہ یں ارست د باری تعالیٰ ہے۔

ان الله وملئكة يصلون بيشك التداوراس كوزشة بى على السنادراس كوزشة بى على السنبى : دي على السنبى : دي ع م مليالسلام) پر دردد بسية إلى .

ميدالمفري جاب ابن عباس فنى التدعنما في فرايا الله تعالى ادراس كوز شقول كورود بجسجف سه مراديه ب كدائد تعالى ادرفر شق حضوراكرم صلى التدعلية والم بررتسين مازل كرته إلى ليكن بعض ابل علم حذار تست فرايا كدائة تعالى نبى علي السلام پريم فرا تلب ادرفر شقة وعاكمة تيس يس

### صلوة كے لغوى معنى

مردنے کہاہے کے صلاۃ کے تغوی معنیٰ دیم کرنا ہیں البذاایت کریے کا مفہدی یہ ہوگاکہ اللہ تعالیٰ رہم فراآ ہے اور فرشتے اللہ تعالیٰ سے رحم فرانے کی استدعا کرتے ہیں . حدیث میں صلاۃ کے معنیٰ

صلوة كالفرم حضر على السلام كة تعدى من اضافري

اَقِیْری نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سواۃ کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگ و تقدیس میں اضافہ اور دوسروں پر رحمت اہلی کا فرول ہے۔

ا بوالعاليد نے كها ہے اس كامطلب يرسوكاكم تجمع الا تحرير صفور عليه السلام كى مدح وثنا اور

فرطون في دعا مصنف كتاب عليه الرحمة كي تحقيق

مصنف کتاب قباب قاضی عیاض فراتے ہیں کرنبی علیالصلاۃ والسلام نے اپنی ذات اقدیں پر درود پڑھنے کی صدیت ہیں سلوۃ اور برکت کے فرق کوظا ہر فرادیا ہے جواس بات کی دمیل ہے کران دونوں نفطوں کے مختلف ہیں۔

رب العالمين كے بندوں كو درود وسلام بھيجنے كے سلسدي قاضى الو كمربن بجرى تھيت يہ ہے كو مسلسد على قاضى الو كمربن بجرى تھيت يہ ہے كو صفورعلي السلام كى فات اقدس پر درود و مسلام بيش كرنے كا حكم ديا جاريا ہے اسى طرح صحابہ كے بعد كے دُور سكے لوگوں كو بھى يہ حكم ميشے كہ وجا خرى روند افرا وروکر رسول صلى الله عليہ و كلم كے وقت آب كى ذات اقدس پر درود وسلام عرض كريں ۔ حضور على اللہ الله ميصلون قوسلام عرض كريں و حضور على الله عرض كرين في وجوده

حضور عليا لصاؤة والسلام بيصاؤة وسلامع من كرف كسلسادين مين وجره بيان كي مي بي -

NATIONAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

(۱) آب، کی ذات مقدس ادر آب کے رفقار برسلامتی ہواس معنی کو اگر مراد لیا جائے توسلا مت مصدر تصور ہوگا جیسے لذاذ اور لذاذة -

۲۱) سلام کامعنی برہوگاکرسلام آپ کی حفاظت اور رعایت پرسبے اور دہی متولی اور کھنیل ہے ان معنیٰ کے مطابق سلام سے مراد ذات باری ہوگی کیوز کرسلام النّد تعالیٰ کا اسم صفت ہے۔

(۳) ملام ماعت ادر انتیاد کے عنی میں تعل ہے اس دقت معنی اطاعت دفرانرداری کے بینے گھ آیت کریر شاہرہے۔

اسے مجبوب آپ کے رب کی تم دُہ اس دقت تک شمان نہوں گےجہ بیک کراکیس کے جبگروں میں آپ کوحاکم نہ بنائیں چرآپ کے حکم کے مطابق اپنے دلوں میں کوئی خیال نزلائیں ادرصد ڈن ل تیمیں ارشاد کریں۔

فلاو ربک لایومنون حتی یحکموک فیما تیجربینهم شمرلایجدولی انفسهو حراً وَحریجا کمیما تفنیدت دیسلول تسلیما . (سی ع۲)

### بهلی فصل

# درود کی اہمیتت ادراس کی فرمنیت

نبی کریم صلی الشرطید وسلم پر در دور پڑھنا فرض ہے جوکسی وقت یا تعداد کے ساتھ محدود تہیں کہونکہ رب کریم نے اس کے بارے ہیں مطلقاً فریایا ہے۔ علائے است اور ملحائے است نے اس کم کو بالاجماع وجرب پڑمول فریا ہے۔

اوصوطری نے اس اکیت کواستجاب برخمول کیا ہے اور یعی کساہے کر اجاع بھی اسی پہنے مطوم یہ ہوتا ہے کوروٹ نے ایک مرتب نیا دہ پڑھنے ہے معلوم یہ ہوتا ہے کودکو کیک مرتبر ہے ہے۔

Websychian der British

دیوب ادا ہوجانا ہے اور میرگناہ لازم نہیں آباجس طرح کر حضو علیہ السلام کی نبوت ورسالت کی شہا<del>ر ۔</del> عمر میں ایک مرتب ہی دینا فرض ہے ادراس کے بعداس کی کوارستھب ومجدوب اوراہل اسلام کے شعائر دعلامات میں سے ہے۔

مشہورعالم و فکر خاب فاضی البالحس تصارفے فرمایا ہے کہ او ائے درود انسان برمطلقاً داجب ہے اور قدرت کے باوجو دعمریس ایک بار ٹرچیفنا فرض ہے۔

تاضی ابر کمربن مجیر نے فرایارب العالمین نے فوق پر فرض فرایا ہے کہ وہ صنور علیہ السلام پر قرق و ملام پیش کریں اوراسیو قت و تعداد کی کوئی قید نہیں ہے المذا انسان پر لازم ہے کہ اس سے فعلات نہ برنے اور کھڑت سے درود وسلام پیش کرتا ہے ۔ ابر محمد بن نفسر نے کہا کنبی علیہ انسلام پرمطلقاً ورود بھیمنیا

تمام عريس الم مترور ورفه فافرض ب

ابوعبدالندمحرن سعید فی فرطیا ہے امام مالک ادران کے رفقاکا مسلک بیہے کہ ایمان کے بعد محضور علیہ السلام پر درود وعرض کرنا فرمن ہے ادراس ہیں تماز کی خسیص نہیں اگرکسی نے تمام عمر میں ایک ترجہ مجی درود پڑھ لیا تواس سے فرمن سا تھ ہوگیا۔

حفرت امام تمافنی رحر الدولد کے تبعین کام کا یہ ہے جس درود کے بڑھنے کامکم الدواس کے رسول ملی الدواس کے رسول ملی الدولی ہے دو مرف نماز میں فرمن ہے۔ ان حفزات نے فرایا ہے کہ اس سے علاوہ وہ درود واسی تے جونماز کے علاوہ ہے۔

جعفرطبری امام طحادی نے علمار متقدین و شاخرین کا اجاع نقل کیا ہے کہ تشہد میں جی ورود شریف پڑھنا واجب نہیں ہے لیکن امام نسافعی فتی الشرعہ کا کہنا ہے کہ تشہد میں سلام سے پہلے اگر ورو و منز لیف نہیں پڑھا تو نماز زہوگی اگر جداس سے پہلے اس نمازی نے در در دکوں نہ بڑھ لیا ہو لیکن اس بارسے میں امام نسافعی کے قول کی تا ئیرنہ توسلف کے اتوال سے لمتی ہے اور زفلف کے ملاوہ ازیں علمار کی ایک جاعمت نے اس بالے میں ان کا سخنت تعاقب میں کہاہے ان میں طبری وقت میں بھی شامل ہیں۔ سحزت او کمبن منذر فراتے ہیں سخب بہ ہے کہ کئی شخص اسی نماز نر پڑھے جس کے قعدہ اپنے وہی تا میں تا زر پڑھے جس کے قعدہ اپنے وہی تشہد کے بعد درود نہوا گرکسی نے اس کو ترک کر دیا توامام مالک سفیان توری اور دیگر طائے مدیدی تقیق کے مطابق اس کی نماز جا کڑے دیگرا ہا کا کمک معنوات نے اس کی اکیر فرائی ہے لین المام کا کسی اللہ عزر اور سفیان توری وہی اللہ عذر نے کہا ہے تھی بہت کے بعد درور پڑھا جائے اور اس کا تصد اُتری کر کے واللہ طاست کا ستی ہے ۔

ام شافعی رحمة الشرطيد في اس مسلومي اين تحقيق كواس طرح بيان فرمايا ب كرتصداً تعده اخير مين دردد زبر صف سي نماز واجب اللعاده بوگى -

ابو محد بن ابی زید نے محد بن بواز کا ایک تول نقل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام پرورود مر لیے پڑھا فرض ہے لیکن اس قول کی تشریح جناب ابو محد نے یہ فرا کی جی کریے فرض متفقل اور علیادہ ہے جزنماز نہیں ہے او اس کی مائیر محد بن عباطیم کے قول سے ملتی ہے یکن ابن قصارا ورعبوالو باب صاحبال فرماتے ہیں کرمو بن مواز نماز ہیں ورود خرجے بڑھنے کی فرمیست کے قائل تھے اور ہیں صلک المی شافعی کا بھی ہے ۔ نماز میں ورود فرض ہونے کے بارے ہیں امام مالک کے مین قول

ادِ تعلی عیدی مافی نے در در در شریف کے بار یہ بی ام مالک کے بین قول تق کے بیں۔ واب سنست اور سخد بیکن نصابی اور امام شافعی نے اس تحقیق کے سلسلہ بیں ان کا تعاقب کیا ہے بنطابی کا کہنا ہے کریہ نماز میں داجب بہیں ہے اور اس برتمام نقہار کا سوائے امام شافعی کے آلفاق ہے اور امام شافعی کا کوئی مویداس بارے میں مبر سے علم میں نہیں ہے۔ اب رہامعاملہ اس قول پرکسی ولیل تحب کا تو اس معاملہ میں خطابی فرماتے ہیں کہ امام شافعی سے پہلے دور کے تمام اہل علم کا اس پڑھل ہی رہا ہے اوراس برا نہوں نے آلفاق کہ لہے۔

اس مندیں امام شافعی برکافی تنقیر بھی کی گئی ہے اور دہ تشدیس کے بڑھنے پرام شافعی نے زور دیا ہے وہ جناب عبداللہ بن سعود کا روایت کردہ ہے جس کے تنعلق ان کا کہنا بہے کہ یہ درود شریعیت مجھے حضو علیہ السلام نے بادکرا یا تھا گمرا بن مسعود کی روایت میں اس کونماز میں بڑھنے کی کہیں تھری نہیں ای طرح درود پاک جو مختلف الفاظ میں دوسرے راویوں سے مردی ہیں مثلاً جناب الوہر رہے ابن عباس ابن عمر جابر - الوسعید خدری - الوموٹی اشعری ادر عبداللہ بن زمیر صنی اللہ عنہ مال صفایت کی روایت سے بیات ظاہر نہیں ہوتی کداس کا پڑھنا نماز عمیں واجب ہے ۔

حضرت ابن عیاس ابرسعید خدری وجابر رضی الندهنم نے فرایا ہے کرحند رہی تشہداس طرح تعدیم خرایا ہے کرحند رہی تشہداس طرح تعدیم فرماتے ہیں کرجناب ابو بکروغرضی الشد عندم میں منبر رسول طبیالسلام پر بیٹے کر تشہداس طرح سکھاتے تقدیم طرح کتاب بڑھائی جاتی ہے۔

ایک اورصدیث میں فرایا گیاہے کر سرورعالم علیا تسلام نے فرایا جس نے نماز میں مجھ برورود نہ پڑھا اس کی نماز نہیں تکین اس صدیث کو نفآ دان صدیث نے ضیعت تبایاہے۔

ابوجھز نے حضرت عبداللہ بہسود کی روایت کردہ صدیث سطرے نقل فرمانی سرورعالم علیہ السلام نے فرمایا جس نے نماز ٹرجھی اور مجھ براور میرے اہل ہیت پر درود نے پڑھا اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ ٹماز میں در دوکے بالسے میں لما کم ابوعیقر کا قول

دار قطنی نے فرمایا کہ میسے قول دہ ہے جرابر حبفہ بن محد بن علی بن میں اللہ عنہم سے مردی ہے کہ اگر ہیں ایسی نماز اداکر در میس میں حضور علیا اسلام اور آ ہے کے اہل ہیت پر دردد نہ ہو تومیر نے دیک یرنماز نہ ہوگی۔

د وسرى فصل

جهال درود سلم برهناستحب ب

ای نصل میں ان امور کی وضاحت کی گئی ہے کہ کس مجد ورود سلام بڑھنا سخب ہے قعد اخیرہ بی تشہدود ما کے ورمیان درود رشریف بڑھنے کے بارے میں گذشتہ صفیات میں مکھاجا چکا ہے اب وہ کواتع بہاں درود پڑھنا انسنل واعلیٰ ہے ملاحظ ہوں۔ مصنوعليالسلام نے نمازو دعار كاطريقة تعليم فرمايا

امیرالمونین جناب م فاردق عظم رضی الندوز نے فرایا ہے عا اُسان وزین کے درمیان معلق رہتی سبے اوراس وقت کے بارگاہ المئی میں بار باب تہیں ہوتی حب کک کرصنوعلی الصارۃ والسلام بالم وقعی پاک نہ ٹرشاجائے۔ اس مفہوم کی ایک صریث محفرت علی رضی الندون سے مردی ہے کر جناب علی نے فرایا کر حضور علی السلام کے ساتھ کا ان بی برجھی ورود بھیجا جائے۔

محزت عمر صنى الله عنه والى حديث دورب را ورب مجمي مقول ب.

اداب دع

عبداللہ بن سعود مینی اللہ عزنے فرما یا جب اللہ سے کچھ مانگنا جا ہم تو پہلے اس کی السی حمد ثنا کر وہراس کی شان کے لائن ہے ۔ اس کے بعد نبی علیالسلام پر درود ٹرچوراس کے بعد جو جا ہوسومانگو یہ طریقہ قبولیت دعا کے لئے نہا بہت ہو ترہے ۔

مجهر ساركم بالدكى اندرزناو

حضرت جابرضی الندوزنے قربایا میں نے رسول ضاصلی الندعلیہ وسلم سے مناہے صفور نے فربایا مجھے سوار کے پیالد کی مانند نر بناؤ جو پہلے اس کو بابی سے عبرتا ہے جسراس کورکد دیا ہے اور لیے سامان کی ترتیب اور اس کو اٹھانے ہمٹانے میں مگ مباتا ہے جیرجب اس کو بانی کی حاجت ہم تی ہے

تواس میں سے پیتا ہے وصور کا ہے ور زاس کو بجینیک دیا ہے تم جب دعاکر و توا بتداریس مجھ پر درود رقبط میں میں سے بیتا ہے وصور کا بات دعا و ورود ہونے جا بنیں ۔

(اس صدیث سے بیمفہ دم افذکیا جا سکت ہے کہ جب کوئی صیب ت کی ترصفو علیا اسلام کویاد کر ایا اورجی صدیث تم ہوئی تو بین خوا بی فیصل کی تو کی تو بین کا میں میں بیٹر کے کر کو دو کا لم نے فرایا مجھے ہوالی با در کو دو دو سلام عرض کرتے دیو کر دو دو سلام عرض کرتے دیو کر دو دو دو سلام برخ ضا رضا ہے ایک کا سبب ہوتا ہے استرجم ))

و عا کے ارکان

ابن عطاف آداب دعا کے سلید میں فربایا ہے۔ دعا کے ارکان بڑے سامان اور وقت ہیں اگر دخا کے ارکان بڑے سامان اور وقت ہیں اگر دخا ارکان کے موافق ہوئی تواد پر پڑے از کی جائے گی اگر مناسب اوقات میں ہوتو کا میاب ہوجائے گی اور اسباب مہیا ہوگئے توکسال تک بیٹنچے گی ۔ اگر مناسب اوقات میں ہوتو کا میاب ہوجائے گی اور اسباب مہیا ہوگئے توکسال تک بیٹنچے گی ۔ وُعا کے وقت بیریا تعین ضروری ہیں

ایک صدیث میں اس طرح تعلیم فرمانی گئی ہے کہ دورودوں کے درمیان ناگی ہوئی تعابا گاہ قبول سے کھی رونہیں ہوتی ۔ایک اور صدیث میں اس طرح بتایا گیا ہے صفور علیہ السلام نے فرمایا ہر معا آسمانوں میں برشے میں رہتی ہے مکن حید بر درود رابھ تا ہے تو وہ دعا بھی دردد کے ساتھ شامل ہوجاتی ہے ۔

حزت ابن عباس كي دعا

جناب منش في صرت ابن عباس صى الله عنها كى دعا كاطريقية ان الفاظرين بيان كيا بي كوب الدي عباس دعافر بالله ميرى دعا قبول فرما اس كيب

فراتے ان تصلی علی محد عیدی و نبیبک و رسوبک افضل ماصلیت علی احد من خلفک احد من خلفک احد من خلفک

ورود بڑھنے کے دو سرے مواقع

حبے جسنو طبیرانسام کانام نامی شاجائے باحضور طبیانسلام کاذکر مبارک ہویا حصنور علیہ السلام کا امر زبان پر آئے با کھنے یا کھنا ہوا بڑھے با اذان میں حضور علیہ السلام کا اسم کامی گسنے توان سب مواقع پر بازگاہ نبوی میں ہدیّہ وردو پیش کرے -

ذكررول سن كورون بيصف والادميل وخوار مركا

تصفر طیرانسام نے فرایا اس کی ناک خاک الود ہوئیتی دہ ذبیل وخوار ہوجس کے سلمنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھے پر درود نہ جھا۔

كن واقع برورد فريضا جايئ

ابن جبیب ذبیحرکے وقت درود راسے کو کر وہ مجھتے تھے اور جاب محنون نے تعرب کے موقع پر درود بڑھنے کو کر وہ بنایا ہے موصوت نے فرایا کر مون حماب و کتاب اور حسول ٹواب کی نیت سے درود در بڑھا جائے۔

رضیع نے ابن قاسم سے روایت کی کہ دو مقام ایسے ہیں بھاں ذکرالہی کے ملادہ اور کچھ نہیں ا جائے ۔ ابک ذبیحہ کے وقت دوسر سے چھینے کہ آنے کے بعد - ان مواقع پر ذکرالہی کے بعد محدر ول اللہ مجھی نے کہا جائے اگر کسی نے کہا تو بچسوب نے ہرگا - ابن شعیب نے فرمایا ہے کہ ان مواقع پر بیر مناسب مہنیں کہ درودکو سننے قرار دیا جائے رکیز کہ اس سے فساد وا بہام کا خطرہ ہے )

عمد كون دروك كرت كيات

امام نسائی نے اوسس سے نقول ایک ردایت بقل کرتے ہوئے مکھا ہے کر سرد عالم علیا اجلام نے درایا مجدر برمجو کے در کی رہے کہ در در پڑھا کرد۔ مسجدیں داخل ہوتے وقت درد پڑھنے کا حکم صاحبان مجت وتقبیرت نے مسجدیں داخل ، وقد وقت بارگا ہ نبوی میں مدید درود بیش کرنے کی ترفیب دی ہے۔ مبحدين داخل بوني وقدي و و دعار يس

ابواسحاق بن شعبان فراتے ہیں كرجب كوئى سجد میں داخل ہوتو بہلے صفور عليه السلام برا ور آب کی آل پردرود عرض کرے اور اگل نبوی محیائے وحت برکت کا نواست گار برد اور اہل سے نبوت برملام عون كرس اس ك بعد اللهد اغفر لى ذفر في وافتح لى ابواب محمتك اورسب محد ے تکلے وجی اسی طرح کرے کمبونکر معیدکو اللہ تعالی آئیے نصل ورعمت کی مگر بنایا ہے ۔۔ كلويس وأفل بوت وقت كياكرنا جابي

عمران دینارتے قرآن کریم کی اس آیت کی تشریح وتفسیراس طرح فرمان ہے .

فاذا دخلتم بيوتاً فسلموا على حب تم كمريس وأفل بوتوخود

انفسکم رپ ۲۵ ۱۱۲ کوسلام کرو-

جبتم اینے گروں میں دافل ہوترا ہل خان کوسلام کرونگین اگر گھرخالی ہوا واس میں کوئی مكيل نهوتواس طرح كموالسلاح على النسبى ودحمة الله ومبيكاته السلاح علينا وعلئ عباد الله الصالحين السلام على إهل البسيت ورجمة الله ومركاته -

ابن عباس ونی الله عنها نے فرایا کہ آیت کرمیلی بوت ( گھروں) سے سجدیں مراد ہیں کی گھی في ما ياكتب مسجومين كو تى نە بوتواس طرح كهوالسلام على رسول الشَّرْصلى الشَّر عليه رسم ا دراگر كھريس كوتى زبرقواس طرح ك السلام علينا وعلى عبادالتند الصالحيين ـ

جناب علقمه كأعمول

جناب علقه فرماتے ہیں میرامعمول یہ ہے جب مئیں سجد میں وافل ہونا ہوں تو اس طرح کہتا ہو السلاع عليك ايطا النبى و رحمة الله ومريحات وصلى الله وملائكة على عجد -

میکن جناب کعب سے جوروایت مروی ہے اس میں سجد میں واخل ہونے کی دعا کے ساتھ درودر فضے كا ذكر بنيں ہے۔

ابن شعبان کے قول کی دلیل

ابن شعبان کا دہ قبل جواد پر سجری داخل ہے درود در ماکے ذیل میں نقل ہوا ہے۔ اس کی دہل بناب سیدہ فاطر کی اس صدیث سے متی ہے جس میں موصوفہ نے فرایا ہے کہ نبی علیا اسلام کے مسجد میں داخل ہوتے وقت یدا ذکار محمولات میں سے تھے اور ابو بکر بن عمرو بن خرم سے جی سی منعقول ہے لیکن جم انہوں نے سلام درجمت کا بھی فرکرہ کیا ہے بینا ہے صنعت فرماتے ہیں کہ اس صدیث اور اس کے اخلاف کے بارے میں دو مری جگر ذکر کر دبا ہے۔

کے بارے میں دو مری جگر ذکر کر دبا ہے۔

ماز خبازہ میں درود بیرجھا جاتے

ابدامرضی الشرعنی دوایت کے مطابق نماز جنازہ میں ورود پڑھنا سُنت ہے انہیں مقامات میں وہ مقامات جہاں درود مشرعی بڑھنے کے بارے بیں بن برامت کا عمل برابھیلاا رہاہے اور کسی نے بھی بی علیدالسلام اوران کی ہمل برورود مشرعی بڑھنے کی نہ توجی لفت کی ہے اور زائکار کیا ہے مشلا رسالوں کتا بول میں ہم الشرحمد باری کے بعد درود شرعیت مکھنے کا معمول ہے یہ معمول صدرا ول بی نہ تھا بکد پرسلسلہ بنی باشم کے دور میں شروع ہوا اور اس کے بعداب تک جاری ہے اور ہی بہیں بکہ بعض مصنفین و تولفین توک ہے دورور سرام مکھنے برافعام مستفین و تولفین توک ہے کہ ابتدا اور انتہار میں درود مشرعیت ہیں ۔

بنی اکرم صلی النزعلیہ وسلم نے فرمایا جس نے کتاب میں مجھے پر درود لکھا حب تک میرانام ہی ۔ کتاب میں ہے اس وفت تک فرشنے ہی کے لئے مغفرت طلب کرتے رہیں گے . قشہ دہی صفور مریسلام بڑھا جا تاہے

درود پڑھنے والی طکبوں میں ایک مقام نما نہے بعیداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ دوایت ہے سردرعالم علیہ انسلام نے فرایا حیب تم میں کوئی نمازا داکرے تو اس کوچاہئے کہ وہ تشہد (التحیات) وعلیٰ

الصاحبان معقیرت ومجست فالوا مار كاحديث في استدلال كياب كرميازه كاساته يحيى دردوسلام برها باعث

ركت د زاب - (مترجم)

حبادالله العالمين كريرها اس كويرهن المي اورسلام درب العالمين كے ہرندہ كو پہنچ جائے گا اورانہيں مقامات ورود كم تعتق يرتبايا كياہے كرتشہ دي عبادالله الصالحين كے بعد اشلا الن لا الله الا الله و اشلا ان محداً عدد و درسول د بڑھ۔

ام مالک فرماتے ہیں کرعبالندین عرض الندعن آتشہد کے بعدسلام سے بیتلے ورووس میں بیٹے ورووس میں بیتا اور ہیں سلام کرتے تھے اورخود امام مالک نے مسبوط میں اسے سخب فرایا اور پر تبایا کومیرامعمول ہے اور ہیں سلام سے قبل ورود مشرعیت پڑھتا ہوں اور اس کی سندیں وہ صفرات ابن عمروعا کشروشی الندعنہا کی صریت پیش فرماتے ہیں کہ بیروونوں سلام سے قبل المسلام علیک ایدلما السنبی ورحد سنة الله و مبر کا حدة کہ السلام علین اوعلی عباد الله المصالحین بڑھا کرتے تھے۔

المن علم فرناتے میں کریدا موراستحابی میں ہے کہ نماز میں سلام چھرتے وقت نمازی اسمان و زمین کے ہرزیک بندے نواہ وہ فرشتے ہوں با انسان ان سب کی نیت کرے ۔ امام الک بنی اللہ عذف ابنی کآب مجرومیں فرایا ہے کہ میں مقتری کے لئے ستحب جانا ہوں کہ جب امام السلام علیم کے تودہ السلام علی اسنبی و رجعیة الله و بر کاشلہ السلام علینا وعلیٰ عباد الله المصالحدین السلام علیکم کے ۔

تيسرى فمبل

ورود وسلام مرح بيش كياجات

ameno and kindinda ang

كرود الله عصل على محد واذه اجه و ذريته كها صليت على ابراهير وبارك على مجد وازواجه و ذريته كها باركت على ابراهيم انك حسيد مجسيب و و درية كها باركت على ابراهيم انك حسيد ومجيد -

امام الک نے ابوسعود انساری مے والدسے فرمایا کر صفور طیرا اسلام نے در دور پڑھنے کے پرالفاظ تعلیم فر بلٹے تھے۔ الله موصل علی مجد وعلیٰ آله کی ماصلیت علیٰ اجراهیم و بادک علی جمد کسا جاد کت علی آل اجراهی مرفی العالمدین انک حصید مجبد اور سلام کے انفاظ وہی ہیں محسید مجبد اور سلام کے انفاظ وہی ہیں ۔

کعب بن عجوه فرمات بین کدوه الفاظرین الله وصل علی محد و آل محد کماصلیت علی ابواهیم و بادک علی محد و آل محدد علی ابواهیم انک حدد عجید عقیر بن عمور نے بالفاظ تباستے ہیں۔ الله وصل علی محدد اسنبی الامی وعلیٰ آل محد ۔

ابسعید ضدری نے بدالفاظر تبائے اور معانی صدیث کی تفاصیل سے آگاہ فرمایا - اللھ وصل علی مجد عبد ک و دسولک -

حضرت على كى رايت ادرا نداز تعليم نبوى

بناب على ابن ابى طالب مع علمت منزول كرساته مردى به كدرسول الله ملى الله عليه وللم ف ان كويرس فا تقيل شادكرت بوت فرايا كرجر في ابين نے اس طرح ميرس فاتھ بي شادكيا تھا كه يركات بارگاه ابلى سے اس طرح فازل بوت بيل - الله عد صل على شحار د آل هيا كمه صليت على ابواهيم دعلى آل ابواهيم انك جميد شعيد - الله عد بارك على محار د على آل محا كها بادكت على ابواهيم دعلى آل امواه بيم انك سمير مجيه . الله هو فوج عولى محاد وعلى آل هيد كها توجيمت على ابواهيم دعلى آل امواه بيم انك سميد الله ميد الله مولان كرفيمة وعلى آل امواهيم انك محدد على ابواهيم دعلى آل امواهيم وعلى آل امواهيم وعلى آل محدد على ابواهيم وعلى آل محدد كه اسلمت على ابواهيم وعلى آل

www.makitabah.ang

ابراهید انک حدید مجید . اجرد آواب کا پورامصر ملنے کا طریقے

مناب ابد بریده فرات بی رئمت الم المه الته طبرة لم ف فرایا مخص برجا تا ب کواس مح اجرد واب کاسر بیری ای سے ملے قواس کوچاہئے کوئیب دہ مجدیدا در بیری آل پروردد پڑھ تو یا الفاظ برن - الله مرصل علی محسماند المنبی وان واجه اسحات الهومینین و شریعته و اهل بیشه کی اصلیت علی ابوا هیدانگ حمید مجید

ومت عالم سے زیران خارم کا انتفسار

دین اوبررانساری فرات بی بئی نے رحمت عالم ملی الشّر علیہ وسلم سے دریا فت کیا آپ برکس طرح دردد پیش کری توصفور نے فرایا کو فعاز برصواس کے بعد توب دقت بحثر کا اور کوشش سے بارگاہ الہٰی بین محروط پیش کرواس کے بعدان کلات سے بیری یا رگاہ میں دردد پیش کرو-اللہ لحد بارک علی محمد دعلی آل محسم کہ کھا بارکت علی ا جرا ھیموا نک محمید ججید -محضرت علی اور کلات در دورس میں

UNITED AND PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART

من نور نوابد الدحل وجربيل عطائك المعلول اللهداعلى على بناءالناس بناءلا واستوار شواله له يك وانتعرل نوبي واجزة حن ابتعاتك لمدمقبول الشهادة ومرضى المشالة ذا منطق وعدل وخطة فصل وبرهان عظيم

مسترسة الماكرم الترويزس يرود ورنزب المحاصفة الله عبدالن يعساون على المسترية الماكرة الماكمة بيساون على المسترية الماكمة المسترية والمسترية والماكمة والمسترية والمستر

معزت مبدانترن سووت بارگاه بوی بی دردر بیش کرنے کسلتے یرانفاظ تعلیم فرائے۔
اڈا ہوا جعد صلوا تک و بریکا تک و رحمت کے علی سیدالعوسلین وامام العتقین و خاتع الذبیان محدم عبد ک دوسولک امام الحذبیں و وسول الموحمة الله عوالم بعث متاماً محدوداً یغید فید الاولون والاخوین - الله عوصل علی محدد وعلی آل محدد کی اصلیت علی ابراه پر حدید مجدد و بارک علی محد وعلی آل محدد کی ابراه پر انگر سمید محدید و بارک علی محد وعلی آل محدد کی ابراه پر انگر سمید محدید و بارک علی محدد وعلی آل محدد کی ابراه بیم انگر سمید محدید و بارک علی محدد و بارک علی محدد کی ابراه بیم انگر سمید محدید و بارک علی محدد و بارک علی محدد کی ابراه بیم انگر سمید محدید و بارک علی محدد و بارک علی محدد کی ابراه بیم و بارک علی محدد کی ابراه بیم و بارک علی محدد کی ابراه بیم و بارک علی می مدید کی ابراه بیم و بارک علی محدد کی ابراه بیم و بیم و

موعن كوزي سيراني كانتخ

الم من بسرى دخرالد الدول المدين الم الله وصل معلى عدم وعلى آله واصحابه من من من الله واصحابه الله واصحابه والدوم وانداجه و در تبته و احل بيته و اصحاب و المناوق و اشاعب و محبه وامتا وعلى المعهد اجمعين - يا ارجم الرجمين -

باب طاد س فراتے بی کرحزت این ماس ان کات سے بانگاه درمالت می بدرورو

www.makialada.org

پیش فرایکرتے میں اللہ وقت العلیار واقع مید اللہ بری وارفع درجة العلیار واقع مسل سوله فى الاخوة والاولى كما انب البولھبدر وموسى - معترب ابن مسعود كي تصبيحت معترب ابن مسعود كي تصبيحت

صحابر کمبار اورا بل بسیند اطهار وغیرہ سے طویل ورود اور کمبٹرت و ما تیں اور تعفور علیا اسلام کے نشائل بحثر شخصی میں جو بھال ندکور ہوتے اور حضور علیہ السلام کا وہ ارشاد گرامی کہ وہ سلام بڑھو جس کی نہیں رہیت وی گئی ہے تواس سے تشہد کا سلام مراوہ ہے۔ الساد معلیا ہے ایسے السب و رسمة الله و مو کا تبد السال معلیان اوعلی عباد الله الصالحین ۔

محفرت على دسى الشرون من تونين من من السلام على دسول الله السلام على عجمه من عبد الله السلام على السروعلى السر

حمنرت علی ترفعنی وفتی الندع زے مردی کلات میں حضور علیدا مسلام کے سعتے وعائے معفوت کی گئی ہے اور ماقبل میں حوردا بن حشرت علی سے مقرل ہیں اس ہیں وشت کی وعاکی گئی ہے کی مائٹر

two contractors are

على كى مرفوع حدم مضت كے ملادہ ادركسى كى ردايت كردہ حديث ميں صفر وطيه السلام كے لئے يہ الفاظ أبت نہيں ہيں بلكر ابن عبدالله كاكم آفويد ہے كرصفور عليه السلام كے لئے رحمت عبى نہيں كر فى چاہتے اور يصفر وطيه السلام كے لئے صلاق اور بركت طلب كر فى چاہتے اور يصفر وطيه السلام كے لئے صلاق اور بركت طلب كر فى چاہتے اور يصفر وكل خصوصيت ہے البتد دو مرد ل كے لئے رحمت ومغفرت كى دعاكر فى چاہتے ۔

ابر محربن زید نے نبی کریم صلی الله علیه و کم پرود و در کی حدیث میں فرایا ہے کہ الله حداد حد محدملاً دا کہ محدملاً علی ابوا جدم و آل ابوا جدم کے الفاظر سے ہوتی ہے ۔السلام علیک المام کے الن الفاظر سے ہوتی ہے ۔السلام علیک ایماللہ بی و درجمة الله و برکاته ۔

#### چوتهی فصل

بارگاه رسالت میں ورود وسلام کی فضیلت

حضر علیالعالی والسلام کی بارگاہ بھیں پناہ میں درود وسلام بیش کرنا باعث اجر د آواب اور دین دونیا کی فلاح کاسبب ہے اس بسلامیں چنداحا دیث بیش کی جاتی ہیں ۔ مصنور علیالسلام قیامت میں شفاعت کریں گھے

ابن عمر رضی الشرعة فرماتے ہیں رسول الشرصل الشرعلیہ وسلم نے فرا یا جب تم مؤزن سے اذان سنو
توجی طرح وہ کہتا ہے تم بھی کھو اور ازان کے بعد مجھ پر درود پڑھو کیو کمر جس نے مجھ پر ایک مرتب وارو
پڑھا اس پرالشد تعالیٰ کی دس رحمتیں نا زل ہوں گی۔ اس کے بعد میر ہے وسیاسے الشر تعالیٰ ہے وعاکر و
بچھا اس برالشد تعالیٰ کی دس رحمتیں نا زل ہوں گی۔ اس کے بعد میر ہے وسیاسے الشر تعالیٰ ہے وعاکر و
بعض اہل علم نے فرایا کہ میر ہے گئے وسیاد کی وعاکر دکھ نیک ریجبنت میں ایک صدیح جزندگان خدا
میں ایک کے علاوہ ووسر ہے کے دسیا خیر با نہیں اور میں امیدکر تا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں لہذا
جس نے میر ہے لئے وسیا طلب کیا تو اس برمیری شفاعت علال ہوگئی۔

www.makilabah.org

## درود شريف رفض سے گناه محروقے بي

سحرت انس بن مالک رضی الله عند نے فرمایا کمیں نے سیدالانبیا علیہم انسلام سے سنا ہے آپ نے فزمایا جس نے مجھ پرایک بار در دور مشر بعیت بڑھا اللہ تعالیٰ اس پروس جسیس نا زل فرمائے گا وس گناہ محو فرما کر درجات بلند فرمائے گا اورایک روایت کے مطابق دس نیکیاں بھی اس کے ناسراعمال میں تکھی جاتیں گی۔

حفرت انس رضی اللہ عزنے بیجی فرمایا کوئیں نے بی کریم علیانسلام کویہ فرماتے سنا کرجر لی ابین تے محجہ (مصنور علیہ انسلام )سے کہاجس نے صنور علیہ انسلام پر ایک مرتب ورود منز بعیث پڑھا اس کے دس ورجات بلند کئے جائیں سکے اور دس رحتیں اللہ کی نازل ہوں گی ۔

حضرت عبدالرحن بعوف ونى الندور ذمات بي رسول ضلاحل الله عليه وسلم في اكد مجھ بعر بني امين في بنايا كدرب كريم في فرمايا كرحس في صفوطيدالسلام پرسلام عرض كيا بيك اس پرسلام تي بينونگا اوجس في ايك مرتبردرد در يُرهااس بيآني ہي جمتين فادل فرما دُن گا۔

حضرت الدمريه مالك بن اوس عبدالله بن ابي طلح رَمدين حباب كى روايت مي سے كونى على السلام نے فرمايا جي نے الله وصل على محسد واخزله الد فزل الد تقوب عنه كى يوجر القياسة يرهاس برميرى شفاعت واجب بركئى -

## كثرت سے درود راست والاصفور كو في وال

حضرت عبدالله بی سعرد رضی الله عند نے قربایا میں نے سرد عالم علیہ السلام سے سلم که روز قیاست مجھے سب نیادہ محبوب دی میں ہوگاجس نے میری بارگاہ میں سب سے زیادہ ورود کا ندر خ پیش کا ہے۔

كآبين ورودياك مصف كااجر

حضرت ابوہریرہ رضی النوع فراتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرما یا کوم نے کتاب ہیں مجھ پر وردو مکھا جب تک اس کتاب ہیں میرانام ہے اس کے مکھنے والے کے لئے فرشتے مغفرت طلب

- という

جتنى مت دود برها جا آب فرشق طالب ركست رجت بي

عامرین ربی صفرطیه السلام کا فرمان اس طرح نقل فرماتے ہیں کرفتنی دیر کوئی مجھ پر درود شریف بڑھ تارہ اسے آئی مرت فرشتے اس سے این طالب رحمن رہتے ہیں اب جاہے بندہ زیادہ دیر بڑھے ماکم وقت راھے۔

مخبرصادق عليالسلام كارشادكراي

صزت ابی بن کعب فراتے ہیں کہ صنور علیا اسلام کی عادت کریر یقی کرج تھائی رات گزرف کے بعد علامات تیاست ظاہر ہوئے فرا گئی ہیں۔ موت اپنی اذبیوں کے مساتھ سنقطرہ و کرا المی کرور پریشانیوں اور صیبیتوں کا مداوا ہوجائے گا ، ابن ابی کعب فراتے ہیں ایک مرتبر ہیں نے ہارگاہ رسالت ہیں عرض کیا ہیں آب پر کج بڑت ورود ابن ابی کعب فرمات ہیں عرض کیا ہیں آب پر کج بڑت ورود پڑھتا ہوں اس کے لئے گتن وقت محضوص کروں صنور نے فرمایا جننا جاہو ہی نے عرض کیا جو تھائی وقت جا دوت محضور نے فرمایا جننا جاہو ہی نے عرض کیا جو تھائی وقت جا دوت محضور نے فرمایا جننا جاہو ہی نے عرض کیا جو تھائی وقت جا دوت محضور نے فرمایا جنا جا ہو ہی تا ایک کے لئے تو ایک محضور نے دہی جا ب دیا کہ وقت ورود ہائی کے لئے زیادہ کرو تو تہا دے لئے ہیں ہے والی کے لئے دہی تو ایس وقت ورود ہائی کے لئے وقت کرتا ہوں اس وقت موروطی اسلام نے فرمایا ہی ہی اسلام منے فرمایا ہی ہی اسلام کے چہرہ مہارک پرا فہار مسرت

ابطلح فراتے ہیں کرابک دن میں ہارگاہ دسالت ہیں حاصر ہوا تو دیکھاکہ چہرہ مبارک سے فرصت وسر در کے آثار نمودار ہیں اور پر کیفیدت ہیں نے اس سے پہلے نہیں دکھیے تھی ہیں نے صفورسے استفسار کیا توصفورنے فرمایا کہ مجھے ایسی سرت سے کون مانع ہوسکتا ہے ابھی جبر ملی بشارت رہانی لے کرکئے جس ہیں دب کریم نے فرمایا کہ آپ کی است میں سے اگر کوئٹ خص ایک بارآب پر درود بھیجے گا توالمند اوراس کے فرشتے دس گار جمت نازل فرائیس کے ۔

www.wmakialnih.org

#### دعا بعدا ذان

صرت جابرين عبالله فرملت بي سرورعالم علي السلام في فرمايا بحس في اذان سنف ك بعديد كلمات برص الله مدهذ لا الله عوق التامة والعماوة القائمة الت محل والوسعيلية والفضيلة ول بعثه مقاماً محمودا والذى وعد ته قياست كه ليزاس كم لي يمري شماً واجب برگ -

سورن وقاص وشى الدُون سے مردى ہے جس نے اذان سننے كے بعد يركات ادا كئے اشھد ان لا المه الا الله وحد ولا شربک له وان محد اعبد و رسوله رضيت بالله دباً دباً دباً دباً دباً وحد ولا شرب الله مربت اس كان بول كا خطر مربع الله على الدار و بالاسلام وبن اس كان بول كا خطر مربع ورود برصف سے ايك فالى آزاد كرنے كا احر

ابن دیب نے کہاہے کر رسولِ ضراصلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا جس نے میر کئے دس مرتبہ وروڈ رسونے پڑھااس کو آننا اجر ملے گاجتنا کہ ایک غلام کو اُڑا د کر سکے ملتا ۔

بعض احادیث سے برجی پتر جینا ہے کر صفور علیہ السلام نے فروایا میرے سامنے کچھ لوگ ایسے بین کئے جامیں گے خبس میں کنرت سے درود سٹر بھٹ کی دج سے بہجان لوں گا۔ ایک ادر رواست میں ہے کہ قیاست کی تعلیموں ادراس کی شد توں سے نجانت حاصل کرنے والا شخص دہی ہوگا جس نے مجھے پر بحرث درود بڑھاہے۔

ورود پاک بڑھنے کے با رے میں صدیق اکبر کا ارشاد

فليفرسول جناب صديق اكبرينى الله عند فرما يا كرصفر عليه السلام پرورد در بيضاً كذا بول كواس طرح نهم كرنام يحس طرح شخط اپنى جايس كويايانى اگ كوا و رحضو عليه السلام كى بارگاه مير سلام پيش كرنا ايك غلام كوآذاد كرنے سے زبادہ اجروزواب كاباعث بهوناہے .

# بارگاه رسالت میں دردونہ بھیجنے والے کی نرست ادراس برگناه

سرکار دوعالم صلی الشعلیہ وسلم کی بارگاہ میں درود وسلام عرض کرنے کے نضاً کی اوراس پراجر و تواب کے بارسے میں گذشتہ فصل میں ندکرہ کیا جا چکا ہے اس فصل میں صفور علیہ انسلام کی بارگاہ میں درو پیش نہ کرنے کی ذرست اوراس برجوگناہ مرتب ہوتے ہیں ان کا نذکرہ کیا جائے گا۔

حضرت الوم رہے ہی انڈوعزنے کہاہے کہ صنورعلیہ السلام نے چیٹ دلوگوں کے تعلق ارشاد فرمایا آئی نا کھٹاک کو دہونسیٰی وہ والت ورسوائی کا شکار ہوں ان کی تفصیل اس طرح ہے۔

(١) جس كے سلمنے صفور عليه السلام كا تذكره بواليكن اس نے بارگاه رسالت ميں ورود زيرُها۔

(۲) جس فے معفرت ورحمت کے لئے رصنان مبارک پایالیکن دہ ایسے ہی گذرگیا اور دہ تھی اس کے برکات سے فائدہ ندا ٹھا سکا۔

رم) جس نے لینے ضعیف والدین کی موجودگی میں اپنے لئے وخول بجنت کا سامان مہیا نکیا اور وہ و نیا سے جلے گئے لیعنی اس نے اپنے والدین کی خدمت کر کے اجرو ثواب عاصل نرکی بعض خفر ہے نے والدین کے بجائے ال میں ایک کوهبی مکھاہے اور والدہ کے لئے توصدیث میں اس طرح وارد ہوا الجانة تحت اقد احر امیلا شکھ ۔

درددن پڑھے والا اور والدین کا نافر مان رحمت سے دورہ

ایک برتربئی اکرم صلی الند علیہ وسلم منبر بردونق افروز ہوئے جب پہلی سٹرھی پر قدم رکھا تو فرنایا اسٹین دوسری سٹرھی پر قدم رکھکر بھی آمین فرابا اور طبیسری پر بھی آمین کہ اس وقت صفرت معاذر ضی الشرع نہ نے حصور علیہ انسلام سے دریافت کیا کہ آج پیغلاث معمول آب نے کیا عمل فرایا ۔ تب صفور علیا لسلام نے فرایا میں جس وقت منبر برجڑھ دہا تھا تو جریل امین آئے اور عرض کیا ہے سرکار دو عالم جس کے است آب کا نام نامی لیا گیا اور اس نے آب پر در دور نہ بڑھا اور مرگیا تو داخل جہنم ہوگا۔ آپ آمین کہیں میں نے آئین که بیب بین دوسری سیرطی برجرط سے نگا ترجر الی نے که کد جس نے دمضان مبارک پایا اوراس کی رکتوں سے استفادہ نکیا توہ جی جہنی ہے اکیا سکے بارے بین کھیا جب سنادہ نکیا توہ جی جہنی ہے اکیا سکے بارے بین کھیا اور سے استفادہ نکیا توجہ بل نے کہ کہ حس نے اپنے والدین باان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی فدمت نکی اورم گیا سووہ ہم ستی جہنم ہے اس کے لئے بھی آپ آئین فرائیس میں نے اس کے لئے بھی آپ آئین فرائیس میں نے اس کے لئے بھی آپ آئین فرائیس میں نے اس کے لئے بھی آپ آئین فرائیس میں نے اس کے لئے بھی آپ آئین کہا در فاعتروا یا اولی الابھار)

بخيل كون سے

حضرت على منى النه عندست روايت ہے كدمرور دوعالم صلى النه طب وظم نے فرا ياسب سے بڑا بخيل ده ہے جس كے سامنے مير آ ذكره بوا در ده محجه بر درود دنر پڑھے -ورد و رند بر مشخصت و اللائم گشند راه بروجائے گا

جناب معفری کھرنے اپنے والدسے روایت کیا سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا جس کے سامنے میرا بذکرہ کیا جائے اور دہ مجھ پر ورود نہ بھیجے تواس کو حبت کا داستہ مجلادیا جائے گا۔ اس محبس کا صال حس میں النہ ورسول کا ذکر زہو

مصرت الوہرریہ فرماتے ہیں مجھے سے الوالقاسم صلی الشرعلیہ دیلم نے فرمایا لوگ اگر کسی عگر جمع ہوں اوراس مجلس میں الشداوراس کے رسول صلی الشرعلیہ کسے کا ذکر کئے بغیر منتشر ہمواً میں توید الشدی شیدت ومرضی برمخصر ہے چلہے انہیں اس کر ماہی پرعذاب فرمائے یا بخشش فرما دسے م

جناب الدہر میں و فرایا بئی نے صنور علیا اسلام سے سناہے کر چنتھ صصنور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود رسٹر بیٹ پڑھنا تھول گیا وہ جنٹ کا راستہ بھی بھول جائے گا۔

ورود نريط والاظالم ب

بناب قباده فراتے بین صفر علیالسلام نے فرایا یربرے ظلم د جفائی بات ہے کسی مصلف میراذکر مہوادردہ مجھر پر درور در بڑھے۔

حفرت جابروی الشرعد فرمانے بین صب علم سرور دوعالم صلی الشعلیہ ولم فے فرمایا جراوگ کسی

مجلس می مجتمع موں اور درود وسلام بڑھے بغیر منتشر ہوجائیں تودہ اس کیفنیت بی حیا ہوں گے جیسے ان کے ساتھ مردارشے کی براد ہو۔

درد وزيره في كاحرت

ابی سعید فرماتے ہیں نبی کریم صلی النڈولد و سلم نے فرایا جروگ کمٹی تفل میں جمع ہوئے اورا نہوں نے مجد پر درو در برٹھا اگر جد وہ جنت میں داخل بھی ہوجا ہیں بھر بھی حریت ویاس کا شکار دہیں گے اور وہاں درود کورز بڑھنے کے تواب سے محروی پر ندامت محسوس کرنے رہیں گے ۔ مجلس میں ایک مرتبر درو و بڑھنا کا فی ہے

ابِعیس ترمندی نے بعض اہل علم کا قول نقل کیا ہے کہ کوئی شخص اگرا کے علب میں ایک مرتبر بھی در دور مڑیون پڑھولے تواس کے لئے کانی ہے جاہے وہ کتنی ہی دیر دیا ٹ شسست رکھے۔

### چھٹےنصلے

# ورود بإك اورحضور كي خصوصيّت

سيدالرسل جناب سرور دوعالم صلى الترعلية وطم كى يرصوصيت سے اگر مخلوق ميں كوئي آپ پرورد دوسلام عرض كرتا سے تودہ صنوركى باركاه ميں پيش كياجا تا ہے .

حصرت ابر ہر رہ وہنی المندوں کہتے ہیں رسول المندس المندولم نے فرایا جب بھی کوئی تھے۔

برسلام جبیجت ہے کوالٹند تعالیٰ میری روح مجد بر لوٹا دیتا ہے بھریں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوگ نے حضرت ابر ہریہ کی روایت کر رہ اس مدیث کے الفاظ تشریح و توضح کے محاج ہیں کیونکہ احادیث جی اور ائٹ میان ہونے والی حدیث سے بربات تابت ہوچک ہے کہ انبیار طیم السلام اپنی حیات ظاہری کی طرح زندہ ہیں اور ان کی حیات ظاہری اور دوجردہ حالت میں اس کے سواکوئ فرق نہیں کہ بیصفرات ہماری نظر وں سے بوشیدہ ہیں اور مشیقت مال یہ ہے کہ بہت سی احادیث الیسی ہیں کہ ان کا مطلب وقت تقررہ برجھ میں آتا ہے مثلًا منکوحدیث والی جناب ابر ہریرہ فرماتے ہیں کر حضور طیر السلام نے فر لمیا جو مجھ برمیری اکرم گاہ کے قریب کھڑے ہوکر دروو ملام پڑھتا ہے اسے میں خووسندا ہوں اور جودورے پڑھنا ہے وہ میری ندمت میں پہنچا یا جا آہے۔

فرشق المام بينجاف يتعلن بيس

صزت ان سور نے نوایا اللہ کے فرشتے خط زمن پراشخص کی لاش میں سہتے ہیں جوبارگاہ رسول میں بریر ورود دسلام پیش کرتا ہے بھر فرشتے وہ وردودسلام مورکی بارگاہ میں لاتے ہیں اور اسٹامون نیشتن الفاظ حضرت البر ہریرہ سے بھی منقول ہیں -

وروو دسلام جمع كوضوعى طور تركيش كياجك

صرت ابن عرض الدُّون في فرايا عُي في صنوراكرم صلى الدُّولد وسم سناس كهم عجد كه دن البيخ نبى عليه السلام برگر شرف سلام بيش كيا كرد كونكر حجد كوميرى خدست مي زخصوصى طور يراهم م بيش كياجا با سيحا اوروا بيت بي اس طرح فرايا گيا سي كرجب سلام برُّ سف والا مجد پرسلام برُُسد كرفارغ موتا سية توده اى وقت ميرى خدست مين بيش كرديا جا تا سيه ورود و سلاكم بيش كرسن مين قريد في بيش كرديا جا تا سيد ورود و سلاكم بيش كرسن مين قريد في بيش كرديا جا تا سيد

ام حسن رضی الله تعالی عذب مردی ہے کرسر کارودعا لم علیدانسلام نے فرایا تم جہال بھی ہوو ہیں اسے بیش کیا جاتا ہے۔ سے بیری بارگاہ میں درود وسلام پیش کروکسی کہ تمہارا درود وسلام میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ امت سلمہ کا درقو دوسلام بارگاہ نہوی میں بیش کیا جاتا ہے

سیدالمفسرین جناب ابن عباس و فن الله عنها نے فرمایا امت مسلم کا کوئی فرد جوبارگاه نبوی میں ہریروردد دسلام پیش کرنا ہے مدہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے۔

رصرے آگے ، هدیث تیرہ موسال بعیر طور میں آئی ، اسی طرح معراج جہانی کے مشرین نے فرمان سرکار دوعالم صلی اللہ علی مثر عدیوم پر توقعین مذکیا مکی تسیخر قرکے بعدان کے تبعین کی زبانوں پر تلالے پڑگئے ، اس مفوع پر بیار تفصیل کی تنجائش نہیں اس لئے اشارات پراکتفاکیا گیا ۔ دمتر جم )

## امتی کاورود وسل اسکے نم کےساتھ پیش کیا جاتاہے

صاحبان علم دعقیدت فراتے ہیں است عمر کا جوفر بھی بارگاہ نبوی میں درد در دسلام کا نذرانہ پیش کرتاہے اس کا درد درسلام اس کے نام کے ساتھ بارگاہ نبوی میں پیش کیا جاتا ہے۔ کاشا نہ نبوی کوٹمائش گاہ نہیں عباوت گاہ بنا یا جائے۔

حضرت بن علی رضی استر عند سے روایت بنسوب ہے موصوت نے فرایا جب ہم معید میں خال ہوتو نبی علیدانسلام کی بارگاہ میں ہربسلام پہشس کر دکیو کو محضور علیہ انسلام نے فرایا میری آقا مت گاہ کو نمائش گاہ نر بناقہ اورا بنے گھروں کو قبر شان نہ بننے دو عکد میری بارگاہ میں درود وسلام کا ندرانہ پیش کرتے رہوکیو نکر تمہارا درود سلام میری بارگاہ میں مجھے بہنچ آہے۔

ھزت اوس نے جی جمدے ون کٹرت سے در در پڑھنے کی ہدا ہے ڈبائی اور کہ اے کہ صور علیا السلام نے فرایا ہے جمعہ کو در در کی کٹرت کر و کمیز نکر اس ون در ورخصوصی طور پر پیش کیا جا آہے۔ جمعہ کے ون کٹرت سے درود بڑھنے کے ہارے میں مصرت ابن عمر رضی الٹرینہا سے نقول صدیث آبی میں جمی کفالی گئی ہے

مواجر نتر بعض حاضري فينف الول كوتضور بيجانت بين

جناب سلمان بن ميم فرلت بي بين تواب بين زيارت بي عليه اسلام سے مشرف بوا تو ين في صفروعليه اسلام سے دريا نت كياكر سركار جولوگ مواجر مشريف ميں ماضر بركر صلاة وسلام عرض كحرة بين كيا صفوران كوم بي فيانت بين يصفور على الشرعليه وسلم نے فرما يا مدمرف بيميات بول بلكمان كوملاً كاجراب بعى ديتا بهول كي

### درودوسلا كے لئے جمعہ ادرش جمعر کی تصویت

ابن شہاب فرماتے ہیں تھے یہ خریم ہی ہے کر سرکار و دعالم صلی الشعلیہ وسلم نے فرما یک مجھ پرچاندنی بات اور روز روش ربعی شب مجمده اور مجمد کے ون ) مشرت سے ورود سٹر لیف پٹرھاکر و کمبنو کھ وہ میری خدرت ہیں پیش کیا بانا ہے وا ور بربات باور کھیں انہیا جلیم انسلام کے اجسام مبارک زمین کے اثرات سے محفوظ سے ہیں اور زمین امہیں کوئی تقسان نہیں بہنچا تی ہے اور حوکوئی مسلمان میری فرات افدس پرورو در پٹرھا ہے تراس کو قرراً ایک فرشتہ لے حافظ ہے اور درود دہر ہے والے سکے نام نے کے سابقہ میری بادگاہ میں بیش کرتا ہے اور عوض گذاؤش ہے کہ صفر در کے فلاں اس نے ایکا ہیں میں ارکا ہیں میں ا

#### ساتوبي فعبل

# كياغيزب يأرد ووجيحاجا سكآب

حفود اکرم ملی الشعلیه و تلم کے علادہ دوسرے انبیار کرام اور غیر انبیا ربرورود برشے میں علماتے اعلام کا اختلاف ہے اور ا، ل علم صرات نے اس سلسلہ میں مختلف آرار کا افہار کیا ہے بعض صرات اس کے جاز کے قائل ہیں اور بعض صرات نے شخالفت کی ہے۔

بیٹا میصنف کی محقق ہے۔ تاضی اولففنل عیاض رحمۃ الدّعلی فرماتے ہیں کرعلائے کرام کی کثریت لیے ان کلمات سے دہ باطل شبہات دور موط تے ہیں کر انبیار وقتی طور پرتشر بیٹ لائے اور بعدیں مرکزی ہیں لی انبیار کا مقام تو ارفع و اعلیٰ ہے صلحائے امت بی ابنی قبروں میں زندہ ہیں کے حقیقت اورشا ہدہ تو پر بتاتے ہیں کہ انبیار کا مقام تو ارفع و اعلیٰ ہے صلحائے امت بی ابنی قبروں میں زندہ ہیں اور موجودہ و در میں ایسے بہت سے واقعات و کھے گئے ہیں کر مبہت بانی قبر اگر کسی دجہ سے کھل گئی ہے تواس میں لاش برسمارس گزرنے کے بعربی محفوظ بی ہے ان واقعات کی اگر تفصیل بیان کی جائے تو ایک مستقبل میں لاش برسمارس گزرنے کے بعربی محفوظ بی ہے ان واقعات کی اگر تفصیل بیان کی جائے تو ایک مستقبل کی برس بی بیان کی جائے۔ مشرج

کی تین پر ہے کر صفور علیہ انسلام کے علاوہ دو مرین بیوں پڑھی درود پڑسنا جائز ہے لیکن سیدالمفسرین جناب ابن عباس فرماتے ہیں کذبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سواا درکسی نبی پردر و در شریعی پڑھنا جائز نہیں ادر حب کسی نبی پردرود پڑھنا جائز نہیں توغیر نبی پر درود کس طرح پڑھا جا سکتا ہے۔

مفيان ورى رحمة الدعلياني فرمايلب كفيري برورود برصنا كمروهب

جناب مسنف فرماتے ہیں میں نے اپنے تعبق بزرگوں کی تحریروں ہیں یہ دکھے اسے کرامام مالک کی محتیق یہ سبے کہ مسنف فرماتے ہیں میں نے اپنے تعبق بزرگوں کی تحریروں ہیں دروو پیش کرنا جائز نہیں لکین ان کا میسلام معروف تہیں سبے بکداس کے رفعلا من امام مالک کی تحریر میسوط یمنی بن اسحاق میں اس طرح ملت جس میں مرصوف نے کہ ہاسے کہ میں غیر انبیار پر درو دیٹے منا کردہ مجتا ہوں اور یہا ہے کسی طرح مناسب منہیں کر ہیں جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے ان سے تجا وزکریں ۔

یجی بن میمی فراتے ہیں مجھے امام مالک کی اس رائے سے اتفاق نہیں ملکمیں رائے رکھتا ہوں
کہ درود در شریعیت مصفور علیہ السلام اور آپ کے علاوہ دو سرے ابنیار ہی نہیں ملکر ان صفرات کے علاوہ
اور لوگوں برجھی درود مشریعت بڑھا جا سکتا ہے ادر ایسے اس قول کے سلسلہ میں صفرت ابن عمرضی الشاعنہ
کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں صفور علیہ السلام کی ذات اقدس کے علاوہ آل نبی اور زولج مطرات برورود بڑھنے کی تعلیم دی ہے۔

جنام صنف فراتے ہیں مئی نے ابوعمران کی ایک معلق روایت دکھی ہے جس میں صخرت ابوع باس رصنی الدّعز کی روایت سے بیٹا بت کیا گیا ہے کرصنورعلیہ السلام کے علاوہ دوسروں پر درو و بڑھنا کمرقہ ہے اور ہم تھی یہ کہتے ہیں یہ بات درست ہے کیو کل سلف صالحین کا معمول نرتھا ۔ مد ب

تمام أب يأتعنوراى كى طرح بعوث يمري

عبدالرزاق فی جناب الوسرره وضی الله عند کے حوالہ نقل کیا ہے کدسرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم سنے فرایا اللہ کے تمام بھیوں اور رسولوں پر درور بھیجو کمیز کر رب کریم نے انہیں بھی وسیا ہی مبعوث فرایا جیسا کہ مجھے مبعوث فرایا تھا۔

www.makiabah.org

نبى اورغىرنى پروژو رئيصنے ميں محدثين كي تيق

مخدین کرام فرماتے ہیں انبیا اور غیری پرورود بڑھنے کے سلسلہ میں حواحا دست صفرت انجاب سے مردی ہیں دہ ضیف ہیں صال نکر نفظ صلوۃ روروں زبان عسر ب میں ترحم اوروعا کے معنیٰ میں مستعمل ہے جواجا ح اورا حادیث صحیحہ کے عین مطابق ہے اوراس میں کوئی امریا نے نظر نہیں اُنا ۔
اس سلسلہ میں قرآنی شوا ہر دبیل ۔

دې سے جواب فرشتوں سے ساتھ آپ پردرور مجھیا ہے۔ اسے مجوب ان سے مال سے زُکارہ دمول کریں جس سے دہ سہرے ادر پاکنے ہو جاتیں ادراک ان کے تی میں دمائے خرف مائیں۔

(۱) هوالذي يصلى عليكم وملئيكة (پ ۲۲ع ۳) (۲) خذمن امواله مرصد تنة تطهرهم و تنزكيهم بها وصل عليه مر (پ ۱۱۵ ۲)

(پ ۱۱ ع س) نیرفرهائیں۔ س او لئک علیہ ہوسلوٹ میں ربھو نیروگ ہیں جن پران سکے پروددگار کی ا و رحمہ نے دپ ۲ س سے سرمت اور ورودیں ہیں۔

مصنورعليالسلام في المتيول بريطائ رهمت فراني المسلام في المسلام والسلام في المسلام والسلام في المسلام المسلوم المسلوم

ا ہے امتیوں کے لئے دعاد مت فرمانی ہے جیسے فرمان بری الله مصل علی آل ابی اوفی اسے الله اوفی اسے الله اوفی اسے الله ابن اوفی کی اولا دیر وحت فرما -

صدقرالنے والوں کے لئے وعائے رحمت

جب كوئى قوم صفر عليه السلام كى بارگاه مين مسرقد كرحا صريح تواس وقت مصفور عليه السلام فراسته مصفى اللهد حصل على خلاب اسد الشرآل فلال بدائي وهمين نازل فروا -صريف ورو كه الفاضط: - جناب صنعت فرواسته بين كرمشيور صديث ورود كم الفاظ اس طرح بين اللهمرصل علی هسمه وعلی از واجه و درسته دوسری صدیت کو الفافواس طرح منقول ہیں الله مرصل علی هے دوعلی الم چد بعض علارتے فرایا ہے کو آل سے مراد تبعین مرکار ابد قرار صلی الله مرصل علی هے دوعلی الم چید بعض علارتے فرایا ہے کہ آل سے مراد تبعین مراد سے ہیں بعض نے کہا آپ کا قبید بعض نے گروہ مراد سے ہیں بعض حضارت نے فرایا آلی سے مراد وہ لوگ ہیں جن برصد قدم ام بعض منابق کل موحمن تھی فیلو الی برمون متقی میسے آل میں شال ہے گنبگاروں کو عبرت دلاتے کے سلے صنور نے انہیں ابنی آل میں المن ہیں میری اولاد ہیں ہے مرمون متقی میری اولاد ہیں ہے مرمون متقی میری اولاد ہیں ہے

حفرت انس فی الله وز فراتے ہیں حضوطیا اسلام سے دریافت کیا گیا کہ آل محرکون ہیں آو حضور نے وزایا پر میز گارا ورتقی ۔ سر مرساس سے میں اس

آل كے سلساد ميں حن بعرى كى لائے

صل على محد و از فاجد و درسته -معزت ابن عرد وور تربين اس طرح يرصف تق

عبدالتُّدين عررضي المتُّرع بْهاجب درد رباك برِّحة تواس مين بناب عديق وفاروق كے نام الل

www.winakiplogis.org

کرتے تھے۔ موطا میں امام الک نے کیٹی اندسی کی مذابیت سے دیکھ ہے کہ جناب ابن عمر رضی اللہ عنہا تحقراً صدیق وفاد دق کے لئے وعا فراتے تھے اس روابیت کے ملاوہ ادر پیچے روابیت سے جمی ثابت ہے کہ ابن عرابے والد اور خلیفا ول جناب صدیق کے لئے دعا فرماتے تھے۔ ورود یا کا در بیٹے اس با سے کئے فائر با رقمائیس کی جاتی تھیں

ابن وہب بناب انس بن مالک کے والد سفقل کیا ہے کہ ہم اپنے اصحاب کے فائبانہ یں ان کے لئے وفائب کے فائبانہ یں ان کے لئے وفائیں کرتے اور اس طرح و عاکیا کرتے تھے" اے اللہ ابنی طرف سے فلائش فل بران نیک لوگوں کی حمید درودیں نازل فرما جو قائم اللیل اور صائم النہ اراقوں کو عبادت کرتے اور دان میں فرنے مرکھتے تھے ہواس روایت میں امام مالک نے لفظ صلوق استعمال کیا ہے جو درود کے منی میں تعمل ہے ہم جم مصنف علیا لرحمۃ کی برائے

مصنف علی الرح قراتے ہیں کریہ دہ اقوال ہیں جوعلائے متعین سے نقول ہیں اورمیرارجوال الم الک اورسفیان ترری کے اقوال کی طرف ہے اوران کے اقوال محضوت ابن عباس کی روایت سے لئوؤ ہیں جس کی تا ٹیراکٹر علا رفیقتین نے بھی کی ہے کہ انبیار دمرسلین کے علاوہ اگر کسی کا ذکر کیا جائے تواس پر در رود وزرج حاجائے کیونکہ در دو و لفظاً انبیا علیم السلام کی عزت و توقیر کے لئے ہے جیسے تنز میرا در تقاری کے الفاظ ذات باری کے ساتھ محضوص ہیں جن میں اس کاکوئی ترکیب و سہیم نہیں اسی طرح نبی علیا سلام اور دورم رے انبیا طبیع السلام کے مال وہ علی وصلی از الله می کام سے کے لئے الفاظ واللہ کے علاوہ علی وصلی الے امریکے لئے الفاظ

ا نبیبا بعظام اورس وکرام کے علاوہ جب علمائے است اوصلحائے تگت کے لئے غفران و رضوان غفرلدیا رضی النڈھز کے الفاظ استعال کرتے جا ہمئیں ۔ارشادخدا وندی ہے ۔

اےرب ہماری ادر ہارے ان جامو

١) رساعفرلنا ولاحولنا الذين

كى جوم سے يسلے ايمان لائے مغفرت فرا۔

سبقونا بالوديمان ربدع

جو بھلائی کے ماقدان کے سپرد کار ہو کا اللہ ان سے راضی ہو۔

رم، والذين التبعوهم باحسان دفي الله عنهم - (پ 11ع ۲) ورود وسلام بيس آل محد كااضا فر

مصنف علیالر حد فراتے ہیں میری لئے الوعران کی تحقق کی مطابق ہے کہ یہ اضافہ صدرادل میں نہ تھا بعدیں روافض اور اہل تشع نے لینے اکر کے لئے سروع کی ہے اور یہ لوگر چھنورعلیالسلام کی طرح اکر بچی ورود رہے ہیں اور انہیں حضورعلیالسلام کا مساوی تھ ہراتے ہیں علامہ از ہی یہ بھیوں کی مثا بہت بھی ہوجوں کی سٹر بعیت میں مخالفت ہے اور ان کی مخالفت بھی واجب ہے ۔

کی مثا بہت بھی ہے جب کی سٹر بعیت میں مخالفت ہے اور ان کی مخالفت بھی واجب ہے ۔

نہی علیالسلام کے تبع میرفور پڑھا جا اسکتا ہے

ا ببیار کے علادہ دوسر بے لوگوں کے لئے درو دیڑھناجا نزنہیں البتر ازداج دا ل کا ذکر صنور علیہ علیا لسلام کے ساتھ آب کے نبیت واضا فت جا ٹرنے صوصی طور پڑھیں فقہا فرماتے ہیں کر صفور علیہ السلام کے ساتھ آب کے لئے صلاۃ کا لفظ استعال کیا ہے وہ ان پڑھوسی توجر کا اظہارا ور دعا کے انفراستعال کیا ہے وہ ان پڑھوسی توجر کا اظہارا ور دعا کے انفراستعال کیا ہے وہ ان پڑھوسی توجہ کا اظہارا ور دعا کے انفراس سیا ہے ۔ اس سے ان کی تعظیم آکریم مراونہیں ہوا نبیار علیہم السلام کی تصوصیات ہیں سے ہے اوراس سیسلہ میں دہ اس آبیت سے اشد لال کرستے ہیں ۔

تم رسول علیرانسلام کے پکارنے کوالیسا رعفہ الوجسیاتم آپس میں ایک دو ترک کولکل نے ہوں

لا تجعلوا دعاءا لرسول بينكو تم يرسول عليالسا كسدعاء بعضكم بعضا دعم الوجيساتم (پ ۱۸ ع ۱۰) كولپارت يور

حب بات جیت اور باسمی معاملات میں حضور علیا اسلام کے دیے وعا کے الفاظ کا بھی کی مدرسے کی دعا سے اختلات لازم ہے اور بھی خراسے اور بھی تحقیق امام الوالمنطفر اسفراٹمنی کی ہے جس کو امام عبداللہ نے نقل کیا ہے۔

# المهویی فصل سرکاردوعلی علیالیالی کے وضعہ رک بیرضری

# ردصراطمری حاضری کے آدافیے زائر کوشرف وعوت

روصدمبارک کی زیارت تلت مسلم کے فراد کے لئے عورت وسر ف کا ہی سبب بنیں ملکر تمام ملائے است کاس پراجاع ہے کر پر سرف وعزت منون می ہے اوراس کی ولیل یہ ہے کرسیرنا عبدالله بن عرض الله عنها في مرورود عالم صلى الله عليه وسلم كافر مان مبارك ان الفاظر من نقل فرمايا -حضور فرماتے ہیں جس نے میری قبری زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت داجب ہوگئی۔ ایسی ہی ایک حدیث انس بن مالک نے روایت فرمائی کر سرکار دوعالم علیالسلام نے فزمایاجی نے اجرو اواب كے صول كے لئے مريز طيبري ميرى زيارت كى دہ ميرى پناه ميں آگيا اور قياست ميں ميں اس كاشفت بول كا ربهان يربات قابل توجرب كرصنو عليه السلام كى حيات ظاهرى اور بعيداز وفات زيارت ين کی فرق ہے تواس کوخود صنو علی السام نے ظاہر فرما دیا جصنور نے فرایا جس نے میری دفات کے بعد مرى زيارت كى كوياس فى مرى حيات ظاهرى بى زيارت كى م

زبارت نبوى ادرامام ماكك كاقول

حضرت امام مالک رحمة الشعلية فرمات ميں كرمين اس بات كومكر و تحيسا بحول كركو في شخص یے کوئی نے بی علیا تصلاۃ وانسلام کے مزارمبارک کی زیارت کی ہے۔ زیارت قرکے مندر مطار نے اس حدیث کے مرفظ بھی میں زمارت قبورے منع فرمایا گیاہے اور زیادت قبر کرنے والوں برامنت فرمانگشیج فزلیا پیمکم ابتدایس تصاا در نود بیصنو علیالسلام کے اس فرمان سیمنسوخ ہوگیا جس میں نود معنورف فراياكم يبطيئي في تهين زيارت تبورك منع كيا تحالين ابتم زيارت كماكرواوراس كى مزيد آوشيق اس مديث الموقع بي حس مين ووصور عليه السلام في اين قبربيارك كى زيارت كا کا کم دیا ہے اس طرح صنور علیہ انسلام نے تبور کی حاضری کا اطلاق فرایا ہے۔ زائرا ورمزور کی تفنیلت اوراس کا فرق

بعض صزات نے کراہت کی توجیداس طرح کی ہے کہ زائر مزور سے افضل ہوتاہے اس لئے کراہت پیلاہوتی ہے۔ یہ بات قرین قیاس نہیں کیونکر ہر زائر اس صفت کا اہل نہیں ہو آما در نہ یہ قاعدہ کلیہ ہے کیونکر اہل جنت کے لئے کہاگیاہے کر دب تعالیٰ کی زیادت کریں گے کیونکر لفظ زیار کا اطلاق ذات باری کے لئے ممنوع نہیں ہے۔

ادرامام مالک رحمة الشعلیہ نے صفور علیالسلام کی زیارت مقدر سکے بارے میں ہوکرام مت کا فتوی دیا ہے۔ اس کی ظاہری وج یہ ہوکئی ہے کہ طواف اور زیارت اور زیارت نبی کرم صلی الشعلیہ وسلم یہ الفاظ باہمی طور کچھ متعل ہیں اور ایسے الفاظ بن سے صفور علیالصلوۃ والسلام کی ذات مقدر سے برابری کا تصور بھی ہوتا ہوان کا استعال محروہ ہے ۔

زیارت نبی علیالسلام کے الفاظ

لنذایاس ادب کا تقاضایہ سے کراس مفہوم کوان الفاظ میں اداکیا جائے کہ ہم ہارگاہ رسالت میں سلام کرنے حاصر ہوئے۔ علادہ ازیں عامتہ سلین کی قبور کی زیارت مباح اور روحندنبی علیہ السلام کی زیارت سے لئے سفراگر جیسواری کے ساتھ کمیوں نہ ہو دا جب سے اور اس وجوب سے وجوب استحبا بی مراد سے ذکہ وہ وا میں ہو بمینی فرض استعال ہی تاہیے۔

بنا بصنف فراتے ہیں کرمیرے نزویک بہتریہ ہے کدیکا جائے کہم نے ہارگاہ نبوی کی زیارت کی اوریہ زکہیں کہم نے قرنبوی کی زیارت کی اورامام مالک کے منع فرمانے کی دجہی ہے کرقبر کی جانب اورنسبت کوگوارا نہیں فرماتے عضور علالصلوٰۃ وانسلام نے بارگاہ الہٰی میں دعافرائی

کے عقیدہ جات الجتی اس امری طرف بھی توجر کرناہے کرجب ہم یعقیدہ رکھتے ہیں کد انبیار میات ہیں توان کی قبر کی زیارت کے کیا تعنی سیدها ساتھ یہ کہاجائے کہ بہتے نبی کریم علیانسلام کی زیارت کی جیسا کہ فود صفور نے فرایا۔ فقی خدادندامیری قبرکوئت نربنوانا کومیرے بعد لوگ اس کی عبادت کرنے لگیں۔ قبورا نبیا را درغضب الہٰی

ان اقوام پر الله رب العالمين كاغصنب سي حنبوں نے ليتے بسيوں كى قبروں كو معبد بنار كھا ہے اوران كى جانب سىجدە ريز بھوتے ہيں -

امام مالک نے فتنوں کے سدباب کے لئے عملی متنا بہت آودر کنا لفظی تشبہ سے بھی پر مہز فرفایا ادرا مت سلم کو ایسے الفاظ کے استعمال سے منع فرفایا ۔

مرحی شدر ناید گرفتن بھیل مجوبہ شدر شائد گزشتن بھیل نیارت کس طرح کی جائے

اسخی بن ابرا بهیم نعتید فرمات بین کدامت مسلم کا رط به جری دساری سے کرجب وہ بی بسیت اللہ سے مشرف بوت بیل مسونہ بوت بیل اور الله کی زیارت الله می نیال مسونہ بوت بیل اور وہ می اللہ علیہ وسلم کو اور وہ می اللہ علیہ وسلم کا تکیہ بنے بیل اور وہ مترک اور وہ مقامات جن کو حضور علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ بی اور وہ مترک می می می اور وہ مترک می می می اللہ بی می اور وہ می میں اور اللہ می دوائی کو جو جوار رسول بیں تقیم بیری یا جنہوں می اللہ وہ می کا میں اور ائر میں اللہ می دوائی کا میں اور ائر میں اللہ می دوائی کا میں اور ائر میں اللہ می دوائی کا میں اللہ میں اور انشاء اللہ می تقام بی کی کرتے وہ بیل کا میں اور ایک میں اور انشاء اللہ می تقبل بیری کرتے وہ بیل کا میں اللہ اللہ میں اور انشاء اللہ میں اور انشاء اللہ میں کی کرتے وہ بیل گامت کا میں گیری کرتے وہ بیل گامت کی دور اگر کی فرون کی کرتے وہ بیل گامت کا میں گیری کرتے وہ بیل گامت ہو وہ بیل کا میں گیری کرتے وہ بیل گامت کی دور اگر کی فرون کی کرتے وہ بیل گامت کی دور اگر کی اللہ کی فرون کی کرتے وہ بیل گامت ہو وہ بیل گامت ہو گامت ہو گامت ہو گامت ہو گیری کرتے وہ بیل گامت ہو گیریک کا متنا ہو گامت ہو گیری کی کرتے وہ بیل گامت ہو گیری کی کرتے کی کرتے دو ہیں گامت ہو گامت

ابن ابی فدیک فرماتے ہیں کہ میں نے تعین علی سے شاہے کہ چھنے مواجر مشر لیفی میں کھڑا کے ایسا نزکرنے دالوں کے لئے سرکار کا ارشاد ہے۔ من مجج و لحد میٹر دفی فقد جفانی محراط برقیمی

TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR

موراً بن درود ان الله و ملئكة يصلون على النبى يا ابها الندين المنوصلو عليه وسلّموا تسليما پُره ادراس كربدتر بارصلى الله عليك يا محد (اسنبى ملى الله عليه وملم الله تعالى آب بردرود يسيحى توايك فرشنه نداكرتاسي صلى لله عليك يا فلال (كفلال تجم برالله كي من من ازل بول تبرى تمام حاجيس برى برل كى ادركوئى حاجت ضائع نه بوگى عوبن عبدالعز يزكا بارگاه رسالت مي سلل

بزیدبن ابرسید مهری فراتے میں کرمین عرشانی بنا بعمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں حاصر بوا اور خصست بوستے وقت میں نے ان سے علوم کیا کرمیرے لائق کوئی خدمت بر وقو فرائیں عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا جب مدینہ حاضری ہو توادیس فرصت میں میری طرف سے بارگاہ رسالت میں ساام ع خ کرنا ہ

اورمینقول ہے کہ آب شام سے با ما عدہ قاصد بارگاہ رسالت میں نیاسلام عون کرنے کے

لنادوازكياكرتق

بارگاه رسالت میں اس بن مالک

دیکھنے دالوں نے کھاہے کرجب حضرت انس بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو دست برعا ہوکراس طرح منہ کس ہوکر کھٹر سے ہوتے کہ دکھینے دالوں کو بعض وقت پہٹر ہواکڑنا تھا کہ وہ مصروب نماز ہیں بچیرسلام عرض کرکے والیس ہوتے تھے۔

بارگاه اقدس میں دعاکرتے وقت کس طرف مذکریں

ابن ابی دہب سے مردی ہے کہ امام مالک رحمۃ الشّرطیر نے فرمایا کہ ہارگاہ رسالت میں سلام عرض کرکے جب دُعاکر و تو تہارا اُرخ چیرہ افر رکی جانب ہونا چاہئے ۔ اس وقت سمت قبلارخ مذکبا کروا در اس بات کا بھی خیال رہے کہ جالی منز دھین سے قریب ہولین اس کو ہاتھ مذلگا وکیونکویرسور

امام موصوف في مبسوط من كليب كدين يركوارا نهيس كرنا كدكوتي شخص بارگاه رسالت مي كارا

www.madalalada.org

ہور دعائکے اور وہ سلام کرے اور طلاحاتے۔ مواج شریع میں فندلی کے منبی کھڑا ہو

مبزيوى اوجين ابن عمر

مشاہدہ کرنے والے صزات نے بیان کیاہے کہ صزت ابن عرضی الشّعنہا کا معمول یہ تھا کہ وہ منبر شریف پرہاں صفور علیہ السلام تستریف فرا ہوتے تھے اس مگر کو پہلے یا تقد لگاتے اس کے بعد اپنے چہرہ کو دیان س کرتے تھے ۔

منبرنبوي اورعمول صحابه

ابن قبیط اونیبی فراتے ہیں کرمحارکوام کا ممول برتھا کرحب وہ محدنبوی میں صاحر ہوتے آدم نبر مشر بیز کے اس جوڑ کوج مرقد نبوی سیق مل ہے اس کو لینے انھوں میں لیستے اور سمت قبار کی جانب کُٹے کرکے دما میں کرتے تھے۔

مطامین کی بن کی کے والد سے منقول ہے کہ ابن عمرضی اللہ عنها کا معمول تھا کہ مسجد نمبری ظاہر ہوتے قوموا جرمتر بیٹ میں کھڑے ہو کر پہلے مصنور علیا اسلام برور و وسلام عرض کرتے بچرفلیفرسول محزت ابر کمرکی بارگاہ میں خواج محقیدت نذر کرتے اور اکٹریس لینے والد محترم کی خدمت میں سلام عرض کرتے ابن قاسم اور نے کہا کہ وہ خلفائے راشدین کے لئے وعاکرتے تھے ۔

امام الک فراتے میں کرجب کوئ عقیرت مندبارگاہ رنالت میں صاحر بوتوسب سے پہلے

السلام عليم دره الشرور كات كه اورمبوط من مي مي تخرير فرما يا كرمصرت الو كم روم رمنى الشرع بم كوسلام پييش كرس -

تاضی عبدالوحیدماحی فراتے ہیں کرمیرے نزدیک بہترطریقہ یہ ہے کہ سرورعالم صلی الشرطیہ وسلم کے سے صلاۃ کا لفظ استعمال کریں اور صرات خلفا کے لئے بھی باختلات روایت وی الفاظ العامال کروں اور عما رمایین الجنم میں نفل و وعما

برار بن صبیب فراتے ہیں کرجب معید نبوی میں واضل ہوتو یہ وعایش ہے جب حاللہ وسلام علی دسول الله السلام علینا من ربنا وصلی الله و ملٹ که علی محلا - الله الحفظیٰ ذنوبی وافتح لی البواب رحمت الله و حبت ک واحفظ نی من الشبیطن الرجید و اس کے بعدریاض الجزیمی آئے یہ وہ عگرہ ہو منبر شریف اور دوضر مبارکہ کے درمیان ہے مواجر شریف اور دوضر مبارکہ کے درمیان ہے مواجر شریف میں ماضری سے پہلے یہاں دور کھت نمازا داکرے داللہ کی حدوثنا کرے اور جن تمناؤں اور آزدو و کو کھرسے دوانہ ہواہے ان کے پورا ہونے کے سلے بارگاہ البی میں دعا کرے اور فرار دو و کھرسے دوانہ ہواہے ان کے پورا ہونے کے سلے بارگاہ البی میں دعا کرے اور فرار دو و کھرسے کہ بدودونوں رکھتیں مسید نبوی میں ریاض الجو کے علادہ کہیں اور جی ٹرفیس جب بھی مضائقہ نہیں گئی بہتریہ ہے کہ بدود و کھیں ریاض الجزیمیں ادا کی جا تیں یہ درعام صلی الشرعلیہ و سے بھی مضائقہ نہیں گئی میں سے ایک کیار دیں میں سے ایک کیاری سے اور میر میں میں ایک گیاری میں سے ایک کیاری سے اور میر میں میں ایک گیاری میں سے ایک کیاری میں سے ایک گیاری ہے اور میر میں میں ایک گیاری میں سے ایک گیاری میں سے ایک گیاری ہیں سے ایک گیاری ہوں میں سے ایک گیاری ہے۔ میرامتر مین سے ایک گیاری ہیں سے ایک گیاری ہیں سے ایک گیاری ہیں سے ایک گیاری ہے۔

ان دورکت و سے فارغ ہونے کے بعد تواقع انگسارا در پر وقارطر تھے بیموا ہوستر اپنے میں حاصر
اور بارگاہ رسالت ہدید درود و سلام پیش کرسے اور بارگاہ رسالت میں خواج عقیدت بیش کرنے کے
لئے فرط خدبات میں جو مناسب الفاظر نبان برجاری ہوں وہ عرض کرسے اور حصرات الرکم وعرض کانٹہ
عتبر کے دعا کرسے اور ان کے کواج میں کھڑھے ہوکرسلام عرض کرسے بسجہ نبوی کی شب وروز حاضری
میں کشرت سے درود رستر بیف پڑھے اور جب موقع سلے توسعید قبا اور قبور شہدار ریصا ضرب وروائے میں کھرسے میں کشرت سے درود رستہ ورووس میں فرایا ہے۔
مرسز میں قیا کے وال کھرسے ورووس میں فیصن براسطے : سرام مالک نے موال میں فرایا ہے۔

کرمدین طیبہ میں داخل ہوتے وقت یا وہاں دوران قیام بارگاہ رسالت میں درودوسلام کا ہدید پیش کرنا رہے۔ مدین طیبہ سے جاتے وقت مواجہ متر لیف میں حاصر ہو کرصلواۃ وسلام عرض کرسے اور مدمیز کے باشند بھی اگر مدینے سے باہر جائیں توان کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیئے ۔ مسجد میں اخل ہوتے وقت بیردعا پڑھیں

سیرتنافاط الا براض السّرمها فراتی بی کنی کرم علیه السلام نے فرایا ہے جس وقت مسجد نبوی
میں داخل ہوں تو تجدید بدید درود پیشس کری اس کے بعد بروعا پڑھیں ۔ اللہ الفظ ولی فاق بی
وافتح لی ا بواب رحمت ک راے السّرکرم میرے گنا ہوں کی مغفرت فرما اور مجھ پر رحمت وروازے کھول دے دروازے کھول دے ۔

مسجدس نكلتے وقت برسنے كى دعا

اورصب سجدسے باہر نکلنے کا ارادہ برتو پہلے نبی علیدالسلام پر ورود پڑھے اور اس کے بعدیہ اور اس کے بعدیہ اور اس کے بعدیہ اللہ مداغ ضرفی خدمی فی استحدید کی ابواب فصل اس کے دروا نہے کھول وہے ۔ مغفرت فرما اور مجھ پر اپنے فضل کے دروا نہے کھول وہے ۔

مسي شبرى بير واخلر كے وقت اہل مدين كامعمول محدن الدين واخل محد وقت اہل مدين كامعمول محدن الدين واقت الله مدين كامعول يقاكر حب مسجوم، واضل موقت تو يركمة صالح الله ومديكات عدمي السلا عمليك ايلها النبي و دحمة الله و بركاته ماسم الله اخوجنا و ميسعدا لله وخلنا وعلى الله توكلنا - النداوراس كے فرشتے ضوعلي السلام بر

دردد بھیجتے ہیں۔ اسے نبی کرم آب برسلام ادراللہ کی رحمتیں ہوں۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہم سعد میں اُلل ہوئے ادراسی پر ہمارا بھردسہ - اسی طرح دہ لوگ سعبر سے باہرائے وقت بھی کامات کہتے تھے۔ وخول مسجد اور سرکار دوعا کم کامتمول

میدہ فاطرفر اتی بی کر تو در کاردوعالم علیالسلام کا معول تھا کہ جب سی میں واصل ہوتے توفراتے صلی الشعلی خمداور اور دوایت کے مطابق صنور صلی الشعلی خمداور اور دوایت کے مطابق صنور علی الشعلی خمدات اور میں ہے الشرکی حرث نا علیالسلام نے مسیحس میں داخل ہوتے وقت اور میرسے باہر استے وقت بیلے الشرکی حرث نا فرمائی اور اس کے بعد میم الشدار حمن الرحم بڑھ کر لینے اور ورود منز بھٹ بڑھا اور فرکورہ وعائیں بڑھیں۔ ایک اور دوایت میں بھی فرکورت کو اس معنوم کواس طرح اوا فرایا جاسم الله والسد اور علی رسول الله وعن عنور ھا۔

رسول كريم صلى الله عليه وسم مسحدين داخل بوت وقت الله هدا فقع لى البواب وحمتك كم بعدان الفاظ كاصا فرجى فرات حمد كل البواب و ذقك اور فذكوره بالااحاديث كى طرح الفاظ صريث الومبريده ين هي بنى ما تاسب كرمسيوس واخل بوت وقت اور سحبست بالمرتطقة وقت بين و دو ومشربين بره الله المراس كے بعد منقول دعائيں برسيس -

ابل مرميزا در صاصري مواجر سرايين

ام مالک رحمۃ الندملیہ نے مبوطی مکھا ہے کہ اہل مدیز کے لئے یہ لازی نہیں کہ دہ مجرشریفہ کی حاضری اوروالیسی کے ہوقت برمواجر بنر لیٹ میں حاضر ہول پی جم ان لوگوں کے لئے ہے جو مریز ہیں فر کی حاضری اوروالیسی برمواجر بنر لیٹ کی حقیدت سے آئیں لیکن اگر مدینہ کا کوئی شخص اگر مدینہ سے جاتے وقت اوروالیسی برمواجر بنر لیٹ حاصر ہو کر محصور طلیا اسلام اور بارگاہ صدیقی وفادوتی ہیں ہریسلام بیش کرنے وکوئی مضائقہ تہیں دلیکن قادب اور حقیدت کا تعاضا ہیں ہے کہ مدینہ سے جاتے وقت اور والیسی پر بارگاہ رسالت میں حاصری وسے کر ہربر ورودود سلام بیش کرنے یہ ترجم ہو کہ اور والیسی بربارگاہ رسالت میں حاصری مواجر بنتر لیٹ میں مال کا ای قول کے کہ امام مالک سے یہ سوال مواجر بنتر لیٹ میں طریع کے لئے ایم مالک کا ای قول کے کہ امام مالک سے یہ سوال

کیاگیا کہ اہل مدیز کا معمول یہ ہے کہ میز سے جاتے اور آتے دقت دہ بارگاہ درسالت میں جامزی دیا کرتے ہیں اگر مورک کے بعد دن میں ایک دورتر کو معدون میں ایک دورتر کو معدون میں ایک دورتر کو معاصر ہوتے ہیں یا چند دن کے بعد دن میں ایک دورتر کا میں ایک دورتر بارگاہ ہوتے ہیں۔ بربات من کر امام مالک نے فرایا کہ میز طیبہ کے کسی فقید وحالم سے میں نے بربات بنہیں کی اور میر بے نزدیک ایسا نہ کرنا بہتر ہے اورجب کا میں تقدیمان کے افعال درست نہ ہوں شاخرین کے احوال کی درتی مکن خیب ادرسی علم میں یہ بات نہیں آئی کو دُور اول کے معالم ان کا میمول ہو۔ یہ بات مریز کے انہیں وگول کے ہے ہے جہ مریز طیبہ ہے باہر جانیں اور دابس ہوں تو بارگاہ درسالت میں حاصری دیں۔ اہل مرمیز کا مجمول

ابن قاسم فرمانے ہیں کہ میں نے اہل مریز کا بیمول د مکھاکہ جب وہ مدیدے باہر جاتے یا مرتنے داپس اَتے قوبار کا درمانت میں حاصر ہوکر مواجہ شریعیت میں کھڑھے ہوکر ہدیصلوۃ وسلام پیش کرتے ہیں۔ دادی موصوف نے فرایا کر پرمیرامشا ہہ ہے .

اہل مینداور منافروں کے درمیان فرق

کہتے ہیں کہ اہل مرسزا در مسافروں کے درمیان ایک واضح فرق یہ ہے کہ مسافر تو مرسز طیبہ
آتے ہی بارگاہ نبوی کی حاصری کے لئے ہیں اور اہل مدینہ کوجوار رسول علیہ السلام میں سہنے کی سعادت
عامل ہے اور انہیں نہ یا رہ حرم نبوی کے لئے سفر کی احتیاج نہیں سرورعالم علی الشعلیہ وسلم نے بارگاہ
الہٰی ہیں دعا کی تھی خدا و ندا میری قبر کو بہت نہ بنوا نا کہ لوگ اس کو بوجنے گیس اور وہ قوہ بی خضسب الہٰی کا
شکار بھتی ہیں جنہوں نے اسپنے نبیوں کی قبروں کو سجرہ گاہ کی جیشیت دی جعنور علیہ الصلاح والسلام سنے
امت سلم کو قعید حت فرائی کہ اے میری است قم انہیا رسابقین کے امتیہ وں کی طرح میری قبر کو عبد
د نا فائے۔

ا حد کامفہدم یہ ہے کوش طرح تہوارے موقع پر لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس ابتماع کومید کی شکل دیتے ہیں اس کی صفور علیہ السلام نے حصالی سکنی فر مانی ہے۔ مترجم

مواج برادين مي كور مرد كے أواب

احرسعید بہندی نے اپنی تصنیف میں مکھا ہے کہ زائر مدنیۃ الرسول کیلئے لازم یہے کر مواجر سر لیفہیں اس طرح موّدب کھڑا ہو کہ نہ توجالی سر یفہ کونا تھ لسکانے اور نز دیواروں سے لیسٹے اور نز زیادہ و ریکھڑا ہو کہ یہ افعال خلاف اوب ہیں ہے

معجدين فرائض اور نوافل اداكرنے كى جكم

عیبین صنف کتاب نے کھاہے کر مجد نری بی حافر ہوکر بادگاہ نہری ہیں حافری سے قبل دو رکعت نماز نیختہ المسجداد اکریں - اس کے بعد بارگاہ رسالت میں ہریہ درود وسلام پیش کریں ۔ نوافل پیضے کے لئے بہتراور فضل حکم مصنی نہوی ہے جہاں اب محراب بنادی گئی ہے کیے لیکن فرض نماز اداکر نے کے لئے فرض نمازی صفوں کی جانب سبقت کرے ۔ متھامی اور غیر متھامی کے لئے نماز تفل کی جگہ

جناب صنف فرماتے ہیں کرمیرے نردیک مسافر کے لئے مسج نبری ہیں نماز بڑھنا گھرین فیل بڑھے نسے خال ہے دامحکام منزعیہ کے مطابق نماز کے لئے عکم یہ ہے کہ ان کو گھریں ادا کرنا افسل ہے میکن صاحب شفا کے فرمان کے مطابق نفل بھی مسجز ہوی ہیں ادا کرکے وہاں کے نفنائل ادر برکتین حاصل کی جائیں یمنزجم)

مشومی عالیتی بر والن ایس صافری اور استی آواب مسیرین مامزی دینه والے کے لئے آن باتوں کے علادہ جرما تبل کے صفات ہی بیان

ک مواجر شریعهٔ می صب کھڑا ہوتواس کو یا لحاظ رکھنا چاہئے کہ اگر صفور علیا اسلام کی حیات نظام ری میں اس کو پیشرف مل آتواس کی منزل کہاں ہوتی لنذااس کا تصور کر کے اپنی منزل شعین کرسے ۔

الله الله تعالى ملطاطين تركيه كوجزائ في حطافوائ المبدى فعرم نبوى كى

White the state of the state of

ہونی ہیں پندائیں اربعی ہی جن کوزا رکر ڈنظر رکھناہے حرم مکداور حرم مربینی نمازوں کی ضیبلت

معید نبوی اور حرم کمرکر مرروضر رسول ملی انشرعلیه و کم قبر مبارک کے ذائر۔ کمرکمرسراور مدینہ طب کے رہنے والوں کوس نزن وعزت سے نوازا گیاہے اس کامخشر نذکرہ کیا جائے گا۔ قرآن حکیم میں رب کرم نے ارشاد فرمایا۔

یقیناً ده ایک این سجد به کدابتدای مین کمی بنیاد تقرای پر کھی گئی ہے اوروه آس بات کی زیادہ ستی ہے کہ آپ اس میں تیام فرائیں۔

لمسجد اسس على الثقوى من ادل يواداحق السنب تقوجر: فنيسه -

ندگورہ بالا ایت کرمیر کے سلسدیں سرورعالم صلی الشرعلیہ و کم است کریا گیا گرائیت ندگورہ اس برصورعلیہ الشرعلیہ و کم اسلام نے فرایا دہ میری سجد ہے اس برصورعلیہ العسارة والسلام نے فرایا دہ میری سجد ہے اس برصورعلیہ العسارة والسلام نے فرایا دہ میری سجد ہاس سے مراد سجد نبوی ہے ، یہ قول زید بن تا بہت اور ابن سید قباہے (اور میں قول شہر ہے ، مترجم )
عباس رضی الشرعنم فرماتے ہیں کہ آئیت کرمید کا مصدا ق مسجد قباہے (اور میں قول شہر ہے ، مترجم )
ہشام بن اصوفتات رواۃ کے فریعہ حضرت او ہر بری ورضی الشدھ دکی روایت نقل فرماتے ہیں ہشام بن اصوفتات رواۃ کے فریعہ حضرت او ہر بری ورضی الشدھ دکی روایت نقل فرماتے ہیں

کامردرعالم سلی انته علیہ وسلم نے فرایا کہ بین سجدوں کے علارہ اور کسی سعد کے سئے زصت سفر نربا ندھا ا جائے ادردہ بین مساحدیہ بین مسجوعوام مسجد نبری اور سجد اللہ

مسجزری میں وافلے کے وقت اور بارگاہ رسالت میں عاضری کے اُ داب، مالبق مخات

ادرایک صاحب نے آوا ہے جو تقصب میں ایک شعری کی ممانعت بربہت زیارہ استفادہ کی کوشش کی ہے اور ایک صاحب نے آسانوں کی زیارت کے سے شدر مال ۔ اسمیں کیا مثان پرستاری اصام نہیں ۔ مقیقت حال یہ ہے کہ آسانوں کی زیارت کے سفرادر جو سفری کے سے صفوط المسلام فی ایک میں مقان پرستاری اصام نہیں کے دکھ اس سام کی نیارت کے سفرادر جو سفری کی نیارت کے سفرادر جو سفری کی نیارت کے سفرادر جو سفری کی نیارت کے مقان کی نیارت کے سفرادر جو کہ اسفری نیت نیارت کے مقان کے اسفری نیت نیارت کے مقان کی اسفری نیت نیارت کے مقان کے میں کا مالی ہے ۔

یس تحریر و در الله الله و الله و الله و الله الله و شريف يس داخل بوت تويكلات ادافرات أعوذ باالله العظيم وبوجهه الكويم وسلطان القديموس الشيطان الرحيم -

متحدنبوي مين أدار البندكرنا

المم مالك فرمات بين كدفارد ق عظم جناب عمرضى الشوخرف ايشخص كومسح برموى مين طبغراراز سے باتیں کرتے سناتواں کو بلاکر دریا فت فرایا کر تماراتعلق کمال سے ہے۔ اس تحف نے کہا کرمیانوطق تبييد تقيف سے ہے بيجاب فريخاب فاردق عظم فيفرايا اگرتير اتعلق ان دونوں آباديوں د كمه و مرينا ميس سي كسي سع بوتا تومي تحجه سزا ويتا يحجه يمعوم نبيل كربماري معجدول ميل البندا وازست

محدب عمر فرات بي كمتي على كريه تحقاق نبيل كروة سجدي بالذا واز المفتل كريد ياكوني امیں چیز معیدوں میں ہے کرائے جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں اور یا وہ چیز لوگوں کے لئے اذیّت كاسبب برواس روضوع بيقاضى اسماعيل فيصبحوط ميضل المسجدي تبصره كياب اوزنام علاركااس برانفاق ہے کریم مسجد نبری کے ساتھ فضوع نہیں بلکر تمام ساجد کا بہی حکم ہے۔

محد بن سلمه اورقاصنی اسماعیل فراتے ہیں کر سجنربری میں بلندادازے بابیں کرنا یاکسی کو لکا زا اس دج سے مکردہ ہے کہ اس سے لوگوں کی ناز میں خلل پڑنے کا اندیشہ ہے اور پیکم تمام مماجد کے لئے بي دنياي دوماجدايي عي بي جواس عكم كوابت مي بي ده مما مرسور حرام اوري كي سويي يهان جونكروك بلندا وانت لبيكت بيداس السان ان دونون ماحدوستنى قرار دماكيا ب.

مسجذ ترى مين تماز برصف كااجرادروم مكه ومدية كاموازية

حضرت الوبررية وخى الشعنه فرمات يل كدرسول ضلاصلى الشعليدوهم في فرما ياكرميري معجدين نمازاداكرف كااجرو قاب دورى مجدول كے اجرو قواب كے مقابر ميں ہزاروں نمازوں كے بارہ موائم مجدوا کے۔

جناب صف فرات بین کرمسجد حرام ادر می با اسلام مین فازدن کی فنسید مین ما کی تعت از این داری در این با این اف فرا آرا بین داش بسید مین امام مالک و فریا الشرویز کا قول جواشهب کے حوالہ سے منقول ہے کر ابن فاقع قرا بین کربہت سے جاری فرات تھے کہ ندکورہ حدیث رسول صلی الشد علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کرمسجد نبوی میں فراز دن کا اجرد در می مساجد کے مقابل میں مجد حرام کے علاوہ ایک ہزار نما زوں کے برابرہ و کیک بہ التی طلب ہے کہ اور کی مطور میں یہ بیان ہوا ہے کر مسجد نبوی میں نماز کا قواب محد حرام کے علاوہ ایک بہائی طلب ہے کہ اور کو کم ور کے مقابل میں برادسے کم ہے لیکن صفر سے عرفتی الشروء کا ایک فی ل براز فازوں کے برابرہ اور کو کم ور کے مقابل میں برادسے کم ہے لیکن صفر سے عرفتی الشروء کا ایک فی ل اس طرح منقول ہے کر مجد حرام میں ایک نماز اوا کرنا حرام کم کے مقابل میں نوسو درج افضل ہوا اور دو درسری مساجد کے مقابل میں مساجد کے مقابل میں نوسو درج افضل ہوا اور دو درسری مساجد کے مقابل میں اور ایس می خوار سے مساجد کے مقابل میں استی میں کھا ہے اور میں قول صفر سے اور اس موضوع پر ہم نے ما مبتی میں کھا ہے اور میں قول صفر سے عرفتی الشروعز اللہ کو نی الشروعز اللہ کا میں دور میں قول صفر سے عرفتی الشروعز اللہ کا میں دور میں اور میں تو کی اور اس موضوع پر ہم نے ما میتی میں کھا ہے اور میں قول صفر سے عرفتی الشروعز اللہ کا میں مارہ در میں اور دور میں قول صفر سے عرفتی الشروعز اللہ کو اور دور میں قول صفر سے عرفتی الشروعز اللہ کا میں میں کھا ہے اور میں قول صفر سے عرفتی الشروعز اللہ کا میں مارہ در کا ہے۔

میکن علار کوؤو مکرنے اس سے اختلات کیاہے ان سے فرما نے کے مطابل تحرم کم کو مدینہ منورہ پرفضیلت حاصل ہے اوراس قول کی تاثیرہ طار ابن وہب (جرامام مالک کے شاگروہیں) وغیرہ نے جی

کی ہے۔ کعبری کی آل

ساجی نے امام شافعی فی اللہ علیہ کاجر قول نقل کیا ہے اس سے علوم ہو لہے کہ سجد حرام میں نماز بڑھنا مسجد نروی میں نماز بڑھنا سے قالی عبداللہ نماز بڑھنا مسجد نروی میں نماز بڑھنے سے زیادہ نفنید سے کا حال ہے ادراس فینید سے قالی عبداللہ بن زیر رضی اللہ عند کی دلیل سے سند لاتے ہیں جس سے صفوطیدالسلام کا فرمان بیان کیا ہے اور صدیث کو اپنے قاہری معنی بڑھول کیا ہے ۔ اس صوریت کے اٹھا قواس طرح منقول ہیں کر مسجد حرام میں نماز اوا کرنے سے ماہد میں نماز اوا کرنا ، میری سجدی نماز اوا کرنے سے مناز اوا کرنے سے مناز اوا کرنے سے مناز اور جرنے اور جرنے اور جسے بھڑست قادہ کی روایت بھی تقریباً اپنی الفاظ سے لئی طبح علی مناز اور ا

www.mudadhath.org

میکن اکثر علانے یا کھاہے کرحرم کمدین نماز ادا کرنے کا ثواب ایک لاکھ نماز دں کے راہے آرام گاہ نبوی دنیا کے مرخ طرسے شال ہے

اس بات بین کسی اختلات کی گنجائش نہیں ادراس معادیس سب درگ متفق بین کدارا گا رسول کریم صلی الشرعلیہ وسلم دنیا کی تمام جگہوں سے انصل ترین سیلئے۔

قامنی الولید باجی فراتے ہیں کرمقت ارصدیث یرمعلوم ہو اسے کرسجد حرام دوسری تمام مسجد اللہ علی مسجد اللہ مسجد مسجد علی منہیں ہوتا جرمجد نردی سے الفراس سے دہ مسلم معلم نہیں ہوتا جرمجد نردی سے الفراس سے دہ مسلم معلم نہیں ہوتا جرمجد نردی سے الفراس

مشہور محدث امام طحادی کی رائے بہ جے کہ سے حرام کی نفیدت مرف فرض نماز در سکے لئے جے۔ مالکیوں کی ایک تقتر شخفیت جناب طوف کا قرال سے کو نفیدلت فرائفن ہی بینیں بکد نوافل میں مجھی ہے ۔ موصوف نے فرایا کہ وہاں کا حمد دور ہری جگہوں کے حمد سے اور رمضان المبارک دور مری جگہوں کے حمد سے اور رمضان المبارک دور مری جگہوں کے میں رمضان گزار نے سے زیادہ فنیدلت رکھتا ہے ۔

یشنج عبدالرزاق نے ایک اورصدیٹ نقل فرمائی ہے جس میں مریز طیب میں رمضان مبارک گذار اور دومری عباقیں مریز طیب میں مدین نبری صلی اللہ اور دومری عباقیں کرنے رفضیلات تا بت کی ہے اور لینے دعویٰ کے سلسلہ میں صدیث نبری صلی اللہ علیہ وقع کو دیں کے سلسلہ میں ایک وزنی دلیل علیہ وقع کو دیں کے طور تربیشیں کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ مدیز طیب کی فضیلات میں ہیں ایک وزنی دلیل کا فی ہے کہ سرکارد دعا کم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کر میرے گھر دیجرہ عائش صدیقہ) اورم نرکا درمیانی شطر جنت کے باغوں کی ایک کیاری کی مثل ہے ۔

متيررسول سلى الشعليبروكم كانتفام

سرور دوعالم مسلی الشوعلیوسلم نے فرایا میرانبر بیرے وحن رکوٹر ، برہے ایک اور صدیث س طرح ظاہر کرتی ہے کر سرورعالم علیہ السلام نے فرایا میرامبر جنت کی پہاڑیوں میں سے ایک بہاڑی پر واقع ہے۔

www.makiabah.org

<sup>۔</sup> ٹ شارعین شفانے نربایا ہے کد ارام گاہ نبری علی النجنہ والثنا رمرف روئے زمین ہے نہیں جر کھر مکر مراور عرش اظم سے جسی افضل ہے۔ (مترجم)

### محرت طبري كاتبصره

محدث طری فراتے ہیں کہ ذکورہ بالانین عبدالرزاق والی عدمیث میں صفورعلی السلام نے لفظ ہیت گرانسیال نربایا ہے اس کے درمعی ہیں ایک تواہیے ظاہری معنی کہ جہاں صفورعلی الصلاة والسلام کی تیام گاہ تھی برجرہ عائش صدیقہ رضی الشرح نہاتھا اس اعتبارے صدیث ظاہری معنی میں واضح ہے اور اس کی تائیدا ہیں ادر عدمیث سے ملتی ہے جس میں کرصفو علیہ السلام نے فرایا کہ میرے جرہ اورمنبر کا دریا نی خطاجت کے باغوں میسے ایک باغ ہے ۔

دوسرے مین اس سے سی جھے جاتے ہیں کر دوخر رسول صلی الشرعلی و مرتبر تر اینے کے درمیان میکر وجنت کے باغوں ہیں خرایا جارہا ہے اور زید بن اسلم اس سے دوخہ رسول علیہ السلام ہی مراویلیت ہیں اور وہ فراتے ہیں کر حضور علیہ السلام کا برفز ما ناجی توقا بن توجہ ہے جس بس صفور نے واضح طور پر فرایا ہے کرمیری قبر شریعت اور میرے منبر کی درمیانی جگر جنت کے باغوں ہیں ایک باغ ہے - ان روایات ہیں صاحب طبری نے مطابقت کرتے ہوئے فرایا کہ صدیث کو دومعانی پڑھول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں میں ماری کے گئی کوئی ضرورت نہیں میں مردی کے ایک کوئی خرورت کے میں میں جو ججرہ صفور کی تیا مگا ہ تھا ۔ لہذا معانی میں تاویلات کی کوئی گئی کن ہی تہیں معلوم ہوتی ۔
من سریا عالم الدام کی گئی کن ہی تہیں معلوم ہوتی ۔

الودادُوباجى فراتے ہيں كررُوش مِن رياض الجد مي دوعنى كا احمال ہے .

(۱) کریہ وخول جنت کے دجوب کاسبب ہوسکتاہے۔

(۱) اس خطری نازاد اکر نا دربارگاه الهی میں دعاکر نا بینت کے استحقاق کا سب برطاق سے اور یا اس خطری نازاد اکر نا دربات بھی توجہ کے قابل ہے کہ الجدنة شخص طازل السیدون تو یرجم دمنی عبازی میں استعال ہوا ہے کہ جاد بااسیعن دخول جنت کا ستی کردتا ہے ۔

بقول داؤدی بھی صرات نے تو یہ فرایا مکن یھی ہے کہ بقعط ماہرہ کو بعینہ جنت میں کھا کھ دیاجائے۔

مريز كحصارين كونثارت

حضرت ابن عمرادر درگر صحابر رضی الساعنیم نے نزایا کہ چھنص مدینہ منورہ میں پیش آنے والی تخییر برمبر کرسے گا بیس روز قیاست اس کے لئے شیفع و شاہر مہوں گا۔

مدینے سے بھاگنے والے کے لئے وعید

ا در جینف مریز طیبری سختیوں پیصابر ندرہ سکا اور پہاں سے بھاگ نکلاکاش اس کومعلوم بر قائد آخر کار مدینے ہی اس کے سلئے بہتر ہے ۔

مریز طیبر کے فضائل

صفورملیالسلام فرایا کردینری دینیت ایک مینی کی سی مجددهات کویل سے باک مات کرکے اس کوشفاف کردی ہے ۔ معاف کر کے اس کوشفاف کردی ہے ۔

سكان مريزكانعم البدل

سخندرعلیالسلام نے فرمایا کہ کوئی مدیز سے رغبت ونوشی سے نہیں نکلے گالیکن اگرایسا ہوا توقدرت نعم البدل نہیا فرائے گی ۔

دوران في وغره وين موت

مرورهالم علیالسلام نے فرایا و خص دوران کے وعمرہ حرین کرو مدینے سے کسی ایک میں دائی اجل کو بسیک کہے تو قیامت کے دن اس کو صاب دکتاب سے تنی کر دیا جائے گا ادرایک اور

STANKE THE PROPERTY OF B

روایت کے مطابق قیامت کے ون وہ امون بحثور بوگا۔ مريزي موت اورشيفنع المذنبين كي شفاعت

عبالله بن عرضى الله عنهم في فرايا كرم شخص كويه استطاعت عاصل ب كروه موض الموت میں درینمنورہ جائے تاکہ اس کو مریز میں موت آئے قواس کوالیا ہی کرناچا ہے کیو کافیف لذہین صلى عليدولم كارشاد ب كرجش كوريزي موت آئے كى مين قياست يں اس كاشيف بول كا-

ے دنیا کے شکدوں میں پہلا وہ گھر قدا کا رب كريم في ابن فات كيمنسوب كمرك سلسدس ارتما وفرايا-

الن اول بسيت قضع للناس بيشك ده پيلاهم جولوگوں كے لئے (اَفِرَايت كما

للذى بېكە ماركادالى بنايك دە كىكورىسى -

قوله) آمنا -

لعِف مفسری نے لفظ اُمنا ہے آئش دوزخ سے اس مراد لیاہے لیکن کھی حفرات نے اس ے مراد و سخص لیا ہے جس فے حرم محترم سے باہر دالیں بآمیں کسی) اگر کوطلب کیا اور زمانہ جا بدت کی باتون كاعاده كي اوراس كي حانت طلب كي -

ادرجب ہم نے بیت الندکولوگوں کے العُمان يناه اوريه ان مكر بنايا -

واذجعلما البيت مثابة للناس

اس آیت کرمیدسے بعن لوگوں نے مذکورہ معانی لئے ہیں۔

ين الحرف المحارة

كماجانات كسعدون خولانى كوياس مديني كجيدوك آئ ادراس سے كماكر قبيدك : كي ولكون في ايك في وقل كرك اس كى لاش كوهلاديا بداوراس كى لاش تمام دات على ربى ميكن اس كم مردهم براك كاكوني الزز بوا اوروه حب سابق است ديك برربي خولاني في ان لوگون كى بات س كركماكي اس نے تين في كئے تھے ، وكوں نے واب ديا بينك اس نے تين في كئے تھے ۔ خولانی نے کہایس نے ساہے کرجس نے مین کے کئے دوان صوصیات کا حامل برگا۔

پیہب لاج اس نے لینے اوپر عائد فرض کوا داکیا۔ دومرا اشتی نے رب تعالیٰ کو قرض دیا ہے تعیست علم جج کر سمے اس نے لینے حبم کواگ سے عنوظ کر لیا یکیؤ کھ الٹر تعالیٰ تمین جج کرنے شالے سکت ہم کواگ پر حرام کر دے گا۔ خانۂ کعبہ کی عظم منٹ

سرور و دعالم ملی الله علیه و کلم کی نظر جب خاند کعب کی طرف اعثی تواک نے فرایا مرحبا الے خاند کم محر تھے ذات باری کی جانب منسوب ہوئے کی وجرسے ظرمت حاصل ہے ۔ تھے عزت واحترام حاصل ہے ۔ تھے عزت واحترام حاصل ہے ہے سرکار دومالم علیہ السلام نے فرایا ہو تھے گھرار درکے قریب بارگاہ الہٰی میں دست برعا ہوگا اس کی دما صرفر سے اب ہوگی۔ اسی طرح میزاب وحمت رضانہ کعبر کے پرنالہ ) کے تنجیے کھر سے ہوگر دعا کرنے دما صرفر تھے بین اللہ ) کے تنجیے کھر سے ہوگر دعا کرنے دلے کی تاجی مستجاب ہوتی ہے ۔

سحنورطیالسلام کی ایک اور صدیث اس بات کی جانب اشارہ کرتی ہے کہ تعام ایا جم کے عقب میں اگر دور کھت نماز نفل اوا کی جائیں تو اس حیادت کی وجرسے مامنی اور شقبل کے گناہ محت کردیے جائیں گے اور ان نوافل کا پڑھنے والا تیا مت کے دن مامون مجشور مہمگا۔ قبولیت وعاً اوراوی حدیث کا تجربے

مصنف کتاب قاصی عیام نرجر الشعلید نے زمایلہ کو کمیں نے ما فظ ابوعل سے صفرت ابن عباس فئی الشرح نما کی دوا بیت کردہ ابک صدیب سے دسول اکرم صلی الشدعلی وابت کردہ ابک صدیب سی سے دسول اکرم صلی الشدعلی وابت فرما نے ہیں کرمر در سنے مائزم کے بیاس جود دما بھی کی ہوگی وہ صر ورتقبول کو میتجاب ہوگی ۔ داوی صدیب فرماتے ہیں کرمر در مالم صلی الشدعلی وسلم کا یہ ارشا دگرا می سن کرمی نے جو دعا بھی ملتزم کے بیاس مانگی وہ صر ورایت سنی تو اسکا محرب و دیا بھی ملتزم کے بیاس الشد حنها سے بردواست سنی تو اسکا محرب و دیا بھی ملتزم کے بیاس مانگی وہ بھینیا مقبول ہوئی ۔

ل و ا قوضوا الله أيت كريراس كاشابه مد ١٢٠ مترجم

علیدی فرائے ہیں کرمب میں نے صرت مغیان کا یمقولهُ سناکہ ملتزم کے قریب کی ہمل ہوعا تبول ہوتی ہے اس کے بعد میں نے اس کو اپنامعول بنالیا کہ ہروعا ملتزم کے قریب کر نااور میرے تجربے نے بیٹا بت کردیا کہ اس حکم کی ہوئی ہروعامقبول دستجاب ہوتی ہے۔

ادراہیے ہی بڑیات کا اظهار محد بن ادر میں نے فرمایا اس طرح محد ابوالحسن محد بن سن نے جی فرمایا کہ میں اس محد بن افرار محد بن ادر اس کے درمان کے مطابق کیا ادر اس کو درمیا ہی پایا جیسا

كريهون فيزاياتها.

سین اوراسار فراتے ہیں کوئی سنے حن بی ترقی سے اس بارسے میں کھی نہیں سنا ہے لین مورف سے جب بی لے اس سلسلہ میں استفسار کیا تو توجون نے اس سلسلہ میں وہی فرایا کہ جود در سے حزات سے نفول تاہے اور مرسے تیجر برے مطابق اور دنیا سے تعلق کی گئے ہے ہروہ دعا جو لمتر ہے تو برب کی گئی مزور تعبول ہوئی اور میں برخیال کرتا ہوں کہ اس کا تجربہ کی گئے ہو دوالی والی مجائی موال کی مجائی مورست بایا۔
مقدری فراتے ہیں کہ میں نے اقرام سے فرائس کا تجربہ کی آواس کو بھینہ درست بایا۔
ادراب علی فرائے ہیں کہ میں نے اقرام سے قریب کھوٹے ہو کر بہت می دعا میں کسی ان می سے بہت میں قبول ہوئی درائی ہوئی۔
مصنف کی اسٹر کا فضل شامل مال دیا قو خرد تجولیت حاصل کریں گئے۔
مصنف کی ب اگرچ دہ اس بوخوع مستعلی نے اس فیصل میں نکا ہے کہا کی کی گوئی وائی میں بیش کی ہے اگرچ دہ اس بوخوع مستعلی نے تصویری ان کا تعلی کسی دکھی کی آفیق موضوع سے مل تھا ہی ہے اگرچ دہ اس بوخوع مستعلی درائی قبال کی تعلی کر دیا۔ الشرفتا لی تی کی توفیق موضوع سے ماتی تھا اس سے تاخرین کے استفا دہ کی خاطران کونعل کر دیا۔ الشرفتا لی تی کی توفیق معطا فرائے دالا سے ۔

#### تيسراباب

ان امور کے بارے میں جو صفور علیہ السلام کے لئے داجیب ہیں اور دہ جو صفور علیما السلام کے بارے میں عال میں جانزیا متنع ہیں اور وہ بشری کیفیات جنگی نبست ذات گرامی کے درست اور فادرت

### ہے۔ کتاب ہوایت قرآن مجیدیں ہے۔ حصنور علیم الصلوة والسلام کی رسالت کی شہادت

محدر الله والدولي الله كرسول بين آب سے پہلے بہت سے رسول تشریف لائے میں اگر آب دفات پایں باشمید کردیے جائیں .

وما مجد الارسول قد خلت من قبله الرسل إفان مات او قستدل . (پسم ع ۲)

حفرت سے ابن رئم نہیں بیں گررول ان سے بل بھی بہت سے دسول آئے

ان كى والده صديقة بي يه دونول كها نا

معرف يمع علي السلام كى درما لت ما السيح ابن مريم الاوسول قدخلت من قبله الوسل وامه صديقه كانيا يا كلان الطعام

- = = 16

## انبیار سابقین صفات بشری کے بی مال تھے۔

ادرم نے آپ سے پہلے جننے رسول بھیجے دہ تمام (ان صفات کے حال تھے) کھانا کھاتے بازارون میں چلتے ہے۔ وما أرسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليا كلون الطعام ع يعيشون فى الاسواق م معنور عليه السالم سفيطاب رقى

ا مے مبیب محرم آب ان افراد کوبتا دیں کوئی مجی لبغلام ہم تہماری طرح بشر ہوں مگر دفرق یہے، میرسے یا مق الہٰی آتی ہے -

قل انعا انا بشریتلکھ دیجی اِکمٹ ۔

مذكوره بالاآيات كريرك مطالعرك بعديزظا بمربونا بيكرجناب مرورهالمصلى الشعطيرولم

NAMES OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA

ادردورسے تمام انبیاطییم اسلام انسانوں کی جانب لباس بشریت میں تشریف لائے . اس کے بیضلاف اگرانبیا علیہم السلام لباس بشری میں تشریف ندلاتے قواس کا نتیجہ یہ تواکد افراد معاشرہ انسانی ان حضرات سے گھل مل کرنہ توان کے احکام بجالا سکتے اور نہ ان کی نا فرانی کرکے تاب معاومت لاسکتے اوراس امر کی صلحت کہ انبیار لباس انسانی میں کیوں تشریف لائے۔ قرآن حکیم نے واضح کردی - ارشاور دانی سے -

اگریم اسکو دنبی فرشته کرتے شب جی دہ دنبی صورت انسانی پی میں ہوتے۔

یعن اگر فرشه کوان انوں پرنبی بنایا تو بھی اس کو ایاس انسانی میں مبعوث کیا جاتا کینو کم اگر نبی آباس بشبری میں دہوتے تو ذریعہ افہام تعنب کیا ہوتا۔ حبت کک وہ سامنے نہ ہوتے توہم ان کے احکام کس طرح سمجہ سکتے اور اگر فرشة کو نبوت سمے منصب پرفائز کیا جاتا تو زہم اس کو دکھے سکتے اور ذائنی صنف کا ہونے کی وجرسے اس موانست و طلاطعنت ہرسکتی ۔ اسی لئے گناب ہوایت قرآن مجید میں ذا داگی ۔

آپ فرادی کراگرزمین برفرشنے آسانی سے بتے اور رہیتے ہوتے توہمان بررسول مجی فرشتوں ہی میں سے معوث فراتے۔

قىل لوكان فى الارض ملائكة يىشون مطمئنين لەنزلنا علىھومن السسمار

كهاصات مشدآن ين شل بشريح (مترم)

دہ اہمیں کا ہم غیس ہویادہ اس محصوصیت کا حال ہو ہے خالق کا ننات نے در المت کے لئے نتخب کیا ہو اور اس کو لپری طرح اس قوم ہیں حس سکے لئے مبعوث فرایا ہے ان کے مقابلہ کی طاقت و قوت عطائی ہو (اور وہ گروہ انبیار ورل طیہم السلام ہیں) انبیار ورسل فات باری اور مخلوق کے ورسای واسطر ہیں

انبیارکرام اورسل عظام خالق کا ثنات اوراس کی عنوق کے درمیان داسط وسید اور ذرمیمین اور پر صزات ادام و فراہی احکام - وعد و دومیر بہنچاتے ہیں - علاوہ ازیں ذات دسفات باری اس کی عظمت علوم تربت - عزت و حرمت کی تعلیم دیتے ہیں اوران امور سے آگاہ فرماتے ہیں جس سے مخدق داقف نہیں ہوتی ۔

عوم اورا بنيا عليهم السلام مين وجرُ امتياز

انیا طبیم السلام کاظا ہران کے اجسام اوران کی ہیں تت ترکیبی ادصاف بشری سے مرکب ہوتی ہے جردعوارض) انسانوں کے ساتھ مخصوص ہیں ۔ شل بیماری ۔ موت ۔ فنا دغیرہ مکین ان کے نفوس قدید اور باطنی کیعنیات انسانیت کے ان اعلیٰ تقایات پر فائز ہوتے ہیں جوطار اعلیٰ سے متعلق ہوتے ہیں۔ صفات ملی سے شاہریصفات تمام اقسام کے تغیرو تبدل اور جملا افات کے طون مصنون ہوتے ہیں اور انبیار ان صفات کے حامل ہوتے ہیں کہ جن و عجر بشری اور انبیار ان صفات کے حامل ہوتے ہیں کہ جن و عجر بشری اور ضعف انسانی سے داسط بنہیں ہوتا ۔

کیونکہ اگرفطاہری بشری احوال کے مطابق ان کے باطن جی انسانوں کی طرح ہوتے تو ان محصوات کے مطابق کا متحت میں میں میں میں نہوتا کہ وہ فرشتوں سے ملاقات کرسکیں۔ان سے بات سے کے ذریعے احکام اہنی حاصل کرسکیں۔

اگرانجیارکے اجسام ظاہری انسانوں کے برخلاف اور فرشتوں کے مما اُل ہوتے تور کیفیت ہم تی کہ انجیار درسل صبی مختوق کی جانب مبورث فرمائے گئیں ان کے ساتھ ان سحنوات کی نما لطت ومواظیست مزہوتی اور غیریت کا تصور باقی رہتا۔ اوراس کی تائید ما قبل مذکور آیت کر بہت ہوتی ہے۔

www.umaddidaladi.umg

لنذا نبیار کام کواجهام اورظا ہری کیفیات میں باس بشری میں مبوث فرمایا گیا اور باطنی و روحانی کیفیات میں مائک سے شاہبت کھی گئی۔ حصرت صدیتی اکبر کواعز از نصیب ہوا

خرکوره مفات محسله می سرورعالم ملی الدیملی و توضیح فرائی وه مجت درول علیالها و السلام که ارشاد کارمین بنی و السلام که ارشاد کرای ب کداگر میل بنی و السلام که ارشاد گرای ب کداگر میل بنی است کے افراد میں سے کسی توفیل دوست، بنانے کا اعزاز عطافر ما آ واس کے تی ابو کمرصدی برخ میکن بیال عرف انوت اسلام کی خات کرای کی جانب میکن بیال عرف انوت اسلام کی خات کرای کی جانب میکن بیال عرف انوت اسلام کی خات کرای کی جانب ہے ) قرومی کا خلیل ہے ۔

نبى اورامتى مين فرق

مراتب انبیار اوراسیوں میں برنمایاں فرق ہے کہ ای کتنے ہی اڑے مرتبے پرفائز ہودہ نبی کامانل نہیں ہوسک مصنوراکرم ملی اللہ طیر دعم فے فرایا کہ نیند کی حالت بین ہربیری انھیں مصروف فوم ہوتی ہیں میکن میرآ فلب بیدار رہناہے -

مركارد وعالم بعارى طرح جنين بين

صفوطیا نصافی والسلام نے فرایا کہ میں تہاری طرح نہیں ہوں میری کیفیت تویہ ہے کہ میں دن اس طرح بوراکرتا ہوں کرمیرارب مجھے کھلا ما بھی ہے اور بلا تا بھی ہے .

مُرُورہ بالاسطورے پرواضح ہوگیا کہ انبیاطیم السلم کے باطن انسانی یا بشری کیفیات سے منزہ ہیں اورتمام حیوب ونقائص سے مبتراہیں۔

اس مومنوع کویماں ہم نے رجاب صنعت اجمالاً ذکر کیا ہے جوصاحبان ہمت کے لئے کائی بیس لیڈاصاحبان ندق کے لئے اس مخون کو اً شدہ دوالواب میں شرح وابط کے ساتھ مائیداللی محے مجروسر پر بیان کریں گے اورالٹہ کی ذات مقدس ہمت بڑا سماراہے اور و ہی کریم کارساز ہے۔

#### بهلاياب

## دسني امورا ورعصمت أنبسيا

اس ضمون کو بوعسمت انبیاراوران حفرات کے دینی امور منتقل ہے جنا مجھنف نے اسطرح بيان في الماي كد: -

حالات وكيفيات كاصدور

انسانوں پر ج کیفیات طاری ہوتی ہیں یا وہ جن حالات سے دوچار ہوتے ہیں وہ دوحال سے عالى تبين ين-

(١) يا توريكيفيات وجم الساني برطاري بوتي بين بلاقصد وأصبيا وروتي بين شلا بياري يأكوني دوسرى ناكهاني أفت وعيره -

رد، یا ان حالات دکیفیات کے پیش کنے میں اپنے عل دارادہ کا دخل ہو-درید دونوں باتیں علی اور فعل سے علق رکھتی ہیں۔ مثا کئے کام ادر علائے اعلام نے ان عمال

كوندي مول يل تقسيم فرايا ہے. افعال واعمال تي فشيم

را عقد ما القلب (عرم واراده) (r) قول بااللسان رزباني تخفي رس عل باالجرارج (تمام فعال) انسان برج تغیراتی حالات دارد مرتے ہیں خواہ ال میں ادادہ کو دخل مویا نہ مو وہ تمام کے تمام ان می محدل می خصری رجن کی تشریح آئده بیان کی جائے گی۔

حنورعليالسلام كى بشرتيت

مصور عليالسلام اكريج بظاهرنوع انساني مضعلق بين اوراً يكي ذات اقدس يران تمام كيفيا کاصدور کی میں جوان افی جبست کے لئے ہیں مکین اس امریر دلائل ورا بین قائم ہو بیکے ہیں اور اجاع کا حرف اُفریکی کی مردرعالم صلی المدعلیہ وطلب وطبیعت عام انسانوں کی طرح نہیں ہے اورآئپ کی دات اقدس ان تمام آفات سے منزہ ومبراہے جوانسانوں پر بالقصد یا بلاقصد عارض ہوتی ہیں اوراس صفون کو مزیقصیل کے ساتھ آئندہ بیان کریں گئے ۔

#### پهلی فصلے

عقدا القلاف مررعام صلى التدعليية ولم

توفیق ایزدی سے سرفرازی کے بعد عوض گذار ہوں کہ نبی اکرم صلی الشرطیہ وکا کو توحید ہاری علم دوسفات البی اور ذات باری کے علاوہ دی البی پڑھی پیرا حبور ان کی معرفت واضح علم اور تیمین کا مل حال تھا۔ ان میں مذتو کسی قسم کا اختار تھا اور زیمی قسم کا شک و شرباتی تھا۔ علاوہ ازیں اسس معرفت ولیتیں ہی تیم کی مخالفت سے آپ مبراد منزہ تھے اور اس مقیدہ پرطمت سر کا اجماع ہے اور کو کل ورا ہی سے بھی یہ بات واضح منہیں کدا نبیار کا اعتقاد اس کے سوا ہو۔ بہاں معترض کا یہ اعتراض علاد ادبیجا ہوگا کہ جناب البراہم خلیل علا السلام نے فرایا تھا۔

بلى ولكن لمتطعم تن قلبى ايان توسي ديكن اطينان قلبى كا

رب ٣٤٣) طالب يول.

یہاں اس آئیت کریمہ اور فرمان علی السلام سے چند ہاتیں ظاہر ہوتی ہیں ۔

(۱) اللہ تعالیٰ کے ارشاد وربارہ احیار موتی میں جناب خلیل علیہ السلام کو کوئی تروّد وشیر مزقعا

ہیں نے صرف اس سے شاہدہ کی تمناکی تھی تاکہ نمازہ تھم ہوجائے اور اطیبنان قلبی عیر ہو ورز جناب

خلیل علیہ السلام کو اس سے قبل احیار موتی کا علم تو تھا لیکن ہوئے ورلیے اس علم میں اضافہ مقصود تھا ۔

(۲) حزت ابراہیم علیہ السلام اسپنے قرب ومنز استِ بارگاہ ایز دی کا اندازہ لگانا چاہستے تھے اور

بارگاہ اہنی میں پینے سوال کی قبولیت کو معلوم کرنا تھا کہ اس خالق کا نیا ت کی بارگاہ میں کس مرتبہ کا حال ہوں اور میری عومنداشت بارگاہ قبول میں کیا چیٹیت رکھتی ہے ہ اک لئے دب کریم کاارشادہ اولسو تومن اسے ابراہیم کیا تم ایمان نیمیں رکھتے لینی آپ کو اس برگزیدگی اور منصب خلست پرنقین نہیں ہوہم نے آپکوعطاکیا ہے اور وہ اعزاز جو تہیں ہماری ابھا میں حاصل ہے۔

وس بحزت ابراہیم علیہ السلام کا بسوال ادنی کیف تھی المعوتی ارمجھ شاہرہ کرا دے کہ تو مردد کا در مجھے شاہرہ کرا دے کہ تو مردد کا کو کر کا دیا ہے کہ اللہ کے لئے تھا در دالیا ایک کو مردد ایسا تو در تھا کہ ایک کا شک د شبر ہو۔

یہاں یہ بات فابل توجہ کم معض ادفات علوم نظری ادرمزوری قوت میں اضافر کرتے رہتے ہیں۔ ادریہ بات امورسلم میں سے ہے کہ نظریات میں شکوک کا جاری ہونامکن ادرمزوریات میں ان کا اجرار محال ہے لہٰذا الراہیم علیالسلام فی علم نظری دخری سے مشاہرہ کی طرف ادر علم لیقین کی جانب ترقی کو د نظر رکھا کہ ذکو خرخوا کہ تنی بھی مقرب و دہ مشاہرہ کے رابر نہیں ہوں کتی ۔

سهل بن عبدانند نے فرایا کر حزت ارا میم طیل علیالصلوّة والسلام نے بارگاہ الہی میں اسلے دعا فرائی تفی خداد ندا میری نظروں کے سامنے سے حجابات ہٹاد ہے تاکدور امیتین کے سابھ اپنی موجودہ مات پرنقیون مزیدحاصل ہوجائے۔

وم بحفرت الإبيم عليالسلام كايسوال اس لتے بھى تھاكد اس شاہرہ سے مشركوں بريحبت قائم بوجائے كر اطرتعالیٰ اس طرح مارتا اور زندہ كرتا ہے تاكد يرحبت علانيطور پر قائم بوجائے .

(۵) بعض صفرات کاخیال برہے کرجناب طیل علیالسلام کا یسوال صن طلب کا مظہرتھا دہ چلہتے بیتھے کہ مجھے بھی احداد بادی جائے کہ طیمت کے جلہتے بیتھے کہ مجھے بھی احداد بادی جائے کہ بیٹھے کہ مجھے بھی احداد بادی جائے کہ احداد بادی جائے کہ احداد بادی جائے۔ پورا ہوئے سے میرسے قلب کو اطیبان حاصل ہوجائے۔

ده، هجمتی اور آخری دج بیعلیم ہمرتی ہے کہ آپ نے اپنے نفس کی جانب سے شک مجسوں کیا میں تھیں تھے تاریخسوں کیا میں تقدیق تھا۔ فیکن حقیقہ آیشک نہ تھا بکہ اس کے افہار تریز قرب کا حصول تقسود تھا۔ حصرت ایرانہ بیم علیہ السلام کے شک بیرصنور علیہ السلام کا کچڑ بیر : رمرکار دوعالم صلی اللہ

www.makitabah.org

عدوم كايرارشا دكداس معاطيس شك كرف مين جناب الابيم كے مقابل سم نياده تق بين صفور علي السلام كه اس فرمان سے صفرت الابيم علي السلام ك شك كي نفى اور قلوب سے نعیف خطات كاد قديم تصود ب تاكد بينا فيل علي السلام كى جانب كوئى اليى نسبت ذكر سكے كه بمارے ذبن ميں يہ بياگنده خيالات آئے بيں اور كوئى يہ نتيجھے كه آب في شك كيا ہے علاب يہ ہے كو جنت اور احياً موتى دونوں پر بھارا ايمان ہے۔ سواگر رضوانخوات صفرت الابيم علي السلام اس مسلم بيشك كرتے تو سم اس معاطر بين ان سے زياده تقدار بين -

یہاں بریات بھی مکن ہے کرجنا ب الراہیم علیہ السلام کا یہ فرماناً برسبیل اوب ہو۔ اوریہ بات بھی توج طلب ہے کر لفظ ہم "سے امت کے وہ افراد مراد ہیں جن پڑنک کا اجرار ممکن ہے اور اس کی توجیہ اس طرح بھی ہوسکتی ہے کہ آپ کا یہ قول اوراہ تواضع شفقت نفسی ہے لیکن اس کے لئے صفرت ابراہیم علیالسلام کے قول کو ان کے اصل حال معینی اُز ماکش اور تعیین کی زیاد تی محمول کیا جائے۔

یہاں قرآن کریم کی درج ذیل آیت کریر کے معانی کو سجھنے میں اگر کسی کو زود واقع ہوتواس کا جواب بھی آئندہ سطور میں دیا جائے گا۔

فان سے بنت فی شک مسما کیجسس اگرتم شک بین اسے جو نزلنا الیک (پ ۱۱ع ۱۵) ہم فیمسس اگرتم شک بین ہواس کے جو اسے فاری ان کیا۔

استفاری قرآن تیرے دل میں (نا بھی کی وجرسے) دہ شک بہیں آبا چاہیئے اور اگرائی کی مفیدت پیدا ہوتو ماہری علام قرآن سے رجوع کراوراس آیت سے قبل کی دو آ تیوں کے مفیاد دیا سے کردانڈ تعالی تیرے قلب کو استفارت عطافرائے ایکن ایسانہ ہوکدا رہجی کسی کے دل یو لیا بارک ہی کسی کے دل یو لیا بارک ہی اللہ منہا کے قبل میں حضرت ابن عباس وشی اللہ منہا کے قبل سے پیدا ہوا تھا جس سے بیمنہوم لیا گیا کہ مرور دوعالم میلی اللہ علیہ وظم کے قلب مبارک میں ابنری طور کرنی شک دائے ہوا۔

عالانكوهيقت ِعال يهد كرميدالمعسري ابن عباس كا فرماناً توان بعض مفسري كي نزوم

كفلات ہے۔ ابن عباس نے تربیر فرایا كر ز توصفور عليه السلام كے قلب مبارك يركسي نا زل شدام (مى) پرشك بديا بوا اور دخورعلي الصلوة والسلام فيكسى سے ايسے امريس كچه دريا فت فرمايا . ادراس صفون سے طنے علتے الفاظ ابن جبر حسن بھری جھم اللہ سے بھی مردی ہیں جنا حقاقه فے فرفایا کہ اس سلسلہ میں خود مردرعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گای بیہے کہ نہ تو میں شک کرتا ہوں اور ذکیسی سے دریافت کرتا ہوں اور تمام مصرین نے جناب قادہ کے قول کی تائید کی ہے۔ البرمفري في آيت كم من اليس منتف تشريحات كي إلى -(۱) لے بارے بی آب شک کرنے والوں سے فرادی اگرتم شک کے مرض میں متبلا ہو روقم كسى سے ديا فت كراو) آخر آيت تك . معنسرين فرات يين كراس آيت مين كوفي اليي بات تنبين جواس ما ويل پر دلالت كرتي مو سکن دوسری آیت اس سیسدی برتباتی ہے۔ یا بھاالناس ان کنتم فی شک آپ فرما دیں اے لوگو اگرتم میرے دین كى طرف سے مسى شك يى مبتلا ہو-من ديني ربي ۱۱ع ۱۱۱) اس آیت کی تفسیریں مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت کو اہل عرب کو خطاب ہے اور حصور علیہ السلام کی ذات شریف مراد نہیں ہیں - دوسری آیت اس کی تائید کرتی ہے -لَنْ اشركت ليحبطن عملك المُنفذ داك الرَّفِذ الله كالرَّفِ الله كالرَّكِ عنهإ يا توبقيفا كيادهرا اكارت ره جائيكا (4614-) مذكوره بالاأيت مي تخاطب توصفور عليه السلام المسامية الميكن آيت مح مصداق ودسر العرائده آیت بھی اسی مفتون کوظاہر کرتی ہے۔ فلا ثلك فى حوييرهما يعبد اسے عبوب آب اس سے کریا لوگ عباد

اوراس سیسدی بہت می آیات قرآن کریم میں طبق ہیں مجربن علافراتے ہیں کرتم نے ربالعالمین کا

كرتے بي تردون فرمايس-

يەلەشادىنىي پۇھاجى يى كەآپ نے فزايا . يەلەشادىنىي پۇھاجى يى كەآپ نے فزايا .

والا تكوفى من الذين كذّبول اوربركزان ميس نهوناجبول في المات الله - ديواع دا) كيت الله كوهم لايا -

انداز تنحاطب ادر فخاطب

نبی اکرم میں اللہ علیہ دیم کی ذات گائی تورہ ہے جو دومروں کو رشدہ بدایہ ہے مصدق وعدل کا درس دیتی ہے اور کی ذکر مکن ہے کرخور حضور علیہ العسلوۃ والسلام ان کھذبین کی ٹائید فرمائیں اور میں اس دعویٰ کی دلیل ہے کہ آیات کرمیر ذرکورہ بالا میں گوضطاب حضور علیہ السلام ہے ہے گران سے مرا د دومرے لوگ ہیں اور اگراب بھی کسی مزید دلیل کی احتیاج باتی ہے تو قرآن کریم کی یہ آیت کر پر دعویٰ فکروں اسے ۔

السيحمٰن فاسئل بدخبايل وكن بيل اس مخروية وك السيخروية وك وي السيخمان فاسئل بدخبايل وكان بيل اس من السيخروية وك

اس آیت کریمین محی خطاب صنوطیدالسلام ہی سے ہے لیکن تبایا دوسروں کے بارے میں جارہ ہے تاکہ بوگ وات گرامی محارب کا دات گرامی تو است کرامی کی وات گرامی تو منول عند ہے ذکر سائل دمعلومات حاصل کرنے والے)

ازالرشك كي ايك اورتوجيهر

بعن ابل علم نے اس سلسدی فرایا کہ یڈسک وزروج سے سلسدی صور علیہ السلام کے علاوہ ان لوگوں سے سلسدی صور علیہ السلام کے علاوہ ان لوگوں سے نقصے بردین کی مان ان لوگوں سے نقصے بردین کی مان مان سے سے دکا توصید وشریعت جس کی طرف انہیں شوج کیا گیا ہے اور اس توجیم ہے۔
کی تائیداس آئیت سے بوتی ہے۔

اوران سے علوم کر د جن رحفرات، رسولوں کو بہنے تم سے قبل مبوث فرایا ہے۔

واستُل من ارسلنا من قسبلک من رسلنا دپ ۲۵ع ۱۰) عتبى ذبات بي كداس آيت يل جبي خاطب صنور عليه السلام بين فيكن اس سي شركين مراديس عتبی کے مذکورہ بالا قول کے علاوہ اورار باب علم نے بھی فرایا ہے کہ اس آیت کرمیر میں حکم ربی کے معنى اس طرح محصے بي كرفاتم الانبيا عليهم السلام الله انبياركى بابت معلوم كر وجو صنور عليه السلام سے قبل معوث كئے لئے ہيں۔

تشريح آيت اورعرني قواعد

مذكوره بالاأيت مين خافض لعين حرف جرعن بن أرسكنا مين محذوت ب لين كلام محل بدار اس بر کسی قسم کا اخفار باتی نہیں ہے راور میں اعجاز قرآنی ہے تمک ورود کے از الرکے لئے انہیں آیات پر اکتفائیس کیا گیا مکد با نداز در سحها ما جار باست طاحظ مو-

اجعلنا من دون السريحمن كيابم فيركن كعلاده كمجداور فدا

الهة . دپ ع ) عشرالتے-استفهام انكارى اورتيين كامل

اس آیت کریرمین اس امر کا انکارکیاجار ہا ہے کہ ہم نے ایسانہیں کیا اور ہم نے غیر ضلافعہ

نہیں عظمرایا اوراس قول کی مائیدی نے بھی کوہے۔

واقفيمعراج اورنبيا عليهم اسلام سيسوال كاحكم

معراج كے موقد ربصنور عليالسلام سے كماكياكدا با بنياماتين سے اس بار سے مسال كري ككن القان نبوى اس تدريحكم تعاجس مي مزيد استفسار كي احتياج ينحقي للذا صغور علي السلام نے عرض کیا کہ مجھے مزید استفسارات کی صرورت نہیں میرایقین کالی ہے دابن زید، میکن مجاہنے ک تماً ده وشى النعنهم فرات بين كدا نبيار سابقين كے امتيوں سے علوم كيا جائے كيا ده بعنير توجيد كے

مّا البيار توجيد وكثر يعت لے كركئے

ندكوره بالاآيات كريراس بات كى تشريح و اكدكررى ب كرمز كين عوب كے اس عقيدے كى

تردید کی جائے کدان کا پیمقیرہ امنما نعبد هم لیقر پو نا الی الله زلانی جم ترل کی عبادت تواک لئے کرتے ہیں کہ وہ ہیں تعرب المہی سے ممکن رکردین غلط ہے ادر یہ بات حق دورست ہے کہ تمام انبیاً علیہم السلام اللہ کی دحدا نیت کا درس دیتے ہوئے تشریف لائے ادر لوگوں کو احکام الہٰی کی تعلیم دی -مہی سریعت ہے) ادر ہی بات صفر علی السلام کو تبائی جارہی ہے کہ تمام انبیار کا طریق کار بہی رہا ہے ادران کی تعلیم بیر ہی ہے کہ اللہ نے کسی کو لینے غیر کی عبادت کا حکم نہیں دیا ۔ اسلام کا طرق امتیا ز

رفع شک وزوداسلام کاطرہ امتیاز باہے اور کوئی موقع ایسا نہیں ماتی جال اسلام نے کسی کو ترددوشک میں مبتلاکیا۔ ہر برموقع پراس کی تعلیمات ذہنی پراگندگی کو دور کرتی رہی ہیں۔ ندکورہ بالااً یا میں نہایت واضح طور پراس شک کو دور کیا گیا مکن کے فہموں اور کمٹ عجتی کرنے والوں کے منہ بند کھنے کے لئے مزیراً نتیں مپیش کی جارہی ہیں۔

ادر جن کوم نے کتاب دی دہ جانتے ہیں کہ تیرے رب کی جانب سے تی تارال ہوا تو اسے شینینے والے قوم کرڈشک طالوں

والذين اشيخه الكتاب المعلى ان منزل من ربك باالعق فلاتكونن من العمارين

آیت کریے خاہرے کر بروگ آپ کی رسالت میں شک توکرتے ہیں لکین زمابی سے اس کا اظہار نہیں کرتے۔ اس آیت سے صنور علیا اسلام کے شک و ٹرود کا مفہوم متر شی نہیں ہو ناجیسا کو آیت ماسبق کے ذیل میں ذکر ہوا۔

یہاں یہ امریجی قابل لحاظ رہے کہ اس آیت کا مفہوم بھی ہم اسی طرح تھیں صبی طرح کہ آیات ماسین کو سجھ ہے کہ خاطب صنور ہیں اور آپ سے کہا جار پاسے کہ آپ ان توگوں کو تبادیں کہ لئے شک و تردو کرنے والوتم شک و تردو کاشکار زبتر اور اس قول کی دمیل ماسیق میں مذکور بر آبیت ہے۔ افغیر لائلہ ابتہ فی حکما دب ،ع ا) توکیا اللہ کے سوائین کسی اور کا فیصلے جات

اس انداز مي صفور عليه السلام دوسرول كوتبليغ فرمارسي بي -بعض الم علم ف فراياكر بروتقرير دبيان بادراس كي نائيداس أيت قرأن سامتى بيعب مين مفرت يح ابن مريم عليهم السلام كعاريد مي تايا جار البه.

وانت قلت للناس اتحندوني و كياترف لوكون سي كدويا تعاكر مي اور امى اللين من دون الله (بع ١٤) ميرى مال كوالسُّد كسوا وومعمود بنالور

آب كويه بات بقيني طور رمعلوم تقى كرحفزت مسح عليه السلام كا مذكوره بالاقول مذتها ليكن ايك

قول كے مطابق يراس لئے كہاجار يا ہے كرآپ كوتو يعوم ہے كر خاب ابن مريم عيدا السلام نے ينہي فرايا مكن آب كي معوم كرتے سے عمي زيادتى اوراطينان فلب ميں اضافر ہو كا در تعن اہل علم نے اس كى تشريح اسطرح فرانى كدان فشائل در ون يس جرأب كوهلا كف كلئ بين أب كوتر دونه تواكيان لوگوں سے عوم فرمائیں کہ آپ کے فضا فل کتب سابقہ میں کس انداز میں بیان کئے گئے ہیں۔

حزت ابعبیده اس قول کی تشریح کرتے ہوئے فراتے ہیں کران کنت فی شک سے مراد آب كى ذات اقدى كے علاده ده لوگ مراد بين جن بر كلام الى نازل بوا.

اگر کوئی شخص بیوال کرے کراس آیت کے مفی ان اقوال کی روشی میں کیا ہوں گے۔ حتى اذاستيساس المرسل و بهان كرجب دمول كوظاهرى ظنوا انهم قد كذبوا - اسباب كي اميدزري ووگريج كروا

> نے ان سے فلط کہ تھا۔ (4514-1)

اس شبرك ازاله كے لئے حض م الشرصدية كا يرجاب كافي ب معاذ الشركيا الله ك برگزیده درولوں کے تعلق برگلان کیاجا سکتا ہے کروہ بارگا ہ الہی میں بیٹک کریں گے الم حقیقت حال یہ ہے کہ اس سے مراویر سے کہ برحزات ا نبیار لینے متبعین کے ان بلندیا گا وحووں سے جوان صزات ابنیاری معاونت مقعلق تھے مایس ہوئے توان صرات نے پنیال فرمایا کران کے

دعورے خلط تھے اور حفرت عاکشہ کے اس قول کی تائید دوسرے معنرین نے بھی کی ہے۔ اس سلسلس کھی حزات فيزما ياكه ظنواس جومنيس تقرب اس كامرجع انم المتبعين كي جانب داجع ب اس كامرجع انبیاروس نبیں ہیں۔ اس قول کی تائیر هزات ابن عباس اور ابن جبراور در سے صزات نے کی ہے۔

جناب فإ برف اس مبدي فرما ياكم كُذِبُوا كااعواب وال كحكمره اوركات كي بي كي بيا اگر کاف کے فتر اور وال کے زیر کے ساتھ ہوتوا عزام رفع ہوجاتا ہے اور کی مترض کو احتراض کی

گنجائش باتی نہیں رہتی۔

تجانس ہای ہیں دہی۔ ان تشریحات کے بعدا کبی شخص کو ایسی تفسیر جو شا ذا در نا در ہو متوجہ نہیں ہو ناچا ہیئے کیو کر جو بات اہل علم کے نشایا نِ شان سِسمجھی جانے اس کا انطباق انبیا علیم السلام کی ذات مقدسے کیاجا نا كيونكردرست بوسكة ہے۔

ابتداروى والى صديث اورتك كيمنى

تصفورنبي اكرم صلى التُدعليه وسلم كابه فزمان جرحدميث ميرت ادرا تبدأ روى كے سلسله مين تقول ہے كرنزول وى كے بدرمركار دوعالم على الصارة والسلام نے جناب فديج سے فرمايا لقا خشيدت على نفسى بہان خشت ك معىٰ شك بنيل الخشيت النے تفظى مى المراقعل ہے" ميرے ول مين فوف پیدا ہوا" اس سے بزجال نہیں کر ا جاہیے کہ فرشہ جومکم اپنی سے آپ کی خدمت میں حاصر ہوا تھا اس ين آپ کوكن شك دا قع براتها ـ

مین میکن ہے کوشیت قریحمل درداشت فرشتر کی اً مداد زِنز لی کی وجرسے ہو کوشا یہ قلب مبارک اس کوبرداشت ذکرسے یاجان علی طائے .

يراس روايت كي ناويل ب جوهديث عيم من منقول ب كرآب في يربات يا وفرشته كي القات كے بعد فرمائي ہوياس سے پہلے كيونكه اس دور ميں آپ يرعلامات ظاہر ہوفي سروع ہوتي ميں اوریات اس مدیث کی روایت کے دو مرے ورائع سے معوم ہوئی ہے، کہ پہلے آپ کو رویارصاد قر

نظرائے اس کے بعد وہی دا تعاف عالم بداری میں طاحظہ فرائے اور پرب اس سے ہوا کہ تعلب مبارک بر ایسی کیفیات کے دار د ہونے کوئی فاص مرشح نہ ہرا درائپ اس سے ماذیں ہوجائیں ٹاکہ آپ کی بشری حالتیں ان حالات کور داشت کرنے کے قابل ہوجائیں۔

مہلی وی کے حالات و محتوثات

ام مخاری و می نے اپنی میں میں سیدہ عائشہ صدیقہ کی تقل کر دہ صدیث کے الفاظ اس طرح منقول کے میں کے میں کا کا میں میں سیدہ عائشہ صدیقہ کی تقل کر دہ صدیث کے بیر صفور نے تنمائی میں کہ سب سے بہلی دی جو صفور طیرانسلام برائی وہ رویائے صادقہ تھی ۔ اختیار فرمائی ۔ بہلی دی جو رویے القدس نے کرائے وہ واقعہ نما حرائے وہ اقدی بھیلے بیٹدرہ سال عاد حرائے واقعہ سے بہلے بیٹدرہ سال

ابن عاص رضی الندون فراتے ہیں کہ صفور علیہ الصلوۃ والسلام کے کو کمریر میں نیدرہ سال اس طمیح گذرے کہ ابتدائی سات سال کا توائی ایک اُواد سفتے اورا یک روشنی طاحظ فرماتے لیکن کھیے نظر نرا آنا مجعد کے آٹھ سال اس طرح گذرہے کہ آپ پردی آتی رہی ۔ یہلی وکی اور حامل وکی سے فعظی

ابن اسحاق نے بعض صحابہ کے جوالہ سے سرورعالم طیرانسلام کی ایک مدریث روایت کی کر شرود و کام علی السلام نے لینے قیام غار حراکا ذکر کرتے ہوئے فرایا کہ ایک ون کمی سویا ہوا تھا ۔ اس وقت میں سویا ہوا نھا۔ اس نے مجھ سے کہ اقدل و پڑھئے ہیں نے جواب ویا حااقد او بین نے جاب دیا دمین ہیں پڑھوں گا، مرے جواب کوس کر فرشتے نے مجھے جیٹیا یا اور مجھ دبایا اور مجھ سے ویڑواست کی اقدل باسم رمک المذی خلق اپنے اس رب کے نام سے پڑھئے جس نے آپ کی ٹیلین فرائی دراوی صوریث نے اس کے بعد صورت عاکمتہ کی صوریث کے مطابق روایت کی سرکار ودعالم نے فرایا کہ اس کے بعد وہ فرشتہ واپس جلاگیا میں نیند سے بیدار ہواتواس کی صورت میرسے قلب میں مرتسم تھی ۔

حضویلیا اسلام نے زبایا کہ اس داقعہ کے بسر سرے دل میں بیٹیال پیا ہوا کہ حب میں بر داقعہ لوگوں کو تا زُن گا توسامعین کا ماڑکیا ہوگا۔ برلگ مجھٹا - ومجنون دفعود بالش خیال کریں گے حالا بحرید دونوں

ے زیادہ مجھے اور کوئی بنوش نہ تھا اگر دگوں نے ایسے تاڑکا انھا رکیا تو میرے لئے سولئے اس کے اور کوئی جارہ نہ ہوگا کہ میں پہاڑئی جڑٹی سے گر کرجان دیدوں ۔ قلب مبارک کے خدشات اور ندلئے فیبی

میرے دل میں پینیال آیا تھا اسی وقت میں نے ایک بنیبی اُسمانی اُوارٹنی لے محدر صلی الشعاری طم)
آپ الشرکے رسول بیں اور میں جبر بل آپ سے خاطب ہوں ۔ یہ سفتے ہی میں نے اُسمان کی طرف نظر اُٹھا کی
تورکھے اکہ جبر اِل اِنسانی میں نضار اُسمانی میں موجود ہیں اور اس کے بعد بربرا واقعر نقل فرایا ۔
در کھے اکہ جبر اِل اِنسانی میں نفسار اُسمانی میں موجود ہیں اور اس کے بعد بربرا واقعر نقل فرایا ۔
در کیے اُک میں خشار اُسمانی میں موجود ہیں اور اس کے بعد بربرا واقعر نقل فرایا ۔

شك فشيت قبل دي في يا بعددي

خرورہ بالاسطورسے یہ ظاہر ہوگا کر صنور علیہ السلام کا یقصداس وقت تصاحب آب نے جرطی المین سے الآمات : فرمائی تھی اوراس وقت تک آپ کویر نہیں تبایا گیا تھا کہ النہ تعالیٰ نے آپ کو مضرب الست پر فائز وسنہ مایا ہے۔

عروبن شریل سے می اسی مفہوم کی مما فل مدیث مردی ہے کو صفور علیے السلام جاب فدیج الحجری اللہ میں اسی مفہوم کی مما فل مدیث مردی ہے کو صفور علیے السلام جس کی وجرسے مجھے میں مدید اللہ میں میں اس امر دید) سے مذہور۔ عوت ہوتا ہے کہیں بیاس امر دید) سے مذہور۔

حادين عم كى روايت اوراس كى تاديل

دادی فراتے میں کر رورعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرت خدیجہ سے فرایا کہ میں نہائی میں ایک رشنی و کیجتنا ہوں اور کچھے اوازی بھی سنائی دیتی ہیں اور چھے اندیشہ ہوتا ہے کر کہیں ریجنوٹی کیفید سے نہو۔ سخنور کے اس قول یا اس سے ممآل اقوال جود دسری احادیث میں شغول ہوئے اس کی تاویل یہ کی جائے گئ کہ ایسی باتیں بالعمم شاع یا مجنوں کیا کرتے ہیں اس سے صفوعلی السیلام نے تمثیلاً فرمایا ہو۔ ایک اور توجیہہ

نزگورہ بالاسطور میں جومصفور علیہ السلام کی باتین فقل کی گئی ہیں اس بی تی طور پر کچھے فرمانے کا مفہوم جہیں مانا بکر اس گفتگوسے شک کا اخدار ہوتا اس کی توجید و تاویل اس طرح کی جائے گی کرتمام باتیں اس

www.multiubah.org

دورسے تعلق ہیں ہو کہ آپ نے فرشتہ کو اُنھوں سے ذر کھیا تھا اور بعیث کا باقاعدہ طور پڑھم موصول بہیں ہو تھا اس طرح بیٹینی طور پر برکہنا درست نہ ہوگا کہ صفر علیا اسلام تھی شک قرر درسے دوجا رہوئے تھے علادہ اُن م منقد لہ احادیث سے بعض الفاظ کے تعلق صاحبان فن نے رتبایا کہ ان سکے الفاظ بیا یڈ ہوت کو نہیں پہنچے لیکن فرشتہ رہنا ہے جو بل ) سے ملاقات اور بعیشت کے بعد نہ تو اس میں کوئی شک ہے اور مذاس میں کسی تر و و کی تنہائت ہے کہ آپ کوشک واقع ہوا ہو۔

وسول عليالسام كن ذات كلاى اورتظرير

این اسحاق نے اپنے اساووں سے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ نبرت سے قبل صفور علیہ السلام کی نظر سح آثاری جاتی تھی۔ بعث سے بعد ایک مرتبراً ہے کو نظر امرئی ترجنا ب ضریحہ نے عرض کیا کہ میکس کو ہلا دُل ہو آپ کی نظر آثار وسے ۔ اس وقت صفور علیہ السلام نے فزایا تھا ا ب اس کی ضرورت باتی ہنیں رہی ۔ جبر الی امین کی آمر کی تصدیق

جنائب بجرائي ابين کي آه کے سليد ميں جو درہ حضرت فد مجری تصدیق کے مسلومی وارد ہے مسلومی وارد ہے مسلومی کر آخر ورہ تا کہ کہ کہ اس کے سلسہ میں ہم آپ نے اپنا سرکھول کر ان کی رجرول) کی آمدی تصدیق کی دام وحدیث تک ) آس کے سلسہ میں اہل علم نے درایا کہ بنا ہو فدر کی کی حصوصیات میں سے ہے کہ دہ اس طریقہ پریتصدیق کریں کہ کیا حضور علیہ السلام کے باس ناموں اکبر تشریف لاتے ہیں اور حضور علیہ الصلاح کی نبوت کی تصدیق ہم جائے اور اسکام کے جناب فد بجد طاہرہ نے در قدبن تونل کے مشورہ ادران کے بتائے ہوئے طریق کار کے مطابق کیا تھا۔

مصنف على الرحة فرمات بين كرجاب خدىج كاتصدين كرنا اس وجسے زقحا كرجاب خدىج كو حصنو على الرحة على المنظام كا علان نبوت بين كسى قيم كاشك، وترود قطاء درحقيقت المنهول نے اپنے ليتين ميں اضا ذكے لئے جربلي امين كى اَمر كے سلسلامي تحقيق قربت كى كفى -

عبالله بن محد في حوزت عائد صديق كى ردايت كرده عديث نقل كرت بوك كهاكرورة سق معزت فديج كومشوره ديا تفاكر جريل ايس كى أمدكى تصديق اس طرح عمل كرك كى جاسكتى سے .

THE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

حفرت فديجه كاحفور يحبرل كوديكف كي فوائن كاافلهار

اساعیل بی محم کی دوایت کرد صریف کے الفافداس طرح سے بس کرجناب طاہرہ فدیج نے حضور على السلام سے ورخواست كى ديا ابن عم الے ميرے چازادكيا ابسامكن ہے كرجب وہ فاموس اكمروفرش آپ کے پاس عامنر ہو دُمیں اس کود کھی کول بھنوعلیالسلام نے فرایا بیٹک، بیٹا کی حب جبر لی این صفورعلى السلام كعرباس أست توجاب بي على السلام فيصرت فديج ب فرا ياكتم بير ميهم مليط جاددادی نے اس واقع کو اُخریک نقل کیا ہے اس وقت جناب فدیجے نے فرایا کرر فرشتہ ی ہے اوراس مین شیطانی افزات کا اثر نہیں ہے میں آپ کومشورہ دیتی ہوں کراپنے دعوی نبرت پڑھا ہے تعم رہی ادر بن آپ کو اس فرشتر کی آمریمبارک باددیتی ہوں ادر سنزاد پر کمیں آپ محے دست جی پہت يرايمان لاتى بون -

حزت فديج كايرتمام كام ان صوصيات ميس تحاجران كے ايمان كاعلى الاعلان اظهاراور ان کی تصدیق مزید پر دال تھا اس میں اس بات کونطعاً دخل ز تھا کہ وہ صور علیہ السلام کی نبرت کے بارسيس ذرا بين المحافظ كالتيس -انقطاع وي رِعُزن وطال

بہاں اس بات کاجارُ و لینا بھی مزوری ہے کرمعر کے قل کے مطابق جب وی کی آمدیس توقف بواقو صنوعليا لسلام كوبهت رنج وطال بوااوروه اس صركوبينجاكه اس أثنايس صنورن كمئي مرتبريسوميا کرآب بہا رسے فود کو گراوی راوی موس نے اس سلسی یا متیا طری اور یہ کا کہ ہماری معلوات كى مديك يبات بال سلوس رادى نيابى اصاب كاجوالينبى دياجن ك ذريد النبى يبات معلوم بمن اور زاس بات كواس طرح بيان كياكريه بات خود صفور عليه السلام كى بيان كرده بي تعقيت بات يه بي كرير بات مرف صفورى كي ذات مر يف سي تعلق بي حب مك رصفوراس وكسي إلى الم فرائیں۔ یا میکن ہے کرید بات ابتدائی دور میتعلق ہوجب تک کر بعثت کے احکام ہنیں لے تھے جیارم نے است میں ذکر کیا ہے اوراس کا بھی ایکان ہے کہ آپ کو ان لوگوں نے پریشان کیا جگو

ابتدائي ووت اسلام دى عنى جبياكة وآن كريم مي وارد س

توکہیں آپ اپنی جان پڑھیل جائیں گے ان کی وج سے اگردہ قم کی وج سے اس واقعربہا کیان نہ لائیں۔

فلعک باضع نفشک علی الگارهم ان لم بوسش ا بلدة االحدیث

اسفا - رب ۱۵ ع ۱۳)

اورائ مفہم اور تاویل کی وہ صدیث موید ہے جس کورٹر کی نے مختلف رادیوں کے حوالہ سے حفر جابرین عبدالشدے روایت کیا کومٹر کیس کد کوحیب وعوی نبرت معلوم ہوا تو وہ وارالندوی میں جمع ہوئے اور حضور کے دعویٰ نبوت پرانہوں نے بالا تفاق یہ طے کیا کوسب لوگ یہ اعلان کردیں کد دمعا ذالمند ہو مولیہ لگا ساحب ہی ۔

زیل و مرترسے طاب

معنورطیالسلام کوجب ان کی میازش کی اطلاع ہوئی توائی کواس سے بحث صدر مرا ورکھیف ہوئی اور ببات ان کواس تدرگول گزری کہ آپ دولت سرائے اقدس میں آئے اور کھیل اور ھو کرلید ہے گئے ادر جم اقدس کواس میں بعید ہے لیا ۔ اس وقت جربول این تشریف لائے اور چھنوطیالسلام کو بیا اچھا السمنز ممل (اسے جم مرسف والے نبی) اور یا ایسا العد شر اسے کمبل اور ہے واسلے نبی کہ کرفنا کیا۔ یہاں ریات قابل توجہ ہے کہ دی کا انقطاع کسی الیسی وجہ سے نہیں ہوا جس میں چھنوطیالسلام کاکوئی عمل شامل ہوا وراس وج سے مواخذہ منزعی ہوا ہوجس کی وجرسے دی منقط کر دی گئی ہو یحضور علیالسلام کو یہ فدرشد لائٹ ہوا کہ جی سے کوئی عمل ایسا ہوا سے جس کی وجرسے دی نہیں آئی ۔ یہات بھی مرنظر کھی جائے کہ اس وقت منز بیعت کے اسکام فازل ہی نہیں ہوئے تھے اور شریعت میں خیالات پرکسی قسم کی یا بندی عائد نہیں کی گئی تھی لمذا اس قبرم کاکوئی اعتراض اس مرحلہ برعائد نہیں ہوئا۔ اس برسید میں حضزت بونس ملیالسلام کا واقع بھی مرنظر کھنا خردری ہے کہ جنا ب یونس غلیر السلام کا ابنی پرمنزاب اہلی کازل نہ ہوجائے ۔ اس میلسد میں قرآن کوئم کی ہوآیت شا بدسے ۔ پرمنزاب اہلی کازل نہ ہوجائے ۔ اس میلسد میں قرآن کوئم کی ہوآیت شا بدسے ۔

THE WILLIAM STREET, ST

سوانہوں نے دوش طیالسلام )یا گان کیاکہ ہم ان پرتاور نہوں گے۔

فظن ان لن نقد دعليد

اس آیت کرر می کدونس علیدالسلامنے بیٹیال کرایاکہ ہم ان کی قوم بیٹنی زکریں گے۔اس بکر مين كى كاكبنايه بي كويس علي السلام في يرخيال فراياكه ديس اس زيادتى مي رجو سكا اورز قوم ميرى كذب كريد كى اس طرح ده مذاب الني سفحوز طرب كى نكر تعبن ابل عم نے اس بار يسم يركماك يبخاب ونس كاص فطن تعاكدرب تعالى ان كى قرم برعذاب ذكرم كاجس كا اخدار بعديس بوا بعض صزات نے نقد رکوتشدید ان کے ساتھ بھی پُرھاہے - اس طرح آیت کے معیٰ یہ ہوں گے کدونس علیہ اسلام نے يكان كياتهاكه م ان روزاب دركي يعف مفري في اس كيمني اسطرح مي كفي بي بعض مفري نے اس محمعیٰ اس طرح بھی کئے ہیں کہم ونس علیہ السلام کے فراد بر موافقہ کریں گے۔

ابن زيدف اس أيت كم معني مي فُظن سے بمزه استنفهام كو محذوف مأما اوراس حمله كواستفهامير

عتمى بات

ادریات بقینی ہے ککسی کے لئے یہ بات کمنامنامین ہیں کہ شبی ایسے دب کی صفات مرکسی صفت سے نادا تعن ہور

اس السلمين ايك آيت كرير الاحظام و-

إِذْهَبُ مُفَاحِبًا دِبِ ١٤ع ١١ وه فاراض بوكر جِل كُ

اس آیت کریم کے معنی اور اس کی مراویہ ہے کہ دہ نبی عرم اپنی قوم کے طرز علی اور کھز کی بنا پر ان سے نارامن ہوکرونال سے تشریف ہے گئے اس سے منی پہنیں مراد ہوں سے کروہ اپنے رہے نارا من موکراس آبادی سے بطے گئے کیو کر اللہ تعالیٰ ہے نارافعگی تو بنادے کے مترادت اور سعب كفريه اورا بمياعليهم السلام منتعلق ايساسو نياعبي إبان كى علاست نهيس بي تول ابحاس ا در ضماک دخیرہ کا بھی سے حب الشّرتعالیٰ سے ناراضگی ادر عدادت عامر اسلین کے لئے ناردا ہے

توانبیادی جانب اس کی نبست کس طرح کی جاسکتی ہے۔

ایک قول ادرصدیث کے مطالعہ سے یرمعادم ہرتا ہے کہ دہ نبی کریم اس دہرسے دہاں سے تشریف سلے گئے کہ لوگ ان کی کلزیب زکریں ادر اپنے کفو پونیان کی دہرسے مثل نرکر دیں زاگر دہ اس کے مرتکب ہوئے تو خضہ ب الہٰی نازل ہوگا)

بعض افوال مح مطابق صخرت دونس علیرالسلام مح تشریف مے جانے کی دجریکھی کراللہ تعالیٰ کا کھکم کسی نبی نے بادشاہ دفت کو سایا لیکن اس نے ، ن کی نافرانی کی تو یونس علیرالسلام کو با دشاہ کی تیکم عدولی ناگواڑ معلی ہوئی تو بادشاہ نے حزایا کہ میرے کے تیکم عدولی ناگواڑ معلی ہوئی تو بادشاہ سے نیا دہ تو کا علی میں زیادہ اہم ہے اور نبی میرسے سے بادشاہ سے زیادہ تو ی سے دار نبی میرسے سے بادشاہ سے زیادہ تو کے ۔ اس بنا پر آپ بادشاہ سے نادا من ہو کر وہاں سے تشریف ہے آئے ۔ مصرت بونس علیرالسلام کی نبوت

تعزت ابن عباس منی الشرعنها نے فرایا کرجناب یونس کو نبوت اس دقت لل حب کمآپ فتکم اہی سے باہر تشریف لائے تھے اور وہ اس آیت سے دلیل فذ کرتے ہیں ۔

مجھرتم نے اسے میدان میں ڈالدیا اس دقت وہ بمارتھا اور ہم نے اس برکدو کی بیل اگائی اور ہم نے اسے لاکھآد میو کی طرف بھیجا۔

فنبذناء باالعراء وحوسقيم د وانبناعليه شجرة من يقطين والسلناه الى مائمة العن -ديسسع ۲)

اس بسدس ایک اورآیت اس طرح نازل بوئی -

ولاتکی لصاحب لحوت رائع م) اوراس مجیلی داسے کی طرح نزہونا۔ اس آیت کی تفسیل اس طرح بیان ہوئی۔

فاجتباه ربه ونجعله مسن الطلحين - (پ ۲۹۹م)

تواسے اس کے رب نے بن ایا اور پنے قرب خاص کے مزاداددن میں کرلیا۔ اس طرح یہ بات محتق ہوجاتی ہے کر جناب یونس علیانسلام مجیلی کے دا تعدیکے بعد تفسیب بوت پر فاکن ہوئے۔

غين كي معني

اگر کوئی صاحب یسوال کریں کھنورانوصلی الله علید علم نے فرایا کو دستب و روز میں ، مجھ بریالیسی کیفیات طاری ہوتی ہیں بن کی وجہ سے میں سوسر تبدر درزا زاللہ سے منفرت طلعب کرتا ہموں اور ایک است کے مطابق سترمر تبریسے زیادہ استعفار کرتا ہوں۔

سوال کے جاب سے پہلے معترض کو یہ تبا ناصروری ہے کہ کسی کے دل میں بیرخیال نہیں آنا جاہیے کہ حدیث میں جو نفط "فیسن" استعمال ہوا ہے اس کے معنیٰ شک یا وسوسر کے نہیں ہیں جس کے متعلق بیرخیال کیا جائے کہ جو قلب نبوی پرطاری ہوئے فین سے مراد وہ چیز ہے جو دل کو ڈھا نب لیتی ہے اور ابو عبید نے اس کی تشریح کرتے ہوئے تکھا ہے کو فین سے مراد فین اسمار ابریا بادل کی طرح کو ٹی ٹیل یاشتی ہے جو آسمان پرچھا جا تا ہے۔

بعض اصحاب علم نے اس کواس طرح کُھے ہے کفین ایک ایسی کیفیت ہے ول کواس طرح ڈھانب لیت ایسی کیفیت ہے ول کواس طرح ڈھانب لیتی ہے جس طرح آسان پر ہکا باول جہا جاتا ہے میکن آفتا ہی کہ شاعوں کوروکا نہیں ہے بلائٹیل دشید بر کہا جاسکتا ہے کہ مذکورہ بالااعتراض اور لفظ غین کے استعمال سے یہ نہیں مجھایا جاسکتا کو فلیب مبارک پر دوزا نہ سومر تبریا سے زیادہ یہ کیفیت طاری ہوتی تھی اورایک ہات اور بھی قابل محافظ ہے کہ لفظ مذکوراس کا تسقنی نہیں جس کا مذکرہ ہم اور پر کرآتے ہیں اور بھی اکثر دوایات ہیں ہے اور بھی قابل محافظ ہے کسویا سترسے زیادہ کی تعداد غیس کی نہیں عبکر استغناکی ہے۔

ابیمہاں اس نفظفین سے دہ حالات مراد ہوں گے جو قلبخفلتیں نفسا فی خطارت ادرانسافی مہو مراد ہیں جو آپ کی ذات اقدس کو ذکرا درشا ہرہ ح کے مواقع براہل کی شفقت ادرا غیار کے معاطلات کی درستی بشری حالات عنفس کی کیفیتیں اور جو خصوصیات آپ کوعطا ہوئی تھیں۔علادہ ازیں مالت کی ذمر داریاں ادر عمل امانت وغیرہ جن کے آپ حامل تھے ان سے باد جو د آپ معروف عبادت اسے تھے

مدیث کافہوم اورصنف کی سائے

جناب صنف علی الرح قرطت یکی نگوره بالاحدیث کے معانی کے سلسلامی ہج وجوہ بیان کی گئی ہیں ان میں آخری دجرسب سے زیادہ قوی شہور ترا درا ترا قرئی ہے اوراسی وجرکوبہت سے اہل علم صزات نے تبول کیا دراس کی جانب مائل ہوئے ہیں۔ بہت سے صزات نے اس سے ملتے جلتے معنی مراد ہے ہیں کر جہت سے صزات نے اس سے ملتے جلتے معنی مراد ہے ہیں گرجی تھے در کوہم نے ماصل کیا اس میں کسی کی رسائی ابتدا میں نہیں ہم تی تھی لیکن میں نے اسٹ مشکل کو قریب تربیب جس کر دیا ہے اور ترخیض استفادہ کرنا چاہے اس کے سائنے اصل تھی کی کوسائے کر دیا ہے مصنعت کا انتظال کوسائے کر دیا ہے مصنعت کا انتظال

میں نے اس کلام کی جو توجیر کی ہے اس کا استدلال پرہے کہ بیلینے اوراس کے طراقی کارکے سلسلہ میں دیگا مورکے علامہ میں دیگا مورکے علامہ اسلام اس میں دیگا مورکے علامہ اسلام اس میں دو تر ت تفصیل آئدہ بیان کی جائے گی جائے ہو وی افزمائے ہیں کہ انبیا دیلیہم السلام اس قیم کی خفلت و دفتر ت سے میں مزہ ومبراہیں وہ فرمائے ہیں کہ اس سے مراد وہ بریٹ نیاں اوروہ رنج و خسم ہیں جو قلسب نبری بر است بہتر فقت کے سلسلہ میں واقع ہوئے تھے ۔ اور بیا سنتفار کرنا خوجضور کی وات اقدس کے الے نہیں ہوتا تھا بکریا مت کی مغفرت کے لئے ہوتا تھا۔

ادرایک خیال بہت کرائ فین سے مراد وہ طافیت ادبیسکون ہو تو قلب نبوی پرج آہے۔ قلب مبارک کوعاصل ہو تا تقا اوراس سلسامیں آیت کریر معی اثنارہ فرمار ہی ہے۔ عليه الشرقعالي نه أب ريكينت اوراطينا مار نازل ذلاء

فانزل الله سكينته عليه رپ ١٠ع ١٥)

ندگورہ بالا ترجیم کے مطابق صنورعلی السلام کا استفساد کرنا تواب اورافلہ ارعبودیت کے لئے بھی ہوسکتا ہے۔ ابن عطافراتے ہیں کر حضورعلی السلام کا استفساد کرنا تعلیم است کے لئے تھا ناکہ وہ جی انفلت کے کا طرف متوج ہوں ملکن دور سے اصحاب نے کہا کہ حضور کا فیصل است کو مصائب والان سے محافظت کے طرف کی تعلیم ہے ناکہ وہ مصائب سے اس عاصل کریں۔

یے کمکن ہے کئین سے توف کی حالت خیریت وظمت اللی مراد ہو جو قلب نمری پرطاری ہوتی تھی اس وقت آپ افلار عبودیت اورافلار شکر کے استغفار فرماتے تھے جس کی دلیل ہیں اس فرمان سے طتی ہے۔ اَفَلاَ اُکونَ عَبْراً سُکوراً ۔ کیا میں اس کاشکر گذار بندہ مذنبوں ۔

انبی دجره کی بنار ریصنورطیه السلام کے اس فرمان کو جی محمول کیا جائے گا جو مختلف مندوں سینفتول ہے جس میں کہ حضور طلیا اسلام نے فرما یا کرمیر سے دل پر دن میں ستر مرتب سے زیادہ المیں حالت طاری ہم تی ہے اس وقت میں النڈ سے منفرت طلب کرتا ہوں۔

يهال الركوني شخص يدويا فت كرے كم ان كيات كرير كاكيا مطلب بوگا-

ولوشاء الله لجمعه وعلى الهدى اورالشرط بتاتوالهي باليت رجم فرا

فلا تكوين من الجاهلين رب ع ١٠) ديّا توارينف والع بركز نادان ندين

دوسرى آيات مي حزت فرح عليانسلام كوفناطب فرماياكيا -

نلاتشان مالیس لل به علم ان ترجیس ده بات دریافت درگرس کا اعظک ان تکون من الجاهلین تجمع منهی می تیم فیسیست کرتا بول

اعظك ان تكون من الجاهلين مجعظم أبيل مي مجعظم الما المحالية من الجاهلين الجاهل

یہاں مقرض اور سائل کے احتراص کو قابل اعتبا بہ مجاحاتے جس کا تاثریہ ہو کہ وہ صفورطیالسلاً) کے انے بے خبری کا قائل جو یا نوح علیالسلام کے ایج بھی اس قیم کا تخیل رکھتا ہے۔

DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE

بہلی آست میں برتبایا گیا کہ آپ ان دگر نہیں نہوں جو اس امرسے بے خربیں کہ اللہ جا ہتا تو آہیں ہوایت پر مجتمع کر دیتا۔ اس طرح فوح علیہ السلام کو بھی یہ فرمایا گیا کہ آپ ان دوگوں میں سے نہوں ج کا خیال اللہ کے دعرے کے بچا ہونے کے متعلق درست بنہیں ہے۔

یہاں تفسیر کے ظاہری منی کی طون توجراس لئے نددی جائے گی کداس طرح صفات باری میں رمعاذ اللہ جہل نابت ہوتا ہے اوراس کا صدورا نبیا علیہم السلام کے لئے مناسب بنیں۔ یہاں تومصور یفسیر حت کہ دوہ اپنے کا موں میں جہلاری مطابقت دکریں اوران کے کسی فعل میں جہلا سے مشابہت دنی بائی جائے۔ ایک حکم فرایا گیا۔ اف اعظک میں تم کو نصیحت کرتا ہوں لئیں آبیت ندکور میں کوئی ہات السی بنیں ملتی کہ وہ ان صفات ممنوع میں کسی صفت کے ساتھ متصف تھے اوراس کی کوئی وجر بھی نظر منیں آتی کموذ کہ وہ ان صفات ممنوع میں گئیت میں ہواہے اس میں بربات پہلے سے موجود ہے جس میں مصراحت وارد سے کدا کہ بہر ہے ہو ، بات معلوم نرکری جس کا تمہیں علم نہیں ہے کیو کھر بربات نہیں ہے کہ ایست کو ما قبل آبیت بوٹول کیا جائے۔ اوراس کی وجر یہ ہے کداس میں دو ہیں ہوتا ہے ۔ اوراس کی وجر یہ ہے کداس میں دو ہیں ہوتا ہے۔ اوراس کی وجر یہ ہوتا ہے کہ ایست میں اوقات اون کی فتاج ہوتی ہے دوراس کی وجر یہ ہوتا ہے کہ اوراس کی وجر یہ ہوتا ہے۔ اوراس کی وجر یہ ہوتا ہے دوراسی حالت میں سوال کرنا مناسب ہوتا ہے۔

نوح علیالسلام کوان کے بیٹے کی ہلاکت کے سلسلمیں دریافت کرنے سے ابتدا تر منع فرمایا ادر اس امرکوا پنے علم میں رکھا اوراس کا افہار نزفوا یا اوراس کے بعداً پ براپنی نعمتوں کو مکمل فزما یا سبیٹے کے معامل میں صارحت فزمادی۔

انه لیس من اهلک انه عمل بیشک ده تمارے اہل سے نہیں کمیؤیکر غیرصالح - (پ۱۱عم) اس کاعل اچھا نہیں ہے۔ یرتشرت کی تے کی ہے۔

ایک اورآست می سرورعالم صلی الشرطیه و سلم کونکی قرم کی فرمانی رصبر کی تلقیسی فرمانی گئی تاکر آپ ان کے رویرسے دل تنگ مز بهوجائیس اوران کی روگردانی کی وجرسے شدیغم واندوہ کا شکار نر بوں

THE WARMAND THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

يراوكرين نوك كى دائے ہے -

او بمری فراتے ہیں کہ آیت کریدیں است نفاطب میں تم وگ جہلاکا رویر اختیار نکر واوراس سلسلیس ورسے اہل علم کے مجترت اقوال بیان ہوتے ہیں اورائ ضیلت کی وجہسے یہ بات تقیق ہے۔ كربعث كعبدانيا بعصوم بوتيل-ایک اعتراض ادراس کا بواب

مركوره بالاأيات سيرب عصمت انبياعيهم السلام كأب كرديا واس أكيت كرير كم معنى كيابون كيص مي كيحفوطيالسلام كودهيدكي كداكر ده ايساكري-

ارتم نے شرک کا دلکاب کیا قتمارے

احال جواكر لفي جابس كار

الله كے سواس كى بندگى دكرج ندیجے نفع ببنجا سكادر ننقصان

اورايسا والويم أب كودوني عركام وه

لأن اشركت ليعبطن عملك رپ ۲۶۸)

ايك اور تفام يراس طرح فراياكيا -ولافدع مع الله مالا ينفعك

ولايضرك دب ١١ع ١١)

ايك ادرأيت مي اسطوع تخاطب فرمايكي-

اذا لاذقناك ضعف الحيوة

رب ۱عم)

أليسوي بإرهيس اس طرح تخاطب بهوا-

ضرورسم ان سي بقوت بدار ليتي-وخذنا باليمين ربه ١٦ع

مخلف تقامات رجو آيات كريراس صنون تيسل دو يل سي تخرير كي جاتي بين-

زمن برصن والداكة الروك الصيمي كم ان تطع اكثرمن فى الايض لينبلك

آب نے ان کے کئے یوس کی تووہ اللہ عن سبيل الله ـ

- としりといこのりく (پ٨٤١) ادراگراندما ب وآب كے قلب رائي ردعت وحفاظت کی جرنگادے۔ ادرايسا زبوتوتم فياس كاكونى بيفام

توالشرس دراور كافرون اورمنافقون کی پیروی ذکر-

فان يشاء الله يختم على تلبك \_ رب ١٣٤٢٥ ي قار لم تفعل فها بلغس وسلتك

رپ ۲ ع ۱۲)

اتقاطه ولاتطعائكامشرين والمنفقينء

ان آیات کریر مے مطالعہ کے بعداس امرکا لحاظ فروری اور لاڑی ہے کہ فروصنور السلام کے لئے یمکن تصاکر تبلیغ دین میں کوئی کمی فرماتے یا حکم رہی کی تعمیل میں سرمرکز آئی فرماتے اور حضور لی ذات اقد کی رکھاڑ مر کی محمن ہی زتھا نیزالیمی بات وات باری کے ساتھ منسوب و مائیں جوات باری کے شایابی شان نہوی طرح ذات بارى بافستراكري يا رنعوذ بالشن خود كراه برجابين ماكا فرون كى بيردى كري يا الله تعالى أب ے تلب مبارک پرجرنگادے۔

ان تمام باتوں كے صدور كى حضور عليه السلام كى ذات اقدى سے كسى طرح توقع كى بى تہيں جاسكتى -ان آیات کریرے بیعوم ہوتاہے کہ رب کریم نے مکاشفداور بیان سے آپ کے لئے فرمینہ يس أسانيان بهم بنيان من نيزاس بات كوتا ياكيا ب كرابط لية تبليغ مي وي طريق استعال فرامي جن کی آپ کوتعلیم دی گئی ہے اگراس کے ملاوہ کوئی طریقہ استعمال کیا گیا تو گویا آپ نے تبلیغ کی ہی نہیں۔

نيزآب كي ملب مبارك كولين ان الفاظ سفيل واطينان ولاياكيا ب

والله يعصمك مست الناس اورانتدتمالي آب كوادكون سيمنفذافرا

-620 (پ۲ع۱۱)

تسلى أميز الفافواسيس بالم يست وطرح كرحزت موى واردن عليهما السلام سدوريافت فرلما كياتها لاتخافا اننح معكما آب دونون فوت دكري مي تمار عسائق مون مين حب آب دونون فرون کے پائ بیغ دین کے لئے جائیں تواس کی شخصیت سے موب ند ہوں اور ندا پ کے داوں میں اس کے

فلم وتم كاكرئي خوف ہوا دينيل دن يس ان كے دل قوى اور بعبارت تير جوجائے۔ ادرمندرج ذيل آيات جزازل بوس ان كياسي يرهي قلب ين خطو كررك ب ادماكرده م يدايك بات عي بالركية -ولوتقول علينا بعض الاقاويل رپ ۲۹ع ۲) ادراكرايا بوتاتو بمميس دوني حيوة كامزه اذأ لاذ قناك ضعت الحيوة (بدواعم) ان آیات کا مطلب یہے کہ جھی ایساکر تاہم اس کے ساتھ پطر عل اختیار کرتے اوراگر آپ بھی الساكري وآب كم ما تعلى مي بوريكن آك والساكري كم بي نبيل اسى طرح ايك ادرآيت بي تخاطب فراياكيا -اے تفاطب مطاز میں براکٹردہ لوگ ہیں وان تطع اكثرمن في كراگر توان كے يكل كرے تودہ تھے الاحض يصلوك عن سبيل الله - といんきころり رب ۱۰۶۸) الرتم كافرول كاكما أوكة تروه تميس الط ان تسطيعول الذبين كفوول يرووكم یاؤں وٹادیں گے۔ على اعقابكم-بس اگر الشرتعال جاہے تو تمارے داوں فان يشاء امله يختم علحب يربر مادے۔ ا كرتم مرك كروك وتهار اعال جط ولئن اشركت ليحبطن

ك لي المالي كا فركوره بالأتمام أيات مي صفوط يالسلام مخاطب توبي لكن اس تخاطب سے مراد دوس وگ يى ادراس بات كوداع طورية يا ياجار باب كريان اوكون كى عانت بعيد الله كالرك عيرات بي مكي بصفوطي السلام كى قات اقدى كے ساتھ تواس قىم كاخيال كرنا بھى غلط ہے اور الله تعالى كاير فرمان

- Whe

يا اسطالنبى الله ولا تعطع كين كي الشرع فري اور كافرون الكاف ربين - كي اطاعت ذكري -

اس ایت سے برمراد نہیں بیا جائے کہ نبی کریم علیالسلام نے نعوذ بالتٹر کا فروں کی اطاعت کرلی محتی اس ایٹ کی کوئی کی اطاعت کرلی محتی اس ایٹ کی کوئی کوئی کا سے منع فراسک ہے محتی اس ایٹ کی کوئی کوئی کوئی کوئی کا سے منع فراسک ہے اور جو مح جا سے درسکتا ہے مثلاً

اَپِ ان نوگوں کومزنش نه فزمائیں جولینے رب کوپکارتے ہیں ۔

ولا تبطر دالذین بیدعون دبیه و -

حالان خورتواكب في كسى كومرزنس فرائ كتى اور منات نبرى مي اليى كوئى بات طبى ب كداكب في كسي كداكب في كسي كداكب في كسي كورزنش كى بو-

درسری فصل

### بعثث سقبل عصمت بنيار

ا بمیا علیهم اسلام کی عصرت کے بارے میں کر بیمنوات بعثت سے قبل بھی ذات دصفات باری میں کسی خم کے شک میں مبتلا ہوتے ہیں ماان سے صدور گذاہ ہوتا ہے اختلات ہے۔

بلکردرست اور محقق تیہے کہ ابنیار علیہم السلام یہ تو ذات وصفات باری تعالیٰ میں اور ندا مورا کخرت میں کسی شک و تردد میں بوتے ہیں اور نہ کسی اضلاقی کمز وری کے مرکمب ہوتے ہیں۔

تمام داقعات وحالات جرا نبیار کام علیهم السلام کے بارے میں یاخودا نہیں سے منعول ہیں اس بات کے شاہد ہیں کرا تبدا اُفرینش سے یوسب صرات تمام نقائص سے بری ہوتے ہیں ۔ بیر صرات مذ حرف قوصیا لہٰی اور ایمان بالسرکے ساتھ رپر درش ماصل کرتے ہیں بکومعارف وانوار کی بارشوں میں ان

www.makinabah.org

كى نشود نابى تى ي

اس سلیدیں ہم نےصدادل کے دوسرے باب میں دخاحت کی ہے۔ کوئی کا فر دمشرک منصب نبوت پر فائر بہیں ہوا

تاریخ کے اوراق اس بات کے گواہ ہیں کر کھی کوئی کافر در شرک نصب نبوت پر فائز نہیں کیا گیا اسی لئے تعبض علی نے براستدلال کیا ہے کہ اس قسم کا آد تکاب کرنے والے مناسرہ میں اعلیٰ متعام نہیں ہوتا للہٰذا وہ اس اعلیٰ منصب کا اہل قرار نہیں بیاجاتا ۔

جاب صنف كي تقيق

بنی قامنی عیام کہتا ہوں کہ قریش کرنے صنوطی السلام کی ذات گائی پر ہرقسم کی بہتان طرازی اورافترا پر دازی کی اورطمن آتین سے جھی با زیزائے اور بھی وطیرہ ا نبیار سابقین کے مثنیوں نے لینے بھیوں کے ساتھ اختیار کیا لیکن یہ باہت کھی سننے میں نہیں آئی کو کسی نبی کشتعلق یہ کہا گیا ہو کہتی نبی سنے امرا ہلی کو ترک بھی کیا ہویا کسی قبرے کی مرتبانی کے درکھت ہوئے ہوں کہ پذکہ جو لوگ بے صفیقت بات کو اشکا داکرتے میں کو کہی نہیں کرتے وہ وقوع پذر ہونے والی بات پرکس طرح خوش رہ سکتے ہیں تھے ۔

کین ان بے امتبادوں کا کیا احتبار کیا جا سکتہ ہے اپنے معبودوں کے بارے میں ہی متون حزاجی کا اظہاد کرتے دہتے ہیں۔ وہ کفار تو اپنے بیوں سے اس سے نا دامن رہتے تھے کروہ انہیں وکا فرول کوئ جو ان باطل کی پہنٹش سے دوکھ تھے اگریا ابنیا دما ذالنہ ان کی طابت کرتے توان دا نبیار) کا یفعل نہا بہت نامن سب ہوتا اور حکرین نبری کے لئے برز روست دلیل فبنا کیونکر ابنیار توان کوبت بہت ہے تھے بادان کے آبا داجداد کی بت بہت کی بغیر بروست دلیل فبنا کیونکر ابنیار توان کوبت بہت تھے بی مہنی کھنے تھے بھی ان کا شاریعی کوئی ایسا کوق فاہی بہتیں کوہ ان مقدس صرات کے اقوال وا فبال کو بدف طابت بناتے اگر کھی ان کا شاریعی ملا تو دوہ ان سب کے سلست بناتے اگر کھی اور اس کی شال تھی یا تو دوہ بات سب کے سلسنے اٹسکا وا بوجاتی اور اس کی شال تھی یا تو دوہ اس سب کے سلسنے اٹسکا وا بوجاتی اور اس کی شال تھی یا تو دوہ اس سب کے سلسنے اٹسکا وا بوجاتی اور اس کی شال تھی یا تھی ہوئے ہے ہے۔

كس في ال كاس مار عبرواجل

عاوله وعن قسلته والتي كافوا

عليها - ربع ١) يروه تھے۔

تولی تیریح برتع پرجب حضور علیه السلام نے بیت المقدس کے بچائے کعبُر ارائیمی کی جانب رخ کر ایا تھا تو یہ بات ان کولیند زاکی اورائیس بڑم خودیم تو قطعن یا تھا کیا اورائیوں نے اس سے بِول بِول وا فائدہ حال ریز مربر شدہ ب

رنے *کا کوشیش کا ۔* عصمت انبیارا ورقاصی قشیری کی تحقیق

قاضى قشرى تعصمت انبياً برقران كريم كى ان أيات سائدلال كيا سادر تباياس كما نبيا عليام الله

كاموقبيح سفظ والوفيرية كات ثاميل

انبی دمقدس آپ یا دفراً می حب مم نے آپ سے اور دو مرسے تبیوں سے عہد دیا ۔

(۱) واذ اخذ نامن النبيين ميثنا قهم ومنك ومن نوح

(پ ۲۱ع ۱۷)

اورجب الشرف انبيات يجد مياكد مم فتهين جركوركاب وحكمت عطافران ب

ى اذ اخذ الله ميثناق النبيين لسعا انتشتكم من كتب وحكمة رب ۲ع، ل

قاضى صاحب بوصوت فراتى بى كرخالت كانات نے آپ كى دات مقدى كوروز ميثاق بى ياك منا منره ومعموم فرما ديا تھا ادريه بات قرين قياس بنيس كرآپ اس دقت جهرعبادت ليا جبكرآپ كى خليق جى نبير بوئى تقى اور مزيد براك يركر در صرف تصنور سے عهد ليا گيا بلكر دور سے انبيار عليهم السلام سے آپ كى نائيد وتصديق كا بعرب مرك ا

اس عهدومین ق کے بعد- یکن نوعکن برسکت کو آپ سے سڑک ومعاصی کاصدور بواورسولتے اس کے اور کھینیں کہرسکتے کر ان نفوس قدر کے تعلق السے خیالات رکھنے والاسلان بن بی بی بار محدرہی ہوسکتا ہے ۔ یہ تحافلاصین بہشری کی تحقیق کا بویٹی کیا گیا ۔

شق صدرا ورتطير قلب

ادريخيال كيوكركياجا سكتا ب كرحفور سے صدورگنا مكن ب كنوكدردايات وا تارسے يہ بات التوات

www.umalainbalh.org

تابت ہے کر حضور کی صفر سن کے دُور میں جریل این نے آگر آپ کا سید مبارک جاک کیا اوراس میں سے سیاہ خون کا دوقت والاحصر تھاجس کوالگ کرمیا سیاہ خون کا دوقتر الکال کرحضور سے عوض کیا کہ یشیعانی اثر دنفو ڈو قبول کرنے والاحصر تھاجس کوالگ کرمیا گیاہے اور قلب مبارک کوغسل دے کرعلم دیکمت سے لبرز کردیا۔

شق صدر کے دا قعر کے بعداب بھی کی تصور کیا جاسکتا ہے کو صور علیا اسلام کی نبینت ایسے امناس خیالات کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا ۔

حزت اراہیم علیالسلام کے قول کی توجیہ

اگرگونی کوریاطن بہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ سے سندحاصل کرتا ہے جس میں کد تھز خلیل علی السلام نے چاند تاروں کود کھے کر فرمایا تھا۔ ھذا وج

آپ کے قول کی توجیر بعض لوگوں نے تواس طرح کی یہ دور آپ کی طفولیت کا تھاجس کوغیر شعور می دور کہتے ہیں لیکن صاحبان علم بھیرت نے یہ فرما یا کہ جنا ب خلیل علی السلام نے بات اپنی قوم سے حال کے طور پرفرائی تھی اوران پر مجت قائم کرنے کے لئے اور انہیں عاج دکرنے کے لئے فرمائی تھی۔

ی رون کی بر استفهام انکاری ہے جبکا مفہدم یہ ہوگا کہ یہ میر نے فعدا ہو سکتے ہیں ہرگونہ میں انکاری ہے جبکا مفہدم یہ ہوگا کہ یہ میر نے فعدا ہوں کے الفاظیں انہیں زجاج فرائے ہیں کہ ھذا دیف کا مطلب جناب جلیل کے الفاظیں جا دواس کی دلیل ان الفاظ سے ملتی ہے خطاب باری ہے ۔ اُری کُٹر کائی ۔ اس سے مراد طاہر ہے کہ وہ مفہدم ہو کھنار وشکین کا عقیدہ سرکونے تھا ۔ اس سے رب کوئے نے فرایا کدوہ کہاں ہیں جن کومیار شرکیے بھٹم التے ہو ۔ جناب خلیل نے میری رہ بیستی بہیں کی ،

مرامِ مقت ہے کہ جناب اراہیم علیالسلام کے قلب مبارک میں ایک لمحرکے لئے بھی غیرضدا کا تصور نہیں آیا در کیمی غیرضدا کی پہشش کی اور اس کی تا نیداللہ کے اس قول سے ہوتی ہے۔

جب کہا امہوں نے اپنے باپ ریہاں باپ سے چیا مراد بیں) اور اپنی قوسے تم کس کی عبادت کرتے ہو۔

اذ قال لابسيه لمقومسه ما تعبدون -

(پ ۱۹ع ۹)

varamukaliah avg

جناب ابراہیم کے اس سوال پران کی قوم کے وگوں نے جاب دیا کہ ہم تبوں کی عبادت کرتے ہیں ادر تمام مراسم عبادت بھی اداكرتے ہيں - كافروں كى زبانى يرجاب س كرمنت ارابيم نے فرمايا -

كياتم ادتهادك أباذ اجداديد وكيضة عبى نبير كننيى برج رہے ہيں ده سب برقتمن یں گرسولئے سرے دوردگار کے۔

افرائيتم ما كنتم تعبدون انتم و آباؤكم الاقدمون فانهوع دولى الارب العالمين د په ١٩٤١) مزيدا تون مي اسطرن فرايكيا-

وه بارگاه احدیت می قلب ملیم دسترک گفر كي الودكي سے صاف كے ساتھ أيا مجصا ورميرى أئنده نسلول كوتبول كيتنش سے محفوظ فرمادے۔

اد جاء ريه بقلب سليم (پ ۲۳ ع ع) وأجنبى ونبىان نعيدالاصنام رپ۳۱ع ۱۸)

مرتلب معترض براس أيت كم مفهم سه كيا الربوكا. لىن لىرىھدنى ربى لاكوسن اگرىرارب مجھ دايت نسيب دنها ت ين جي گرا بون مين شامل بوتا .

من القوم الضالين ديّ ع ١٥)

اس آیت کامطلب اور مقصدیہ ہے کہ جناب غلیل علیالسلام کا برفرما اگر اللہ تعالیٰ میری مدو نرکز اتو میری حالت بھی دی ہرتی ج تہاری ہے بعنی گرائی ادر برائی کا امتیاز تمہار کے فیختم ہے۔ یہ قول ڈرا درخوف كے اظهار كے لئے ہے ورز تمام ا نبيا رازل سے ہى ہرقسم كى ضلالت اورگرائى سے محنوظ بيں لكن اگر قلب طبق نبيں ہے تواس آیت کامفری سمجھنے من جی دشواری ریسے گی۔

كافرون في رسولون عد كماكريم ياقر تمين في آبادیں سے نکال دیں گے یا تہیں اپنے دن وقال الذين كغروا لوسله ولنخوتكم من ارصنا اولتعودن في ملتنا.

ين واليس لوماليس كي.

(پ الاع ۱۲)

كافردن كى خرافات كاجواب الترتعال في النا الفاظي ولوايا -

اگریم تمہارے دین کی جانب در گے تو ہم اللہ رجوٹ بانھیں کے بعداس کے اللہ نے بیل س درجیت سے تعوظ فرما کیا۔

قد انتریناعلی الله کد با ان عد با فی ملت کر بعد اد نجانا الله شک رپ وع ۱)

لفت و محادرہ کے مطابق مور اوٹ آناہ یم ادنہیں ہے کہ دہ ای دین میں اوٹ آئیں گے جس کو کہ دہ بہتے سے اختیار کے ہوئے تھے یہاں ایساگل ان کر نامناسب نہ ہوگا عربی قاعدہ کے مطابق افغط عورکہیں ایسے ترقع رفعی بولاجا آہے کہ جس کی ابتدا نہ ہوا ہے توقع کو میسردرت یعنی ایک صالت سے دو اسری حالت کی جا بسیاری جس کی ابتدائے ہو ایسے ترقع کو میسردرت یعنی ایک صالت سے دو اس کی تا گیراس قول سے تھی ہے کہ دو زخیوں کے سلسلہ میں صدیث میں آیا ہے ۔

ایسے ترقی کی ایس کو کو ایس کے تا گیراس قول سے تھی ہے کہ دو زخیوں کے سلسلہ میں صدیث میں آگا ہے ۔

عاد وصدیم اور کو کو ہوجا تیں گے و یہاں لفظ عادد سے یہ مراد نہ ہوگا کیونکر وہ اس سے قبل کو کو روز تھے بسی تلاح ۔

نے اپنے شعرش کہا ہے۔

تلك المكادم لا تبهان هن لسبن شيديا بهما د فعاد ابعد البو الا ترجم: - يدمكارم اخلاق ان ددود كرتزون كى طرح نهيس بيم جن ميں بانى بھراگيا تو ده بيشياب كى ما نند بردگيا -

میاں شعریں عادا مالینی ہوگیا کے سنی میں تعمل ہواہے رہنی وہ بیٹیاب کی طرح ہوگیا حالا بھوقت بہا دہ بیٹیاب دفیرہ نہ تھا اگر عود کے معنی لوٹنے کے لئے جائیں تواتیت کا مفہوم بھی جبط ہوجائے گا اور یہ بات محادرہ کے بی خلاف ہوگی لہٰذا بیت میحنی دہی مراد ہوں گے جن سے مغہوم میں اُشتباہ واقع نہو۔ حالا کے معنی و مقدوم

۔ اب آینے اس آیت کی جانب توجرکریٹ میں صنورعلیالسلام کے لئے ایسالفط استعمال ہواہیے جو قرین عقل دلقین نہیں ۔

و وجد کے ضالاً فھدی دیے ع ۱۸ آپ کو ... پایا توسیعی راہ دکھائی۔ بیاں ضال کے اگر فقلی معتی مراد سے جائیں تو ہم ترک کفر ہوگا کیز کر اگر نبی گراہ ہوا توسیدھی راہ دکھانے دن ہے کیے

(4 9000)

كەسىدى شىرازى نے فرايا ہے۔

یہاں ضال سے مرادروایتی گراہی نہیں بلکراس سے مرادیو جی ضالا من النبوۃ فھداک کر آپ نبوت سے دارفت تھے تو آپ کواس کی طرف ہلیت فرمائی۔ یطبری کا قراب ہے۔

ایک قول کے مطابق بہائ می اس طرح کے جائیں گے۔ اے عجوب ہم نے آپ کو گراہوں میں گھل ہوا پایا قرآپ کی مفاظت کر کے ایسان درشد کی راہ دکھائی اسی مفہوم کوسدی اور دورے علی رنے بیان کیا ہے۔ بعض حفرات نے فرطا کر اس سے مرادیہ ہے کہ آپ کو ایسی حالت میں پایا کہ آپ اپنی سٹر بعیت سے میاخ برتھے سو آپ کو اس کی جانب متوج کیا۔

یہاں تشیری کی بیان کردہ توجیہ قابل توجہ وہ فرائے ہیں کرضال کے معنی بہاں بھرانی اور تعجب کے ہیں اور صفوعلیہ السلام اسی کیفیت میں مصل الذا تلاش حق میں خار حرایں جا کرطوت نشین ہوتے تھے تاکر تقرب حاصل اور شریعیت مل جائے اور ایساہی ہواکرم الہی متوجہ ہوا اور شعب نبوت پر سرفرازی ہوئی۔

على بن لينى كيت بين كريهان توجيم عنى ال طرح الوكى كد آب بهجانت منت توضواف اس كي عانب ربهرى فرمادى يراكم الموات ما لموتكن تعلمدا دراب المحاديا وه سب كي عراب ما لموتكن تعلمدا دراب المحاديا وه سب كي عراب ما لنته ما لنته من المرتبي و عليك ما لنته من المرتبي المرتبي

ابن عباس رضی النوعز فراتے ہیں کرصنورعلیہ السلام ضلالت وُمعیست ہیں مبتلا نہ تھے اور معبن لوگوں نے ہری کے منی بیان کرتے ہوئے کھاہے اس سے مرادیہ ہے کہ امور نبوی کو النّد تعالیٰ نے دلاُئل و برا بین کے ساتھ واضح کردیا۔

ایک اور قول کے مطابق صفور علیالسلام مدین منورہ اور کم کرمر کے درمیان فیصد کرتے میں مترود تھے توالند

£7=1460

ہرکہ خودگم است کرا رہمبری کند خفت را خفت کے کمسند بیدار جوخود ہی گراہ ہو آ تو دہ کسی کو راہ راست دکھا سکتا ہی نہیں ۔ اللہ تعالیٰ فاضل برطیری علیہ چرج کے دقید برنور کی بارش برسائے انہوں نے کتنا تطبیعت ترجہ فرمایا جس نے ظلب دوح کو نورا نیست عطا فرمائی ملاحظہ ہو ترج کنزالا بیمان اورحاشی شخرائن العرفان ۔ مترجم ۔ التد تعالی نے مدیند مورہ کو اختیار کرنے کی ہدایت فرائ ۔ ایک اور قول کے مطابق آپ کے سبب سے گراہوں کو ہدایت دست وائی ۔ کو ہدایت دست وائی ۔

حن بن على في ضالاً كى بجائے اس كي ضال بر طاليني آپ كو اگر گراه في بايا تو ده آپ كى دج سے راه ياب بركيا۔

ابن عطافهان بین که و وجه ک ضالا فیله ی بی ضالا کے مینی مجبت ووافعگی کے بینے جائیں اس عطافها کے علاوہ دوست کے ملسویں قرآنی آئیت بھی شہاد سے۔ وارفعگی کے علاوہ دوست کے ملسویں قرآنی آئیت بھی شہاد ورست کے ملسویں قرآنی آئیت بھی شہاد ورتی ہے۔

انگ لغی ضلک القادیم رہے ہوئ ۔ یعنی آپ اسی برانی مجت بیں ہیں میں است مقرت بعقوب علیا اسلام می دوات سے معنی ہے بینی صفرت بعقوب علیا اسلام می دوات سے معنی ہے بینی صفرت بعقوب علیا اسلام نے جب برائین ایسی کی خواس کے تعلق تبایا تھا توصا جزاد کا ان چیقوب و برا دران ایر سعف علیا اسلام نے جب برائین ایسی کی خواست میں اور بھی تو اسی پرانی مجست میں دو بے ہوئے ہیں۔ واقعات کی مطابقت سے اگر دیکھا جائے تو ذوع بین او تعلق خاطر سے منٹی زیادہ مناسب ہوں گے کیونکہ اگر صاحبزاد کا ان معقوب کا مطلق اللے کے تو ذوع بین اور دو با مکل غلط ہوئے کیونکہ نبی کو گمراہ کہنا خودا پنے کو کا فر کہنے کے متراد و نہ ہے۔

ابن عطافر ماتے ہیں کہ اس عنیٰ کے سلسائیں صزت زلیخاکے داقعہ کی جانب توجہ کی جلسے جس میں

صاف طورے یہ بات نطابرہے۔ افا لیزلھافی ضلال مبین دھیاع ) ہم در نیخا ) کو کھلی محبت ہیں دیکھیتے ہیں ۔ سیالطا مَدْ جناب ضِید بغیدادی دِمِرَّ الشَّرِطِید نے فرایا کرمیں نے اس آیت کے منی یہ سمجھے ہیں کو الشّر

اديشخ جنيد عليه الرحمة في استحديل من اس أيت ساستدلال فرايا .

سم نے آپ پر ذکر ( قرآن ) نازل کیا ناکراب اے دوگوں کوشائیں اور وہ اس میں فردفوري-

والمزلنا اليك الذكر لتبيعت للناس ما نزل البيهم لعلهم يتفكرون - ربيم ١ع١١)

اس سلسله میں ایک اور تحقیق اس طرح منقول بوئی ہے کہ آب کی نبوت ورسالت سے کوئی واقت نقاسويم ناس كوظا مركرويابس كى وجسسساد تمنوم يات يافته مركة .

جامعنف كي فيق

قاصىءياض جرالته فرمات بين كرمير بصطالحين كونك المي تفتيق نبين أن حس مين كركسى الماعلم نے آیت زر محبث میں ضالا کے معنی یہ کئے ہوں کو صنور اکرم صلی الشرعليد وسلم واہ ہوا بيت سے مجتلے ہوئے تقے اس كے الله تعالى نے ان كو ہايت كى راہ دكھائى اوراس كى دميل ميں جناب وي عليه السلام كاوہ قول حي يس أب في طبي والدوا قعر كى جانب اشاره فرمايا ب- الفاظ مستراتي مي الاحظركري -فعلتها ادا و افاهن الضالين مين في يكام اس وقت كياجب كمين . . . فادا تفون مي سے تھا۔ (پ۱۹۹۳)

ان الفاظ كالطلب يرب كرجاب كليم الترسيح كام سرز د مواجه اس مي تصد واراده كافل ر تقا بلد یا الفاقا ہوگیا۔ اس میں مجودی دگراہی کا دخل تہیں ہے۔ یہ مجی عرفہ کی تحییق کے مطابق ہے کین این زہری فراتے ہیں کر ضالین محمعنی بیاں ناستین کے لئے جائیں گے جس کا مفہوم یہ ہوگا کر یہ کام سہواً جوا تھا بعینہ بین عنیٰ و د جد ک صالاً میں سے جائیں گے اوراس برآیات قرآن سے استدلال کیا جا سکت<sup>ا ہ</sup>ے

ان تصل احداها فسد كر دوورتون يس سار اكرايك ورس جول جائے تودو سری اس کو یادکرادے۔

احدها الدخرى دب ٢٤ ١١)

ایک اعتراض ا دراس کا جواب

لیکن بہاں کوئی یا اعراض کرے کو مزکورہ تھیتی و مرقی کو اگر درست مان لیاجائے اور ضالاً کے

دی منی تسلیم کر نے جائیں جوصزات اہل عمر نے تبلے ہیں تواس آیت قرآنی کا کی مطلب ہوگا۔ ماکنت قدری ما الکتاب و لا آب نہیں جائے تھے کو کا ب کیا ہے الاسمان (پ ۱۹۵۹) ادرایان کیا ہے۔

سمرقندی فرماتے ہیں کہ اس اعراض کاجراب بیہے کہ جیسا بعثت سے بیطے نہ تو قرآن کے تعلق علم مکھتے تھے اور خطریقہ تعلیم سے واقف تھے۔ کمربن قاضی نے بھی بھی بی بات اس اضا فہ کے ساتھ کہی کہ آپ تبل بعثت اللہ کی واصلانیت کاعلم رکھتے تھے گرفرائفن واحکام اس وقت نازل نہ ہوئے تھے۔ اس لئے ان کاعلم نہ تھا۔ اس وقت احکام اہلی فرائفن وغیرہ معلوم ہوئے اس لئے ان کاعلم نہ تھا۔ اس وقت احکام اہلی فرائفن وغیرہ معلوم ہوئے اور بی ایمان کی زیادتی کاسمب ہوئے۔ اور بی ایمان کی زیادتی کاسمب ہوئے۔

جنا بصنف فراتے ہیں کرر دجر دوسری تمام دجوہ سے زیادہ معلوم ہوتی ہے علادہ ازی اگر کوئی بدا حراض کرے کر ہراس آیت قرآن کا کیا مطلب ہوگار

> وان کنت من تبله لمن الفافلین دلیانا) اوراکب اس سے پہلے بیخر تھے اس ایت کے دمین نہیں وجسب ذیل آیت کے ہیں ۔

والمذین هم من ایا آنا غافلون دیای اورده او گرج بهاری آیتوں سے فاقل بیل البوعہ الله بردی نے کہا ہے کہ آب صفرت یوسف طیا السلام کے واقعہ سے اس وقت کی اقت نہ تھے اور ہر واقعہ آپ کو بنر لیو دی تبایا گیاہے اس طرح دہ صدیت بو حتمان بن تمیہ سے ان کے فرائع کے مطابق صفرت جابر مینی النوع نہ سے مردی ہے کوضور علیہ السلام مشرکیس کے ساتھ ان کی محافل میں شرکت فرات تھے ایک والی بہی تقریب میں تنظر بیت ہے اسلام مشرکیس کے ساتھ ان کی محافل میں ووفر شقوں کر باتھیں کر واقعہ میں دوفر شقوں کر باتھیں کرتے ساتھ میں تعرب سے کہ راتھا کو جاکر اس کے عقب میں کھڑا ہمو قودو در سرے نے جواب دیا کہ یہ میں تبری سے قریب رہا ہے لہٰذا اس کے ساتھ میرا طن انگی ہے موقع کے میں تبری سے قریب رہا ہے لہٰذا اس کے ساتھ میرا طن انگی ہے فرشتوں کی بربارے میں کرتھ کم جو محضور علیا اسلام مشرکین کے ساتھ ان کی عجب اس میں سرکے سہبیں ہوئے ۔ واشعی میں تبری ہے بروہ زع بنا یا ہے ۔ صاحب وارقطنی نے کہا کو شمان نے اس امام احمر بن ضبل نے اس کو قریب بروہ زع بنا یا ہے ۔ صاحب وارقطنی نے کہا کو شمان نے اس

حدیث کی مندمی ویم کیا و ربلاخوت تروید یکها جاسکتا ہے کہ بیصدیث ملکت ہے ہے واویوں پراعتما دنہیں کی جارت کی دوری کی دوری کی مارت کی جا سکتا ہے کہ بیصد وفت کے خلاف نظراً آہے اوراس کی دوریہ ہے کو دوری کے دوری کی دوری کی دوری کی دوری کے دوری کے دوری کے دوری کے دوری کے دوری کی دوری کے دوری کے دوری کی دوری کے دوری کو دوری کی دوری کیا در کاروں کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کیا تھا کہ کی دوری کی دوری

ام ایمن سے ایک اور روایت اس طرح نقل کی گئے ہے کرایک تہوار کے موقع پاکب کے جیاار ان کے اہل فا ندان نے شہراہ جا البند: ذبا یا ان کے اہل فا ندان نے شہراہ جا البند: ذبا یا لیکن جب اور رشدید ہواتو مجبر را ان کے ہمراہ تشریف ہے گئے لیکن اس موقع پر جرحالات بیش آئے ان لیکن جب اور رشدید ہواتو مجبر را ان کے ہمراہ تشریف ہے گئے لیکن اس موقع پر جرحالات بیش آئے ان کی فضیل اس طرح ملتی ہے جف ور فر لمتے ہیں میں ان کے اصاد برجرب ان لوگوں کے ساتھ گیا تو میر اجب بھی کسی بت پر گذر ہواتو وہاں مجھے ایک سفید فام طویل القامت شخص نظر آیا اور اس نے مجب کہا کہ نجروار اس کے قریب بھی مذائیں اور اس کو دیکھے کہیں تم لیف شائے گئے۔

ہو کرتشریف لائے اور اس کے بعد کمھے کہیں تم لیف شائے گئے۔

ہر و میں کرتشریف لائے اور اس کے بعد کمھے کہیں تم لیف شائے گئے۔

بحير راسب كاقسم دلانا

اس کے مال دہ واقد بھی ماہے جبک صفر علیا اسلام ابرطالب کے ساتھ شام کے سفر پر
تشریف ہے گئے۔ راہ میں بھرہ را بہب سے ملاقات ہوئی اوراس نے جرہ قاباں کو دکھ کرعلامات بوت
کا اندازہ سکا یا اورا پنے علم کے مطابق اس کی تصدیق کے لئے اس نے لات وعزی کی قسم و سے کرکھ معلوم کرناچا یا توصفر ملا اسلام نے فرایا کہ ان کی تسم مجرکو در دو کمیز کر یہ مجھ سب سے زیادہ مبغوض میں
معلوم کرناچا یا توصفر ملا اسلام نے فرایا کہ ان کی تسم مجرکو کہ دو کمیز کر یہ مجھ سب سے زیادہ مبغوض میں
اس کے بعداس نے مزید تصدیق کے لئے آپ سے کہا کہ آپ کو من مدا کی تسم ہے آپ سے جودریا فت
کیا جائے ان کا درست جواب دیں باری تعالی کا نام من کرصفور نے فرایا کہ اب توج چاہے سوال کر۔
بعث سے قبل صفور و توف عرفات کی ناکید فریا تے تنہے
بعث سے قبل صفور و توف عرفات کی ناکید فریا تے تنہے

میرت نبری کے درختاں ادر تا بناک ہیلوؤں میں سے ایک بات یعبی ہے کہ صفور نے قبل بغت مشرکین عرب کے طراق کار چ کے موقعہ پر وقوف مزدلند کی مخالفت قرمائی ادر وقوف عرفات کی

#### طرت توجه ولائي كيوكوجناب إراجيم عليه السلام في عبى عزفات ميس وتوف فرايا تحا-

#### تیسری فصل

## حیات ہری پر صنورعلیاللہ مام علم سے تقب کئے تھے

جناب مسنف فرباتے ہیں کہ توفیق اللی شامل حال ہونے کی دجرسے میں اس قابل ہوسکا کہ توحید ایمان و در سے میں اس قابل ہوسکا کہ توحید ایمان وی کے بارے میں انبیا طبیع السلام کے طرز عمل کو بیان کروں نیزان امور کی نشاند ہی کرو کر حصورات انبیا طبیع السلام عصوم ہیں۔ نیزیے کہ ان حضارت کے قلوب علم دلیتین سے لبرزیتھے اور دینی و نیری امور میں اس نے نیا وہ واقفیت رکھنے والا اور کوئی نہ تھا

جناب صنف فراتے ہیں کہ ہرستشر تی خواہ وہ تاریخ ہے استفادہ کر سے یا احادیث کرایہ کا مطاله کرے وہ ان امورتک رسائی حال کر ہے گاجن کی ہم نے اس کر بھے چیقے باب کی پہلی فصل میں نتا ندی کی ہے۔

سيرت طيبها ورونياوي امور

تعلق الی دنیاک ہوتاہے حب کربیصنات دین کا بیکیا در نونہ ہوتے ہیں ادر اہل دنیا کی صفت کو قرآن کوئم میں اس طرح ظاہر فرط یا گیا ہے۔

یوگ دنیائی ظاہری زندگی سے قوداقت ہوتے ہیں کمین الوراً خرت سے بے ہمرہ رہتے ہیں۔

الذين يعلون ظاهرامن الحبرة الدنيا وهمعن الاخرة هسد غفلون ريدا۲ع ۱۲)

اوراس سلسائی تفصیل افتار الله دوسرے باب میں بیان کریں گے۔

یهاں یہ بات قابل لحاظہ کے یک ادرست بنہیں کہ پر حضرات دنیا دی امورسے کلیڈ نا واقف تھے یہاں یہ بات قابل لحاظہ کے بار سے مین قصست کا بہاد نظا ہے کہ اس عدم علم کی دجرسے وہ معاذ الشرخفلت اور نا وانی بیں تھے۔ یر حضرات تو دنیا میں مبعوث اس سے فرنگ کے بیں علم کی دجرسے وہ معاذ الشرخفلت اور نا وانی بیں تھے۔ یر حضرات تو دنیا میں مبعوث اس سے فرنگ کے بیں تاکہ وہ اہل دنیا کی حکومت داس کی سیاست ) انتظام وانصام اہل دنیا کی جاسیت ان کی دینی دنیوی اصلاح کی طرف توج دیں اور ان کی سیاست ) انتظام وانصام ہے کہ اگر میخودان امورسے لاعلم ہوں توان کی خوانی اور ایس لائی بات ہے کہ اگر میخودان امورسے لاعلم ہوں توان کی میشریں معلوم اور شہر ر

نى كريم صلى الندعلية والم كى طرف عدم علم كى نسبت جمالت بي -

ر فاس نبست کا گمان کر حضو علیه السلام امور دین سے جی داقت ندتھے یہ فلط ہے اور یہ اعتقا د
درست ہے کر حضو علیہ السلام ان سے دا تعت تھے کیو کھ ان کاعلم بزرید دحی ہوا ہو گا جیسا کر ہم ما بہتی ہیں

بیان کرائے ہیں فراس بات میں شک و شرکرنا بھی جا کر نہیں للمذا کا دا قفیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہو تا

ہے کو علم ایسقین حاصل ہو گیا اور یہ بھی مکن ہے کہ آپ نے ان علوم کو دھی ندا نے کی دجرسے بزریدا جہاد
حاصل کیا ہو جیسا کہ حدیث ام سلم شعبے ظاہر ہو تا ہے کہ سرور دوعالم صلی الشرطیہ و تلم نے فرمایا کہ میں جن
معاملات میں دھی نہیں آتی ان کا فیصلا اجتہاد ہے کہ ترا ہوں ، اس حدیث کو تھ داو اور سنے روایت کیا
اوراس کی مثال واقعہ ورکے قیدیوں اور غزوہ ترک کے جہاد میں ہی تھے دہ جانے دالوں کے بارسے میں
اوراس کی مثال واقعہ ورکے قیدیوں اور غزوہ ترک کے جہاد میں ہی تھے دہ جانے دالوں کے بارسے میں

West transmission of the state of the state

اجازت نبری سے طبی ہے اور پیجن صرات کی رائے بہت آرا وہ امری پرا کہا عتقا دویقین رکھتے ہیں کو پیفیاں کے پیفیاں کے پیفیاں اس اور پیشن اور سے ہوگا اور اس بارے ہیں کسی مخالف کی رائے کی طرف اصلاً آرج نه دی جائے گی جس ہیں اس امر کا شائر بھی ہو کہ ایجا جسا دھیں خطا او فیلو کم کس ہو کتی ہے اور نہ اس قول کو درخورا عنا سمجھا جائے گاجس سے یہ ظاہر ہو تاہی کہ ہر مجتمد دغیر تری ) کے قول کے درست ہونا ہونے کی جانب ایسارہ کو ایساں بھی جائے گی حق ایک جانب ہے اور النا ہور کے میں مورشوعیہ میں فرماتے ہیں وہ یقینا درست ہونا کے سیسلسلہ میں دہیل بہت کہ انسان علیم کا اسلام جا جہا دھی امور شرعیہ میں فرماتے ہیں وہ یقینا درست ہونا ہوں اور پھڑا ہے اور پھڑا ہے اور کا بیا میں مصوم ہیں۔

لیکن اس کے با وجو داکپ دی الہٰی کے منتظر ہتے تھے پہان کٹ کر وفات کے وقت صفو والیسلم کو تمام تھائی کا علم حاصل ہوجیکا تھا اور حضور علیا اسلام کو تالم علوم حاصل ہو گئے تھے۔

صاصل کلام یہ ہے کہ جن تفصیلات واحکامات منز عیجن کی وعوت کا آب کو کم دیا گیا تھا ان کے بارے می آپ کی ذات اقدس منتظم آنا وا تعبات کی نسبت کرنا جا کر نتہیں۔ اس طرح پرخیال ہوسک آ ہے کہ آپ نے ال اسود کی دعوت دی جن سے آپ نود مجی دائف نہتے ۔ أيية اب ان علوم كاجائزه ليس حج اموراً خرت سنتعلق بي مثلاً أسانون وسينون فيلق البي تقين اساحتیٰ۔ آیات کمریٰ۔ قیام قیامت رئیکوں اور بدوں کی پیچان اوران کے عالات۔ ماکان وہا کیون طفی ومتقبل کے علوم جن کاعلم بغیروی الہٰی مکن نتھا۔ یہ تمام علوم آپ کو وی البی کے ذریعی حاصل ہوئے اور جیسا كرسم ف كذشته صفحات ميں بيان كيا وان علوم كے سلسلے ميں معبى صفور عليه الصلاق والسلام معصوم بيں اور يعلوم آپ کوبوری طرح عاصل ہیں بلکہ آپ کو یعوم اپنی اعلیٰ منازل کے حاصل ہیں اور اس بارے میں ذرا بھی شک د شبر کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن یرصروری نہیں کہ ان علوم کی جزئیا سے گی جانب صفور کی توج بھی ہو۔ يدامرتونيتينى ہے كدان علوم سے آب كو آئى وا تفيت تقى متنى تمام عنوق كوئين ہے ۔

نى كى يم المدعليه وسلم نے فرا ياكد مئي آنادى جاتا ہوں عناكدمير سے دب نے تعليم فرايا و قرآن

كريم مي ارشادِ رباني موا-

يس كوئي ذى دوح يرينين جاناكه الصح فلاتعلم نفس مااخفي لهمر من مية كلون في المنتدك من كياكيا وشدة قرة اعين - ( پ١٦ع ١١) ادرجناب موئ كاحفرت تحفر طيهم السلام سے يدفرما أ كياس اس سرط يرتهاد المصرائق ون هل ا تبعک علیٰ ان تعلین مسها أب مح ده نيك بالين تأنين كيواكب علمت رشدار

> (پ داع ۱۲) ومعلوم بيل -

ينرصوراكرم سى الشرطيروكم كالإركاه احديت ميس يوم كرنا فداوندائي تحجه تيرب اسمار صیٰ کے دسیلہ سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے وہ بیے زمیدم فرا دے جن کوئیں جا نتایا بنوا قا ہوں ۔ دوسری جگہ ان الفاظي صنورف بارگاه البي مين عومن كيا ضاد ندايس تيرك اسمار صفات كے وسيرس جو توفي لينے لتے ببند فریا یا ہے ۔سوال کرا ہول - ان علوم غیب کا جو تیرے یاس ہیں اور قرآن کریم کا ارشاد ہواہے -فوق ذى علم عليم و ط ہردی علم کے اوپر اسس سے زیادہ - 46

رپ ۱۳ع ۳)

زیربن اسلم وغیرہ فرماتے ہیں کہ علم کی صدودوات باری پر تنہی ہوتی ہیں۔ یہی وج ہے کہ کسی کے
سے ممکن نہیں کہ و معلومات الہی کا اعاطر کر سکے اوراس میں کسی خفار کی گنجا مش نہیں کمیونکر معلومات اللیم
کی بہتو کوئی انتہاہے اور ندان کا اعاط ہی ممکن ہے اس سے صفور علیا لسلام کے عقائد تو صیر شریعت اور
امور دینیرا درمعارف اللیم کے احکام معلوم ہوتے ہیں۔

# چوتھے نصلے سے مفوظ ہیں سے مفوظ ہیں

ممزاد كيسليس فرمان نبوى

عبدالتذبن سعود صنی الشرعند نے راویوں کے والدے فرمان رسول علیا اسلام نقل فرمایا کہ صنور فرمایا تھی فرمایا کہ صنور فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کا مہنشیں جن نہ بنایا گیا جوا درایک عنبشیں فرشتہ نہ جو صحابہ نے عرض کیا کہ مہنشیں کہ ساتھ بھی ہے صنور نے فرمایا ہاں میر ساتھ بھی ہے سیکن میری صوصیت میں ہے کہ الشرتعالی نے مجھے برکوم فرمایا اور دہ سلمان ہوگیا۔

دورى دريث بين مضور في اس اصا في سات نقل كيا ہے كداب ده مجھے مرت مجلائى كى جانب متوج كرتا ہے - ايك اور حديث حزت عائشة رضى الله عندے مردى ہے كہ ما سبق حديث بين ہم فَا اُسلَمَ كالفظ أيا ہے جس كے منى يد كئے گئے ہيں كہ ہمزاد اسلام سے آيا ہے وہ فَا سَلَمَ نهبيں فَا سَلَمَ ہے جس كيمنى اس طرح ہوں كے كوئي اس سے احتياط كرتا ہوں اور بچتا رہا ہوں اور صفرت عائشكى رديا

With the hand the same with the same

کونیض ابل علم صفرات نے تربیح دی ہے۔ تبعق صفرات نے فریا یا کہ ہزاد کے اسلام لانے کا مطلب
یہ ہے کدوہ کفرسے اسلامی اخلاق کی طرف راجع ہوگیا ہے اور دہ عبدائی کی طرف متر و کرتا ہے جو فرشو
کا طریعہ ہے۔ یرصدیث کے الفاظ کا فلاہری مفہوم ہے۔ بعض اہل علم نے فرما یا خاسکم کی بجائے
خاست کم کئے جائیں تو یہ بات اور زبادہ صاف ہوجاتی ہے نینی دہ برا فرما نبروار ہوگیا ہے۔
مصدحت علیم ارجم کی لائے

بخاب قامنی عیاض علیہ اردر زباتے بیں کرجب اسس ہزاد کا یہ حال ہے جو صور طلیا اسلام کے ساتھ تھا توان کا کیا حال ہرگا جو صور علیہ السلام سے دور بیں یا جنہوں نے صفور کی جیات ظاہری کا دور نہیں یا بینہوں نے صفور کی جیات ظاہری کا دور نہیں یا بینہوں نے معلوم ہرتا ہے کہ ایسے بہت سے واقعات مشہور بیں جن سے معلوم ہرتا ہے کہ ایسے بہت سے واقعات نہیں جن سے معلوم ہرتا ہے کہ ایسے بہت سے مواقع آسے بیں جن بی تاریخ الشنا کو فقصان نہی سے مواقع آسے بیں جن بی علیہ التحقہ والشنا کو فقصان نہی کے شمع نہوت کو گل کرنا جا با یا جب صفور معروف عا دت ہوتے تو آپ کو در فلانے کی کوشش کی لکین جب موانی کو کوشش میں کا مباب نہ ہوسکے تو نا امید ہو کر بیٹھ رہے۔ اور ایک مرتبرایک برنج بت نے آپ کو ماز بی رہیت نے آپ کو ماز بی رہیتان کرنا جا با توصفو علیا السلام نے اسکو کم پڑ کر قبید کردیا۔
مرحمت عالم صلی الٹ علیہ وسلم کا کرم

میحین میں ابوہریہ تنی الشرعنہ کی روایت کردہ صدیث اس طرح منقول ہوئی بصور نے فرایا کشیطان میر سے باس آیا دو در سے رادی عبدالرزاق نے اس حدیث کواس اضافہ کے ساتھ نقل کیا ) اور وہ تبی کُنسکل میں تھا اس نے مجھے نماز میں پریشان کیا ماک میں نماز ننقطع کردوں نامرت الجی میرے شامل حال ہوئی اور میں نے اسے مجھ لیا سجد کے ستوں سے با ندھنا جا یا تاکومنے کوتم لوگ اس کو دکھیو سکن اس وقت مجھ ایت جھائی جناب سیمان ولیہ السلام ) کی وہ دعا یا دا گئی جس میں کد آب نے اینے رب سے التجافر مائی تھی جس کو قرآن میں اس طرح نعل کیا گیا ہے۔

ك الل كتاب إلى بناب تا حقى عياض طليا ارْدَ في جود يف نقل قرالي به اس من خود بنه كا مفط استعال بوا أوراسك

اسد پردردگار تومیری مغفرت فرااد مجھے اسی سلطنت عطا فراجس بی مجھے انفرادیت حاصل رہے بیٹک توعط فرانے والاہے۔

دب اغفرلی و هب لحب مدی استردددگارتن ملطنت ملکا لامینبغی لاحد من بعدی مجھے ایس سلطنت انک انت الوهاب میں فرانے والاہے۔ ورب عمل میں فرانے والاہے۔

المنایس نے اپنے جان کی دعاکویا دکر کے اس سے تعرض نہ کیا اور وہ ناکام و نامراد واپس ہوگیا مدریز کے بچوں کوشیطان سے کھیلنے کا موقع نہیں ملا

واقدم حراح میں نقل کیا گیاہے کہ اس موقد پر شیطان صنوط یا اسلام ہے ایک شعل ہے کر جبیٹا لیکن جب بجر بل علیہ السلام نے اس وقت صنور سے تعوذ پڑھنے کے لئے کہا یوطا امام مالک بیں ہے کہ شیطان حب ایزارسانی پر قادر نہ ہوسکا تواس نے صنور کے وشمنوں کو ذریعہ ایزارسانی بنا یا اور یہ وہ شہور واقد ہے کہ جب کفار مکر صفور علیہ السلام کی تبلیخ اسلام کا مقا بلر نہ کر سکے توانبوں نے وادالندو میں ایک محلس مشاور ت منعقد کی اس شعب میں ابلیں لعین جی اپنی مقصد براری کے سائے شیخ نجدی کی شکل میں وہ اس پہنے کر منعقد کی اس شریب ہوا۔

دوسری مرتبراس مردد دانل نے چیر کوشش کی اور سرا قربن مالک بن جیم ٹی کئل میں فور دہ بدکے موقع پر منز کیے جنگ ہوا۔ ارشاد خداد ندی ہوا.

ف ده كان جال سب لوك المقر و فق عصياك آج كل بال وفيره ما كانفراس روم بوت بير -

اذ زمین لهدالشیطات جب شیطان نے ان رکانروں) کے اعدالهدر (پ۲۶۱) اعدالهدرت بنایا۔

قریش کرکوصنورعلیہ السلام کی شان و شکوہ سے ڈرغالب تھا اوریسب کچھاسی کاکیا ہواتھا۔
اس فے سلانوں کے مالات سے کافروں کو آگاہ کیالیکن تیجرا لٹا ہی نکلا بجائے اس کے کافرمسلانوں
سے مقابلہ کی بڑھ حِبُھ کرتیا دی کرتے وہ سلانوں سے مرعوب ہوگئے اور ہرم ترب الشرتعالی نے اس مرود و
اڈلی کے سرسے سرورعالم صلی الشرعلیہ و الم کو محفوظ رکھا یہ صفوراکوم صلی الشرعلیہ و سلم نے فرایا کر پزنید علاال نبیا
علیہم السلام کوطرے طرح سے پریشان کرتا رہا ہے۔ اس نے صفرت عیلی علیا السلام کی ولادت کے بعد کو نیخ
مارنا جا بالیکن نصرت الہی جناب علیے علیا السلام کے شائل صال بھی ابلیس کا ظاہری طور پرتولیس منجیلا للنا اس نے بیس پردہ کو نیخی مارویا۔
اس نے بیس پردہ کو نیخی مارویا۔

مصفور عليه السلام ذات الجنب سي محفوظ تھے

سردرعالم صلی الشعلیہ وسلم اپنی حیات ظاہری کے انجہ میں حب علیل ہوئے اور لوگوں نے یہ خیال کرکے کہ کہیں یعطالت ذات الجنب کی مرض کے سبب نہود دا دینی چاہی آو صفور نے منع فرا دیا کہ یہ بہیاری شیطانی اثر سے ہوتی ہے اور الشر تعالیٰ نے مجھے اس کے اثر سے محفوظ فرما دیا ہے۔

ایک اعتراض ا دراس کا جواب یهان اگر کوئی په اعراض کرے کہ جب ابنیا شیطانی اثرات سے معنوظ ہوتے ہیں تواس آیت کریے کا کیا مطلب ہوگا۔

واما یا نخنک الشیطان فاستعد ییمکش توشیطانی اثرات کی وجرسے بااطله اپ ع ۱۲) پیرخی ہے رآپ اللہ سے پناہ طلف بیکی ہے اس آیت کے بعرفر ایا و احا سینز غنک یعنی آپ فصر میں کی کریں تاکر فِعل آپ کواس امرکی جانب رفیت ولائے کہ آپ ان سے پہلوی تی کرنا ترک فوادیں بیس آپ الشرسے پناہ طلب فراتیں بہاں یہ بیض اصحاب علم نے فرایا کرنز نے کے معنی فعاد کے ہیں جیسا کہ فرایا گیا اس کے

NAME OF THE PARTY OF THE PARTY

بعر میں اور میرے اور میرے مجا بھرل کے درمیان نساوپداکرے بعض حفرات نے کہا کہ مین غنگ کے معنیٰ یہوں گئے کہ انہا کہ مینی یہوں گئے کہ انہا کہ مینی یہوں گئے کہ آپ کو اعجارے اور حرکت ہیں لائے اور زغ وسوسکا اونی ورج ہے۔

اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صفور کو عکم دیا کر حب کہیں آپ کو وشمن پر خصہ آسنے یا شیطان وس و اللہ اللہ کا کوشش کرسے دمالا نکواس کویہ قدرت حاصل نہیں ، تو آپ اللہ سے پتاہ مانگیں ، اس طرح آپ کا کام بنا رہے گا اور آپ کی عصمت کا تحفظ دکھیں ہوتی رہے گی یمیز کر شیطان کوسوائے وضل وضل اندازی کے اور کوئی قدرت حاصل نہیں ہے اور آپ کے اعراض پروہ غلبہ حاصل نہیں کرسکے گا اور ذاس کواس پر قدرت حاصل ہے کہ آپ کے مقابلہ پر آسکے علاوہ اذیں اس آپ سے اور اور معافی تھی منفقل ہیں۔

الميس فرشة كى تبييه اختيار نبيس كرسكتا

ای طرح پر کمن بھی درست بہیں کرد شیطان فرشتہ کی شکل میں حضور علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوسکت ہے اوراکپ کوشک وشبیس مبتلا کرسکتا ہے ۔ یہ نہ توقبل بعثت ورسالت ممکن تھا اور د بعدیں اور تیفصیلی بات تعبیل معجزات سے ہے ۔

نى كوفرشتك بيجانية ميس كوني شائميس بوتا

کسی بی کواس بلسری کریرانے والافرشتہ اور براسٹر کا بیغام اور اس کے احکام ہے

کرآیا ہے کوئی شک بہیں ہوتا اور بریاتواس علم کے تیجہ بیں ہوتا ہے جوالد تعالیٰ انبیار کوعطا فرا

وتبلہ یاان ولائل وہا بین کی وجہ سے جوالٹر تعالیٰ انبیار کوظاہر فرما دیتا ہے تاکہ بیصلوت لینے

رب کے کلام کوصداقت وانصاف کے ساتھ لوراکر سکیں اور یہ بات توشقت ہے کہ کلام الہیٰ تبدیل

سے منزہ ومبراہے ۔

«زکوره بالاحقائق کی روشنی میں اگر کو فی شخص بیداعتر اص کرسے کہ مذکورہ بالاوضاحتوں کی دوشن میں قرآن کریم کی اس آمیت کا کیا مطلب ہوگا۔

رھا ارسلنا ھن قبلک ھن ہم تے آپ سے پہلے کوئی نبی ورول

renementalistikalistikang

رسول ولا نبی ال ا ذا تمنی نهی هیجا گرید که اس نے جب تناکی تو القی الشیطان فی امینیت به - شیطان نے ان کی تمست پی فال دازی دیا اع ۱۵) کی -

اس آیت کریمی مضری کے چنا اقال منقول ہیں ان میں چنا اقال تو آسان ہیں اور چند مشکل اور چند مشکل اور گران فہم ان اقوال میں سب سے آسان اور سریع الفہم وہ قول ہے جس پرتمام مفسرین نے اتفاق کیا ہے کہ تمنا اوراً رزوسے مراد تاریخ اور شیطانی دخل اندازی سے مراد یہ ہے کہ دوران تلاوت شیطان کا میں ماری اور ان تلاوت شیطان کا میں میں انتشار پیدا کرنا یا پریشان خاطر کرنا تاکہ قادی کا ذہمی تلاوت سے منتشر کرے تاکہ تلاوت میں دہم دنسیان کا علبہ بونے ملے اس طرح وہ قادی کے ذہمی پر مخریف یا بری تاویل کے انتہاہ کودور کرویتا کروسے میں دب تبارک و تعالیٰ ان خذہات کو دفع و منسوخ فر ماکر قاری و سائے کے اشتباہ کودور کرویتا ہے اور آیات کو محکم فرمادی ہے۔ اس برضوع برانش رائٹر سیرحاصل مجت کی جائے گی ۔

صفرت سلیمان علیالسلام کی سلطنت برشیطان کے غلبر دسلط کے بار سے میں جوقعے مشہور ہیں ان کی سرندی نے تحقی صفح در میری سے اوران کو غلط بتایا ہے بھیقت حال یہ ہے کرسلیمان علیالسلم کے واقعات ق تعفیل کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں اور ہم نے اس قول کو ذکر کیا ہے جس میں اس خص کی خرافات پر تبصرہ کیا ہے جس نے یہ کہا تھا جد رجم ) سے مراد وہ فرز ندہے جو آ ہے کہ میرے اس تولد ہوا تھا۔

ا بو صحرت الدب عليالسلام كاس فران كع بارس مي مكات كرجب أب نے فران تھا۔ فرايا تھا۔

ان مسنی الشیطان بنصب و بیشک مجھے تکلیف واذیت شیطان عداب دب ۲۲ ع ۱۲) کی طرف سے بینجی ہے۔ اس سے مرادین نہیں لیا جائے گاکد ایوب علیا اسلام کا مطلب بیتھاکد انہیں یہ تکلیف شیطان نے دی تھی یا آپ کوشیطان نے بیمارکر دیا تھا می فراتے ہیں کہ اس میں شیست ایزدی کا دفراعتی تاکہ

www.wahahah.org

حضرت ابرب امتحان وأزمائش مين أبت قدم دجي اوراج وثواب هاصل كرير.

اس سلط میں ایک قول بھی ملائے کر حفزت ایوب علیا اسلام کی بیاری ان کی بیری کے دسرسرل کا تیج بھی رہاں ہے۔ کر حفزت ایوب علیا اسلام کی علامت توشیدت ایزدی کی دج سے حقی افراس میں شیطان کا کوئی وخل نہ تھا تو حضرت ایشع و یوسعت علیہ ما اسلام اور حضور صلی النہ علیہ و کم کے اقبال کے سلسلہ میں کیا جواب ہوگا جن کو قرآن کریم میں اس طرح نقل کیا گیلہے۔

وها انسدا شيه الاالشيطان وحفرت يشع علياله الم فراياتها)

( ب ع ) ان كوكسى في نهي بصلايا محرشيطان في ان كوكسى في نهي بصلايا محرشيطان في ان كوكسى في نهي السلام في فراياتها) فانساه الشيطان في حضرت يوسعت عليوالسلام في فراياتها ومسيده ومسيده ومسيده ومسيده والمرابع المستدون الم

ادر حضوراکرم صلی الشرعلیر و ملم حب ایک سفریس تقیے اور نبیندیں بیدار نر ہونے کی وجرسے نماز تعنا ہرگئی تھی توصفر علیرانسلام نے فرایا تھا کہ یہ دادی شیطان کے زیرا ٹرہے۔

اسى طرح حصرت موئى على السلام في جب تعطى كوهمونسا ما وا ودوه صرب موسوى كى تاب نالا كرم كيارات وقت آب فراياتها هذا من عمل الشيطان يعزب شيطاني الرساحي -

ان اقرال سے معلوم ہواکہ ان نفوس قدسیر نے تمام یا توں کو شیطان کی جانب منسوب فرایا ہے اور قرآن کریم میں ان کی نبست شیطان کی جانب کی گئی ہے یسواس سلسلہ میں حقیقت صال یہ ہے کہ اہلِ عرب کا محاورہ یہ ہے کہ جب ان سے کوئی غلط کام سرزو ہوجا تا یا کوئی ٹاگوار بات برجاتی تو اس کوشیطان کی جانب سے محکاکر تے تھے ۔ اس کی دلیل قرآن کریم سے ملتی ہے ۔

طلعها کانده روس الشیاطین (یابع) اس کے بیل گریاکشیطان کے سرہی۔ مرور عالم صلی الشرعلیہ و تم نے فرنا یاکو نمازی کے آگے سے گزرنے دالے سے اللہ کرکیز کر دہ تمیطان سے بملادہ ازیں حضرت ایش علیہ السلام نے جو فرمایا تھا اس کے بالسے میں صرف یہ کمنا کانی ہوگا کہ جناب

TOTAL STREET, STREET,

یوشع نے حس وقت یہ وزایا تھا اس وقت ان کی نبوت صرت موئی علیالسلام کے ساتھ ثابت نہیں ہوتی تھی ارشا دربانی ہوا۔

جب حضرت موی علی السلام نے اپنے

اله قال موسى لفناة .

(ب ۱۵ ع ۲۰ ع ما م سفر مایا-

معفرت بوشع علیدالسلام کی نبوت کے تعلق مردی ہے کہ دہ تحفرت بوسی علیالسلام کی وفات کے بین معلیالسلام کی وفات کے بین فلس نبوت بین فلس نبوت کے بین فلس نبوت سے تبل ہی فلس نبوت بین میں فلس نبوت سے بیلے تھا جیسا کہ ذکورہ بالا ایس میں میں اس میں میں اسلام کا کہنا بھی بعثت سے بیلے تھا اسلام کا کہنا بھی بعثت سے بیلے تھا ۔

آیت سے معلوم ہوا۔ اسی طرح صفرت یوسف علی السلام کا کہنا بھی بعثت سے بیلے تھا ۔

انساہ الشبیطان وان کوشیطان نے بہلادیا ) کے معانی کے سلسدیں مفرین کے در

(۱) کوشنی کوشیطان نے اپنے رب کے ذکرسے بھبلادیا۔ یہاں رب سے ادشاہ مرادیے اوراس دا تعد کی تفصیل پرہے کہ میں زمانہ بیں پرسٹ علیہ السلام زندان معریس تھے، اس در ران شاہ معرکے در غلام بھی آپ کے ساتھ اسپر تھے جن کے توالوں کی تبسیر حضرت پرسٹ تے بتائی تھی ادر دِینوں بادشاہ سے حضرت پرسٹ کے بارے میں نرکرہ کڑا عبول گئے تھے۔

در این میم کے انعال کی نسبت شیطان کے ساتھ کرنے میں یہ مراد نہیں کہ صفرت یوسف د پیشع علیالسلام پرشیطانی دسوسوں کا غلبہ ہوگیا تھا بکر انعطات توجکسی دوسری جانب ہوگئ تھی اوران اولوں مقدس صغرت کرباد دلانامقصود تھاجس کی جانب ان کی توجر نرسی تھی ۔

وادى كي على حضور على السلام كي قرمان كي تشريح

محضوطیرالسلام نے دادی میں نیعطان کے اثرات کے بارے میں فرایا تھا اس سے ریات توظا برنہیں ہوتی کو مفوذ بالشرصفور علیرالسلام کوشیرطان نے وسواس میں مبتلا کردیا تھا بکر اس عبارت سے عنی تر بالکل معالف ظاہر ہیں ادراس کی مزیر توشیح عدیث سے اس طرح ملتی ہے کر حب چنور علیاسلام نے صحابہ کے اس دا دی میں تیام فرمایا ترجیح کو نما زکھ لئے بیدار کرنے کی دمرداری مودن رسول سے رست بلال بیاس طرح ہواکہ شیطان نے انہیں مجیس محصرت بلال بیاس طرح ہواکہ شیطان نے انہیں مجیس کی طرح تھیکت تھیک کرسلا دیا اورسب لوگ جفرت بلال کے جرد سرپسوتے رہے اورسب کی نماز فحجر تضاہ دگئی ۔ قضاہ دگئی ۔

اس توضیحت طاہر ہے کہ یہ اترات بٹیدھائی صرف بلال رضی الشوعة میا اترا نداز ہوئے ندا کہ صفور علیہ السلام کی ذات اقدس پرا دریہ تا دیل بھی اس صورت میں ہے جبر جفنو علیہ السلام کے اس ملفوظ کی رشنی میں کہ اس دادی میں شیطان کو نما زکے تضاہونے کا سبب قراد دیں ادریہ کہاجائے کہ اس میں ادی سے کوچ کرنے ادر ترک نماز کی علمت بیان کی گئی ہے جو کہ زید بن اسلم نظمی بیان کردہ صدیث کا سوال ہے توکسی تھم کا کوئی اعتراض دار دی نہیں ہوتا اور اشکال خود مجود مرتفع ہوجا تا ہے۔ لے

#### پانچومیں فصل

## اقوال نبوى اورعصمت كلام

حضور عليالسلام كا قوال وطفوظات بين صمت كشبوت بين مزيد كيد كنه كاس التي كنهائش فهيس ميكن كراس التي كنهائش فهيس ميكن كراب كالم التي كالم بوجك بين اوراً ب كطراتي تبلغ اوراً ب كفلات واقد خري عدد مين بيامت كا بحاح أبت من ادراك تصدأ ادراك مداسه والدفاط براس امرت مصوم ومخوظ تقريري عدد ين بيامت كا بحاد واقعر بالنسوب بكرب بون -

کے میرے مطالعہ اور جا فط محی مطابق یہ بھی مکن ہے کوشیعت ایزدی اس کی متقاضی ہوکہ است موکے لئے قریت کو ایسی کو ا کوائیں اُٹھانی میسر فرمانی ہوجی طرح کہ اُڑے تیم کے نزول کے موقع پر ہوا ۔ اسی طرح نماز قضا کے احکام تعلیم فرطنے مقصود ہوں اس سئے ایسا ہوا ہو۔ مترجم ۔

SWINIERWARKIERIONALLORES

رہاعدا تصفوطی السلام کاکسی بات کوخلات واقعد کہنا پرخیال توراسر باطل اور غلط ہے کیونکرصد تی کی صفت مصفوطی السلام کے بعجر است کے قبیل سے ہے اور پرکلیہ اس بات کے قائم متفائم ہے جس میں تی تبارک و تعالیٰ نے فرایا وہ بالکال وہ تعالیٰ نے فرایا ہے - حسد ق عبد ی جو کھی میرے نبدے درسول علیا السلام) نے فرایا وہ بالکال وہ الکال وہ تعالیٰ نے فرایا ہے - حسد ق عبد ی جو کھی میرے نبدے درسول علیا السلام) نے فرایا وہ بالکال وہ اور میں جو اس برقام اہل علم حمزات اور است مسلمہ کا اجماع ہے اور جس قول محتصلی اور مہو کا شریعی بوتورہ بھی اس اور اس فرائن کے بقول وہ گنتگواسی قبیل سے ہوگی رجس میں اس شک فر شریعی بوتورہ بھی اس اور است میں اس شک فر شریعی نبیاں کے دور میں اس شک فر شریعی بوتورہ بھی اس اور اس فرائن کے بقول وہ گنتگواسی قبیل سے ہوگی رجس میں اس شک فر شریعی کو بائن کے بدر اس کا شبری کو بائن کی فرائن کی نبیان کے بائن کا میں میں اس فرائن کے بھول وہ گنتگواسی قبیل سے ہوگی رجس میں اس فرائن کے بھول وہ گنتگواسی قبیل سے ہوگی دور میں اس فرائن کے بھول وہ گنتگواسی قبیل سے ہوگی دور میں اس فرائن کے بھول وہ گنتگواسی قبیل سے ہوگی دور میں اس فرائن کے بھول وہ گنتگواسی قبیل سے ہوگی دور میں اس فرائن کے بھول وہ گنتگواسی فرائن کے بھول دور کو بھول کی بھول دور کو بھول کے بھول دور کر بھول کیا کہ بھول دور کو بھول کے بھول کی بھول دور کو بھول کی بھول

سکن قاضی الرکمربا قلانی اوران کے متبعین کی تین کے مطابق اندیا علیہ ما اسلام کی بات چیت کی مصحت کا وار و ملاز هرف معجزہ کی وجرسے نہیں بلکہ اس میں اجاع اور مثر بدت بین نفی کے ورود کی وجوہ جھی موجود ہیں اوران وونوں محزات کی إقالہ میں انتقالات کے وقوع اور ولائل کے قطبیق کے سلسلہ میں ہماس موضوع پر اگر کھی کھیں ترطوالت کتاب کے ساتھ اس بات کا خدشہ ہے کہ ہم جا بہ مسنف اپنے موضوع سے مہٹ جائیں گے ۔ ولمذا اس موضوع عصمت برجو نکر اجاع امت ہو جو کیا ہے لہٰذا اسی پراعتما و محمد کی مرتبی ہیں کہ تبدیغ دین اورا علام شریعت بیں جودگی الہٰی آتی ہیں ان کے خلاف تصداوع را یا بلا قصد عضد کا مست ہو مند ہوں یا و در ان علالت کمی وقت اور کسی بھی صالت میں نب واقعہ بیان سے مند ہوں یا و در ان علالت کمی وقت اور کسی بھی صالت میں ۔

كتابت مديث عبدرمالت بس

تھزت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہ اللہ عنی نے مرورعالم ملی اللہ علیہ وسلم سے دریا فت کیا کہ میں دہ تمام باتیں عبسط تحریب لا دُن جواکب سے سنت ہوں حضور نے اس کی اجازت مرحمت ذرائی تو بین نے اس پر بریل سنف ارکیا کہ وہ تمام باتیں جواکب حالت رضاد خصنب میں ذرائے ہیں یحضور علیہ السلام نے فرایا ناں کیز کر میں جو کھیے بھی کہتا ہوں وہ حقیقت ہوتا ہے اور میں حق کے علاوہ کھیے تہیں کہتا۔

یہاں مناسب بیمعلوم ہوتا ہے کو مصمت قول کے بارے میں میجزہ کی دلیل کے بارے میں بیند اشارات لنے جائیں حس کے بارے میں کداوپر کی سطور میں ذکر کیا گیاہے بجب یہ بات میں اور تحقق ہو

www.makinbish.org

ين تمهارى طرف الشركار بول مول -

افى رسول الله عليكم رب 929) اورميرى بعثت كامقصديب -

تاكديش ده باتين راحكام أتبين بناوَل جومجهر بينازل برئين -

اد بلغکورها ارسلت الیکر د پ۳۲۶۲) کلام رسول مراسروی به تاسید

مصنوطیالسلام کی بیشت کامقصدی کلام اللی کالوگرات کمینیانات اس سے لئے ایک ادر آیت کرمیاس کی طرف شا برہے ۔ ارشادر بانی ہوا۔

آپ ابن خوائن سے کچے نہیں فراتے دہ تودی اہنی ہے جرآپ پر نادل ہمنی

وماینطق عن الهوی الا وحی پوچل . ( پ۲۲ع ۵)

دوسری آیات میں اس کلام رہانی کو بوصنور علیالسلام کے واسطہ اور ذریعہ سے موصول ہوا تبول کرنے کی ہلیت اس طرح دی جارہی ہے۔

ادربیش تهدار درب کی جانب تهدار درب کی جانب ته تهدار دیاس تی وصداقت کے ساتھ دسول تشریف لائے .
دورسول جودی ده لے لودین جس بات کا مکم دیں اس برشل کرد) ادر شب ریات ) سے منع فرنائیں اس سے بازد ہو۔

وقد جاء كمالرسول بالحق من ربكم -رب ٢ع٣) لنزا وما اتاكم الرسول فنحدوه ومانهاكم عنه مناشهوا-

anana anahamban ana

ان شوا به کے بعدیہ بات صاف ہوگئی کران سے کوئی بات بھی خلاف واقعہ ظاہر تہیں ہوسکتی خواہ وہ عداً ہوسکتی خواہ وہ عداً ہوسکتی سے کہ اگرانہ یار کے متعلق دفع ویالٹند) پرشر کی جائے کراس میں خلاف واقعہ ہونے کی گنجا کش ہوسکتی ہے اور انبیار کے بارسے میں سہرا فیلطی کو جائز کھیں تو نبیاد کے بارسے میں سہرا فیلطی کو جائز کھیں تو نبیاد کے بارسے میں سہرا فیلطی کو جائز کھیں تو نبیاد کے فیرنبی کی تبائی ہوئی باتوں میں امتیا زباتی زرہے گا اورصد تی دکذب کا باہم انتقلاط مکن ہوا بیگا۔ معجم وہ کے مقتضیات

اور بحجره کے تقتقنیات میں سے یہ بات صروری ہے کہ بی علیہ السلام کی بلاکسی تضییص کے مطلقاً تقدیق کرنا لاڑی اور ضروری سے - دلنرا ہی علیہ الصلوة والسلام کو ان تمام ممکن ت میں معصوم اور زمنرہ جان مجھی اجتماعاً دلیلاً واجب اور لازم ہے اور مہی جناب اسحاق اسخرائن کی تحقیق ہے۔

#### چھٹے فصل

# معترفيين كاعتراضات جوابا

ا کفسل میں ہم مخترفین ان اعتراضات کا جوالت دیں گھے جود قباً فرقباً ان کی جانب سے کا م رسول علیہ العمادة والسلام ریم ہوتے رسیتے ہیں ان میں سے ایک اعتراض برسبے کہ جب سرکار دوعالم علیالسلام نے سورہ نجم کی براکیت تلادت فرمائی ۔

اخواً يتم الات والغوى و مناة كياتم نه لات دع بى كود يجها اوراس التالية الدخوى ( ب ٢٠ع ه) تيسرى آخرى مناة كو.

اس آیت کریم کورِ صفے کے بعداکب نے کلمات ارش کا دفرائے تعلف الغوانسیق العلی و ان شفاعتھ المتریخی ایک روایت کے مطابق قریخی کی بجائے لتر ھنٹی فرایا تھا اور دوسری روایت کے مطابق وہ کلمات اس طرح منفول ہیں ان شفاعت ھاللو تنجی وانھا مع الزانیق العلی اور ایک تول کے

www.makitabidi.org

مطابق وانوانقية العلى تلك الشفاعية توتجي آياس،

حب صنور علیا اسلام نے سورہ نجم کی تلادت عمل ذرائی توبارگاہ الہٰی میں مرہبر وہوئے ادر حضور کے ساتھ مسلانوں نے جی سجدہ کیا نیزان کا فروں نے جب صنور سے اپنے معبود دوں کی تعریف نی تو وہ بھی سجدہ میں گرگئے کہ وہ بات ہے جب کا ذرکہ کیا گیا ہے بعض حضرات کا نیال ہے کہ دمیا ذاللہ اُسیطانی اثر کی وجر سے دیکھات صنور کی زبان مبارک سے بے ساختہ جاری ہو گئے تھے۔ اس سلسلسیں کینی نی صفرات نے یہ کا مات میں کو اس اسلام کی خوا مہت ہے ہی تھی کہ ایسے اسکام نازل ہوں جس سے آپ کی فات اُقدی اور قوم کے درمیان جو بعد واقع ہوا ہے دہ ختم ہوگرا کی ود مرے کے ساتھ قرب ہوجائے۔
اور قوم کے درمیان جو بعد واقع ہوا ہیں

دادی نے اس بورے واقع کو بیان کرتے ہوئے تبایا کہ اس کے بعد بینا بہر لی تشریف لاسکے اور اس کے بعد بینا بہر لی تشریف لاسکے اور ان کے سلمنے صفور علیہ السلام کے دان کھات کو میں پڑھا توجر لی امین نے عرض کیا کہ میں توان کلات کو سے کرنیا زال ہمائی ۔ عرض کیا کہ میں توان کلات کو سے کرنیا زال ہمائی ۔ اب سے پہلے کسی رسول اور نبی کو نہنی جی جا اور قریب تھا کہ وہ آپ کو نہنی جی جا دوا بتقنون کے ۔ اور قریب تھا کہ وہ آپ کو نشز میں دول دیا ہے ۔ اور قریب تھا کہ وہ آپ کو نشز میں دول دیں ۔ دول بتقنون کے ۔ دول بتقانون کے ۔ دول دیں ۔ دول بی کو نشز میں دول دیں ۔ دول بی کو نشز میں دول دیں ۔ دول بی کو نشریک کو نشر

ر په ۱ع م) خرکوره بالااعتراض اوراس کاجواب

قاریمین کوام الند تعالیٰ تہمیں عورت ور شرف کے ساتھ میم کنار فرائے اس صدیت کے اسکال کوڈور
کرنے کے لئے ہمارے یاس دورلیلیں ہیں (۱) یہ روایت اصول صدیث کے معیار برضعیف ہے (۱) اس
کی سیم ہی کی نظر ہے۔ یہیں دلیل کی توجیہ میں بنظا ہر کرنا خردری ہے کہ بردوایت صحاح میں نقل نہیں
گئی اور زممی تقدراوی نے متقسل سند کے ساتھ اس کونقل کیا ہے۔ یہ روایت صرف انہی داویوں کے ذرائیے
منعقول ہے بوجیب وغریب نیم وں کے ولدادہ رہے ہیں اور ہر رطب ویا بس کو جمع کرتے رہے ہیں۔
قامنی کم بن علا مالکی نے کسی صاف اور ہی بات کہی ہے کرعوم الناس انہیں اہل ہوا مفسری کے
قامنی کم بن علا مالکی نے کسی صاف اور ہی بات کہی ہے کرعوم الناس انہیں اہل ہوا مفسری کے

سبب نت بی سبتلا ہوجاتے ہیں کیونکا انہوں نے داولوں کونقل کرتے دقت روابت کو نہیں پر کھا فیلم ان دوایت ادرانقطاع سند کی طرف بھی توجہ نہیں دی اور کلمات کے اختلات کا تو کیا ہی کہنا۔ انہوں نے لیبی ہی دواتیوں کوسند قرار دے کرنقل کر دیا ۔ بعض نے تو یہ کہا کہ یہ دا قد نماز میں پیش آیا بعض نے کہا کر ٹے اقعر اس دقت پیش آیا جب آپ قریش کی تعلیم میں موجود تھے اورسورہ مخم نازل ہوئی تھی بعض لوگوں نے کہا کمیر کلمات آپ نے نیند کی صالب میں اوا فرط نے تھے بھن لوگوں نے کہا کہ آپ کے قلب مبارک میں وسوسہ پیدا ہواجس کے سبب آپ بھول گئے۔

سکین ایک صاحب نے ایک اور ہی بات کہی کہ یے کلمات شیطان نے خود صفور علیہ السلام کی کواز میں ا داکئے تھے اور جب صفور علیالسلام نے بیسورت جناب جبر بل کو سائی تھی توا منہوں نے کہا تھا کہ میں نے پر کلمات کیے کرمہیں سنائے تھے۔

معض وگوں نے رہے کہاہے کہ شیطان نے شرکین سے پر کہد دیا تھاکر پر کات صفور علیہ اسلام نے پڑھے ہیں گئیں او پڑھے ہیں گئیں ان انتظاف روایت رہات ایا بہت کہ جب صفور علیہ السلام کے سامنے یہ باتیں کہ گئیں تو سفنو علیہ السلام نے فریا والسّٰداس طرح یہ سورہ فازل نہیں ہوئی اور جن عفرائے ضربی یا تابعین نے اس مضور علیہ السلام کہ ہی تہیں بلکہ می صحابی کہ متف یا فرع وایت کونقل کیا ہے۔ اینوں نے اس کی سند صفور علیہ السلام کہ ہی تنہیں بلکہ می صحابی کہ متف یا فرع طربقہ پر بیان تنہیں گئی ان سے جواس تھے کی احادیث منقول ہوئی ہیں وہ نعیف و موضوع ہیں ۔

اس بارسے میں مختلف رادوں سف مختلف درائع سے میٹا بت کیا ہے کہ برمدیث مشکوک ہے مختلف رادوں کی روایت برلوری نہیں اتر تی المغزا مختلف رادویں کی روایت کے مطابق جب ٹابت ہوگیا کہ بردوایت ورایت برلوری نہیں اتر تی المغزا تابی ورایت برلوری نہیں اتر تی المغزا

جب یہ بات تابت ہوگئ کر لفظایہ الفاظ حضور علیہ السلام سے نقول ہی بنیں تواسی موفوع پر بحث تحصیل حاصل ہے ۔ اب اگراس سے معنوی پہلو پر نظر طوالیس قرمعلوم ہوگا کہ اس امر پراست کا اجماع ہو جیکا ہے اور یہ بات قری ولال سے تابت ہو جی ہے کر حضور علیہ السلام کی ذات اقدس استقم کی مغود لائینی ہاتوں سے منزہ ومبراہے اورائیسی باتوں کے ازلکا ب سے صورم ہیں ۔

MARKET BOOK STATES

ادر صور علیرالسلام کے بارے میں یزخیال کرنا کرمعا ذالتہ حضور نے ایسی تمناکی ہوکران پر ایسی اُئتیں نازل ہوں جن معیروان باطل کی تعرب ہوتی ہو۔ ایساسوجیا ترسار کھزہے۔

اسى طرح يرخيال كرناكرشيطان كاآپ يزعكبه برگياتها يا قران كريم مشتبه برگياتها يا يسوجناكر آن كى كهيمائيس يرجيل تحاليات تريك به كهيمائيس ايست يركيس كريكات تريك به كهيمائيس ايست يركيس كريكات تريك به كيمائيس ايساسوجناس اركوفروفيان سے اوريا مرحضور كے حق ميم تمنع اور محال بين و مصممت انبيا اور فصوص مشرعير

صاصل کلام بیکه دلاکن شوا بداور را بین سے یہ بات نابت بوگئی کرحضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے کلمہ کفر کا جرانواہ وہ تصدا ہو یاسہ وا قطعاً محال ہے خواہ وہ امور منزل من اللہ میں کھوت باتوں کا شمول ہویا قلب مبارک بیشیطانی اثرات کا نفوذ یہ سب امور قطعاً محال اور نامکن ہیں۔ اس سیسلہ میں آیات قرآنی شاہد ہیں۔

(۱) اذ تستول علیمنا بعض الحدیث اوراگرای م پرول سے باتمی سکائیں الاتاویل رہوج م) اوراگرای میں میں الحدیث ال

(۲) اذالاذ قناك ضعف الحيوة اس دقت مزدرتم كودوني عمر اورووني موت وصنعف المعمات وصنعف المعمال كامزه كي المساحة والمعمال المعمال المعمالية المعمالية

دوسرى وج

یر درا واقعربی سرے سے مقالاً اور عاد تا محال ہے کینو کداگر جا لات و واقعات وہی ہول بن سے بارے میں کا تعریف و درت میں ہول بن سے بارے میں وکرکیا گیا ہے توسادی بائیں تناقص الاقسام ہوجاتیں جس میں کر تعریف و درت محمدین وقع میں بوقی جیا کہی جاری ہے تو یقنین اور مالی اور وہاں موجود مشرکوں سے پوشیدہ نہ ہوتی جب عام لوگوں پراخفار کا گان مہنیں ہوجاتا تو ہراس ذات اقدین کا کیا کہنا ہوعل میں ارفع و اعلیٰ اور علوم سے واقعیٰت میں سب سے اعلم وقعن ہوں۔

www.maltializalizang

تبسري وج

منافقین وشرکین کی شربین طبیعترں اور مانوں کے طبقہ بہلا کی کز رطبیعتوں کا پہلے ہی سے اندازہ ہے کہ امنہوں نے ذراسی بات پر ذاست نہوں کو ہوف بتائے بی تال نہیں کیا ہے اور کھا روشرکین نے تواظما تِستعفر میں کوئی فروگذاشت نہیں کی ہے۔ یہ نف سلمانوں کو عار ولاتے اور سلمانوں پر پڑنے فالے ہے در ہے مصائب رپنوش ہوا کرتے تھے اور ضعیف الاحتقا وسلمان ایسے مواقع پیٹا بت قدم نراہے اور مردم ہوجاتے۔ اور مردم ہوجاتے۔

یکن اسس موصوع بر روابت زر مجنت کے ملادہ اور کوئی واقع منقول نہیں اگرا بسا
ہو تا آد قریش میرد د دفساری اس موقع سے صرور فائدہ اٹھاتے اور نوب زبان درازیاں کرتے مسلمانوں پر
طعن کرنے کے موقع کو ہا تھ سے نہائے دیتے عبیا کہ انہوں نے دا قدمع ارج کے موقع رکیا تھا اوراس موقع
پرچیز عیف اللحق قادمسلمان مرتد ہوگئے تھے لیساہی صلح حدید یرکے موقع رہیں گیا۔

حقیقت تے بیہ کراس ضعیف الروایت واقعہ کے ملادہ اور کوئی واقعہ الیسا مل ہی نہیں اوراگریل حقیقت تے بیہ ہے کہ اس ضعیف الروایت واقعہ کے معال ہے مواقب پر ذرہ برا برکمی نرکرتے اور مطلب برّری برائی نرکرتے اور مطلب برّری بیش بیش دیش میش دیستے ۔ اور یہی بات اس کی ترویدیں کافی ووانی ہے۔

ادریرکنا خلط نہ ہوگا کہ یہ قابل اعتراض کلات شیاطین کی طرف سے قلب نہوی پراتھا رہنیں گئے کے کے گئے تھے بلید ممکن ہے کہ شیطان نے بعض محدّ ہیں کو دسوسہ اوردھو کہ میں ڈال کر برحد سے مختیطان نے بعض محدّ ہیں کو دسوسہ اور دھو کہ میں انتشار واقع ہوجائے را ورمیی اسلام دشمنوں کا مقصد اولین ہے ۔) دمست جم )

بعض رادیس نے ان دواکیوں و ان کادوالیفندونک اور دوسری آیت ولد لا ان شبت ک کا ذکرکیاہے حالانکہ یردونوں آئیس اس واقعہ کا ردکررہی ہیں جوان را دلیوں سنے اپنے حصول مقصد کے سئے بیش کی ہیں۔ اللہ تعالی قونرا رہا ہے کہ ان بعاندین و منکرین کا مقصد تواکیکے

www.makhalada.org

سیدالمفرین حضرت این عباس و خانشه عنهائے فرایا ہے کد اصطلاح قرآن پرہے کہ جہاں کہیں لفظ کا د استعمال ہواہے اس سے مراد میں ہوتا ہے کہ بیر دا قعر د قوع پذیریز نہ ہوگا اوراس کی لیل اس آئیت سے لئتی ہے۔

یکاد سنا بوقیه یذهب مالایصار ترب ہے کر کیلی کی چیک اس کی رہے ہے۔ رب ۱۱۶ ۱۱) آنکھوں کی روشنی مے مائے۔ ایک اور حکب اس طرح آیا اکا د اخفید کا عنقریب اسٹے تفنی کرودں گا صالانکور توبھار زائل کی گئی اور دعمفی کمیا گیا۔

قاضی قشری فراتے ہیں کہ ایک مرتب صفر کمیں تشریف مے جارہے تھے راہ میں قریش اور بی تقیمت کے لوگ اپنے معبومیں موجود تھے امہوں نے التجا کی کہ آپ اگر بھاری طرت متوج ہول توجم آپ

www.mudsahala.org

پرایمان ہے آئیں گے کیکن آپ نے ان کی جانب نظر بھی نہ اٹھائی اور حضور کاان کی جانب نظراٹھانا تھی ہی نہ تھا ۔انباری نے کہاکہ اس موقع پر حصنوران لوگوں سے قریب نہ خود تسترییت ہے گئے اور نہ ان کی جا توجہ وسٹ رائی ۔

ندکورہ آئیت کریم کی تفییریں اور بھی اقوال ملتے ہیں اور اس موضوع پریم نے عصمت کے باب بیں بھی ندکرہ کیا ہے کہ رب کریم نے آپ کی عصمت کے بارسے ہیں توضیح و تشریح فرمادی ہے جس سے ان نادانوں کی بیرو ترنی کی حقیقت واضح ہوجاتی ہے اور ان کے مزعومر کی تر دید بھی ۔ الشرتعالی نے آپ کو استقامت عطافر مائی اور کفار کے کراور فقر سے محفوظ فراکرا صان فرمایا جس سے مراد آپ کا تقدس و عصمت ہے اور بینی آیت کر ریکا مقہم بھی ہے ۔

افذوو

صحت تسلیم صدیت برمینی ہے ادر کلام اپنی کی روشنی میں یہ بات نابت ہو جکی ہے کہ یہ صدیت صحح نہیں ہے ادراس کی صحت سے اللہ تعالی نے ہیں محفوظ فرما دیا ہے سکین اس کی صحت و عدم صحت سے قطع نظر ابل علم صفرات نے اس کے بہت جوابات دیے ہیں جن میں کچھ نہایت قوی اور وزنی ہیں ادر معنی محمولی حیثیت کے حامل ہیں ۔ ان میں سے جند زیل میں درج کے جاتے ہیں ۔ دائی قادہ اور تقائل فرماتے ہیں کہ اس سورہ رائم کو کلاوت فرماتے وقت صفور علیہ السلام کو او تھے آگئی تھی اور نیز کی دج سے رکھات زبان مبارک پرجاری ہوگئے تھے۔

میکن پرجاب اس النے درست بہیں کیو کر محفور علیا اسلام کی ذات اقدس سے ایسا ہونا اس النے ممکن بہیں کہ زبان مبارک سے کوئی الیسی بات نظے جو خلاف واقعہ ہوا ورز پرمکن ہے تدکی حالت ہویا عالم بداری شیطان صفور علیا اسلام پر غلبر کر ہی نہیں سک النذا ان کلمات کا زبان رسالت سے مصفور علیا اسلام نے فریا ہے کر بری انتحیس توصوف فرم ہوتی ہیں کیکن برا قلب بدار رہنا ہے جب تعلب بدار ہو تو ایسے کلات کا زبان رسالت سے اوا ہوئے کا تصور بھی نہیں کیا جاسک اور اگر کوئی ہس کی نسست صفور کی ذات اقدی سے کرتا ہے تورا تم الحووف کے خال ہیں یہ اس کے ضعف ایمان پروال ہے در مترجم)

www.unakiahah.org

ادا ہونا قربی قیاس بنیں اوراس کے علاوہ سب سے اہم بات تویہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کوالیسی باتوں کے ارتکاب سے معفوظ فرا دیا ہے اور صفور عواً وسری الیسی باتوں کے کہنے سے معصوم بیس .

رد، کلی کاکہنا یہ بے کرمعاذ اللہ صفور علیہ السلام کے قلب مبارک میں خیال آیا اور تبیطان نے ان الفاظ کو آپ کے لہجر میں اواکر دیا ۔

وم) ابن شهاب نے او کمربن عبدالرحمان کے حوالہ سے نقل کیا کہ اس موقع ربصفور علیہ السلام کو مہر ہواجب اس کا احساسس ہوا قوصفور طریا اسلام نے فرمایا کو شیطان نے اس کومیری زبان ربیجاری کرا دیا۔

يتمام مزعومات غلطالا سي بحسنيا و بين اوريه بات نامكن سي كنبي عليالسلام كوئي مجى اليي قابل اعترامن بات عداً ياسهواً فراسكة بهون اورنه يمكن سبي كتنيه طان كوية قابوحاصل سي كرهيسا چاہے آپ سے كہلواسكے۔

اس سلسدین ایک ضعیف ردایت بیهی متی سے کرددران طاوت مصفور طبیا اسلام نے ان کاما کو طبور تفریق اسلام نے ان کاما کو کور و تنبید کھا رہان فرا دیا ہو جب کر محرت ابراہیم علیا اسلام کے واقع میں منقول سے حب بی کراپ نے فرایا تھا ھذا دید یہ میرارب سے جناب خلیل علیا اسلام کے کلام کی جمی بہت سی تا دیلیں کی گئی ہیں۔ اس طرح آپ کا یہ فرفا ا

بل نعله كبيرهم (پاع ه) بكدان ك برك نے يكيا ہے۔

جناب الرابيم عليانسلام كے دونوں جبوں كے درميان فصل اور و تفريب ريہ ہے اپ نے هذا د جى فرايا اور قصور ى و كريداس نام كى نبعت برسے بت كى جانب كى اور چرا بنا كلام جارى ركھا للذا قريداس بات پر دلالت كرر ما ہے كريراً يات قرائى نبيں ہيں ۔ يہى دائے قاضى الوكم كى جى ہے اوراس قاویل پومعرف كا احراض جى منطبق نبيں ہو تاكد دوران نمازاً ب نے كوئى ایسا فعل كياجس را عراض داد دورك آ ہو۔

ابتذاراسلام ميس تمازس كلام كى اجازت عقى

يبان يبات قابل لحاظ ب كرا بتدا اسلام مي اس بات كي اجازت في كردوران نماز كلام كيا

جاسک تھا اوراس کی ممانعت زمھی ایک اوربات جو قاضی ابو کراورد گرختھیں نے فرمائی وہ اس ماویل میں ظاہر و قابل تزجے ہے وہ اس دوایت کے لیے کم سے کو صفور طیرانسلام و رقل القوائی تو تبیالا کے حکم کے مطابق ووران نماز قرآن کریم ترتیل کے ساتھ پڑھے تھے اور ہرائیت علیادہ علیادہ اور دوائیوں کے دریان و قد فرماتے تھے۔ اس بات کا امکان موجود ہے کہ شیطان اپنی عادت کے مطابق موقور سے فائدہ التھ لئے نے کرتا ہواس و قد تلاوت کے دریان اپنی طرف سے ملتی طبق عبارت صفور طیالسلام کی مشابراً واز میں کہر دیتا ہوتا کو قریب کھڑے ہوئے لوگ اس کو صفور کا کلام سمجھ لیں اور وہ لوگ لعبد میں کی مشابراً واز میں کہر دیتا ہوتا کو قریب کھڑے ہوئے لوگ اس کو صفور کا کلام سمجھ لیں اور وہ لوگ لعبد میں اس بات کی اشاعت کریں لیکن ہر بات قرآن کریم کے بادے میں محل نظر ہے کمیون کو صحابہ کا سمول یہ تھا کہ میں یہ نا زل ہوتی تو وہ اس کو یا وکر لیا کرتے تھے میں خبلہ اس کے یہ سورہ بھی ان کو من و عن یا وہ تھی جبیبی کہ نا زل ہوئی تھی ۔

علادہ ازیں افراد ملت سلم کوریھی معلوم تھاکہ تھند معلیہ السلام کو تبوں سیے خست نفرت بھی کھ اور یہ بات کو کی ڈھکی بھی نریھی ۔ اس سے ہم معنیٰ الفاظ میں موسلی بن عقبہ علیہ الرحش نے اپنے مفاذی میں کھیا بھی سبے ۔

موصون نے فریایا ہے کہ شیطان کی خرافات کو اگر درست آسلیم کرھی لیا جائے تو مسلمانوں نے اس کے الفاظ کو نہیں سنا بھر شیطانی خرافات مرف مشرکوں کے کا نوں اور دلوں کک محدد در ہی تھی اور صفور علی السلام کو ہوجون و طلال اس واقعہ سے ہوا وہ محض شہ اور فقنہ کی وج سے تھا (اور شیطان کی ہو کہتیں لے صغر بعلی السلام کی بتوں سے نفرت کا اندازہ اس سے کیاجا سکتا ہے کہ شام کے سفریس جب بجرہ نائی لیہ ب سے صغر بعلی السلام کی طاقات ہوئی اور ان سے آب کو بتوں کی قسم دلاکر سوال کیا تھا توآب نے اسی دقت بتوں سے لیئے متنفر کا اظہار فرما دیا تھا اور جب اس نے فعائے واحد کی تسم دسے کر دریا فت کیا تھا توآب سفہ اس کی باتوں کے جاب مونایت فرمائے تھے جس فات کو معبود ان باطل سے نفرت کا یہ عالم ہواس کے تستی بینجیال کون کی زبان مبارک سے لیسے انفاظ ادا ہوں تعب کی بات ہے۔ دومرے یہ کہ حضور کا کردارد وعلی سے پاک تھا ، ایک طرف متنفر کا اظہارادرد در مری جانب تعربی ہے تی بات ہوں سے کی بہیں۔ (مترجم)

ڈات نیوی کے ہی محدور تھیں مگرانبیار سابقین کے بارے میں وہ افتر اسے باز نررہاتھا۔ آیت قرآنی اسى شارى قالى كالكرم يى ب ا درأب سے پہلے ہم نے کسی بی ورسول وما اربسلنا من قبلک من رسول كونوس على كر ولانبی - دب، ۱ع ۱۱) مركوره بالاتعراع سے فلا ہر ہوگیا كہ بہاں تھنے كے سنى قلدت كے بين اوراس كى دلى جى قران کریم سطتی ہے۔ دوبنين جانت كآب كوكمراماني دارزواجي لا يعلمون الكتاب الا اماني رب اع ۹) اور شیطانی اثرات اوراس کے فغود کوزائل کرنے کی ذہرداری توخال کا نمات نے اپنے ذہرلی ہے الدتعالى اس شاديا ب صفيطان فينشخ الله ما يلقى الشيطان نے القاکیا۔ (بدعاع ۱۲) اس أيت كرميك كامفيرم يرب كرالله تعالى اس شيطاني اثر ونفوذكو دوركرويتاب اوراشتباه كوزال كرديّا باورايى أيات كوفكم باويّاب -بعض صرات فراتے ہیں کراس آیت سے دہ سرونسیان مراد سے جو مضور علی السلام کو دوران ماد ہوتا تھا اوراکب اس برسنب مور رجوع فرا لیست مے اورائی بات کلبی نے اس آیت کریر کی تفسیر کے سلسد یں کہی ہے انہوں نے کہاہے کرایک نوال قلب مبارک میں آیا تھا روصوت نے مزید کھاکہ ا ذا تمنی کے معیٰ اس طرح کے جائیں گے کہ آپ نے اپنے دلسے بات کی ادراس کے سمعیٰ بات عبدالرحان نے

سبوكا مفہو يسب كرس سے معانى تبديل مز بول اور ندالفا طويس تبديل أنے اور نز قرآن ميں

کسی نفط کااضا فرکیاجائے بگر روایت سشورہ کے مطابق کوئی آیت یا کلر درمیان سے بھیوٹ جائے ۔ لیکن چفور علیہ السلام کی خصوصیت پر بھی کرآپ اس سہور پر قائم نررہتے تھے بلکرآپ کو اس پر فوراً اگاہ کر دیا جانا تھا اور تبادیاج آنتھا اور اس سلسلہ کی تفصیلی مجب سہوکے باب میں کی جائے گی۔

آیت زیر بحت کے سلسدیں مجا ہرنے بھی تاویل کی ہے وہ فراتے ہیں کراس نقرہ والغرافقة العالی وان شفاعت فی ترجیحی کا اشارہ بعیوں کی جائب نہیں بلکراس سے فرشتے مرادیں بیکن کلکی نے کہاہے کرکفار کا اعتمادیہ تقاکہ فرشتے ادر بت اللہ کی بیٹیاں ہیں دنعوذ بااللہ اوراس سلسوییں فرکن شادت المنظوم

الكم الذكر وله الانتى - كياتهار عن ولائك بول ادرالله دي دي ٥٠٤ ه) تنالى ك كولايان -

الشیسے نکرین ومعاندین کے مزعوبات کواس آیت سے دو دباطل کر دیا اور فرشوں سے معقق کی امیدیں دھنا گئی ہے۔ اس سے بت کی امیدیں دھنا بھی جے ہے جب شرکعی نے یہ کہا کہ ایت مذکورہ میں لفظ ذکر استعمال کیا گیلے اس سے بت مرادی و اس خیال کو تبیطان نے ان کے دلوں ہیں داسخ کر دیا اوران کے نیالات کو پختر کر دیا تو الشد تعالیٰ نے شیطانی اثر کو داکل کرنے کے آیت کو کھم فراکران فقطوں کی تلادت منسوخ قرار دے کر ان کو اٹھالیا جن کی وجرسے شیطان نے اشتباہ پیدا کر دیا تھا ، اور یہ کوئی نئی بات نہیں اس سے پہلے بھی بہت سی آیات منسوخ کی جام کی ہیں ۔

ابل علم نے فرایا کر اللہ تعالیٰ کے کام حکمت سے فالی تہیں ہوتے اس میں بھی اس ذات کریم کی ایک حکمت پوشیرہ تھتی تاکہ وہ یدد کھھے کہ کون اس سے گراہی اختیار کرتا ہے اور کون راہ جاریت پر قائم رتبا سے قرآن کریم میں ہے۔

وهایضل به الاالفاستیقنددیا ۳۳ سناس لوگ بی گراه بوت بین ان الطالمین لفی شقاق بعید دیگی ۱۳ سینیا ظالم لوگ بی بهت میره بین به علاده از پر یعجی علوم به وجائے کرمن لوگوں کو علم دیا گیاہے اس کو دو مهزل من الشداوری جانیں اوراس پرایان لائیں ادران کے دل اس پراورصنبرط بوجائیں گے۔ (ترجر ایت مارکوع ۱۲)

www.wadanibah.org

ایک قول یعی منقول ہے کرجیب حضور علیہ السلام نے اس کیت کی ظاوت کی اور ایت کریم اللہ والعزی پرمینچے توکفار کونوٹ ہراکر اب اگلی آیت میں ان کی خرست کی جائے گی توانہوں نے دوجھے لینے معبددوں کی مدح وتعربیت میں بڑھ دیے۔ان کا سے طبح نظریہ تھا کہ صور کی بترں کی منرمت سے محفوظ برحائيس رومر يحصنورعليه السلام كى للاوت ميں رخذا ندازى كريں اور بعد ميں حصنورا قدس كى ذات اقدس بطعة كاموقع ل جائے -ان كى رجانى قرآن كريم نے اس طرح فرمانى ہے -

استخرالهذا القران والنوا منيه استفران كورسنواس كى الدت كهددران

لعكوتغليرن - (پ٢٦ع ١١) شوري وُثايدكرغالب آجادُ -اس فل كي شيطان سے نبست اس لئے كي كئى ہے كوئر اس نے ان كفاركواس كام يربز كميز كي نبى كرم صلى الله عليه وسلم سے حب اس واقعه كاذكركيا كميا توآب ان كے افترارادركذب بركيس موسك تو الشدتعالئ نے ایک آیت صورعلی السلام کی طانیت قلب کے لئے نازل فرانی - وحا ارصلنا حس قبلك من دسول ولا نبى الا اخاتسين الغى الشييطان فى احنيته ادديق ادرباطل كوميزفرايا -اى طرح رب كريم في آيات قرآن كو عكم فرماكراس سے التباس و اشتباه كودور فرمانيا مضافلت قرآني كے سيد مين رب كريم في فرمايا -

انا نخن نزلناالذ کی و انا لیه ہم ہی نے اس قرآن کونازل فرایا اولاس كى صفاطت بم بى فرائيس كے ـ

لحافظون ربساعا)

حضرت بس على السلام كاقوم سے عذاب كا وعده

عصمت انبيار طبيم السلام برجواحتراض كئي جلت بين ال مي حفرت بونس عليه السلام ميتعلق ہے کدامہوں نے اپنی قوم کو عذاب سے ڈرایا تھا میکن حب قوم نے بار کا ہ الہی میں تور کی تواس سے وہ عذا كل كيا - اس وقت صرت يونس عليالسلام نے فرايا تھاكديكي اپني قوم مين نہيں جاؤں كاكونكر وہ مجھے اب كزب وهجوف مي كمري كے -

وه واقعات وحالات واس معديس سان بوك بين ان سعدينهين عدم بونا كر حزت ونس ف

این قرم کوعذاب البی میقیق تبدیری بردادراس کی آمد کی اطلاع دی بریتیقت حال بیسے که آب نے اپنی قرم کوعذاب البی میقیق تبدیری بردادراس کی آمد کی اطلاع دی بریتیقت حال بیسے که دعا خبرته بین بوصد ق و قرم کی بلاکت کے سلتے بارگاہ البی میں دعا فرمائی تھی دا دریہ بات امورسلم میں ہے کہ دعا خبرته بین بردا کی آئے گا اور قبیت کا در قبیت میز الب البی آئے گا اور قبیت ادراس قوم برویس مانی البیابی بردا عذاب البی آیا کی قوم بوش نے قوبر کی توان سے مذاب الحال یا اوراس قوم برویس مانی فرمائی گئی .

ابن سعود رضی الدعند في دايا يونس علي السلام کي قدم في عذاب کي دلاكل و علامات و كھي تھيں النداده اسلام سے آئے تھے يسعيد بن جير في فرايا ہے کوم کوعذاب في اس طرح و در قبر کو دھانب ليا تھاجس طرح چا در قبر کو دھانب ليتی سبے -

عبدالتدين سرح كے كروار باغتراض اوراس كاجواب كي بيرضورطيراللام كاتاب

دی تقربهدائیکن کچیر حور بعد مرتد مروکه کافرون میں جا طا- وہاں اس نے ینوانات کمنی متروع کیں کہ میں حسنور کے کلام میں جس طرح چاہتا تبدیلی کر دیا کرتا تھا۔ وہ مجھے عزیز عکیم تکھنے کوفرواتے تومیس اس کی بجائے علیم تکیم کہ دیتا اس وقت محرد صلی النہ علیہ وسم ) کہتے کہ دونوں ٹھیک ہیں۔

ایک ادر صدیث میں ابن سرح کی الفاظ کی تبدیلی کا واقعہ اس طرح منعول ہے کھٹوراس سے فراتے اس طرح منعول ہے کھٹوراس خ فراتے اس طرح مکھ تودہ کھا گئا تاکہ میں تواس طرح محصوں گا۔ اس پڑھٹور فرما دیتے جیسے جاہے کھے نے محمی ایسا ہمتا کہ صفوراس سے فراتے علیما کھی تودہ کہا کہ میں توسمیدا بھی الکھتا ہموں آپ اس سے فراتے کہ جیاہے کھ دیے۔

مضرت انس بن مالک و فن الدوعة فرات بین کدایک نصافی مشرف براسلام بهوا اوراس کو کمآبت وی کی خدمت بسر دبوری کیکن بعد میں وه مرتد بهوگیارا وربید دیگینژه کرنے لگاکد داخوذ بالشرا جمر و می کشوانیم

www.makimbah.org

كي من بالت وي جابتاتها و محد رياتها-

جناب صنف فرات بي الله تعالى مين اورتهين دين حق يرات مقاست عطافرائ اورشيطان کے اثر دنفوذ سے مفذو فرائے کراس قسم کی باتیں سلمان کے دل میں کمی قسم کا شک وشیدادل توبید ہی نهي كرم كينوليان وكون كم مقوع بي جاسلام مع مخوف بوت اوراحكام اللي كم منكر بوكر كافر بوكة ان كى باتون كوم كرس طرع قبول كرسكة بين جكه بهادا وطيره تريب كرم ما من ملان كي خركو بعي تسدنهي كرت و جور كرسات متهم برجائد ما دريس توان وكون ريجب، بوتاب كروه ان وكون كى باتوں يكس طرح وصيان ويتے بيں جو اسلام تيمن الشراوراس كے رمول صلى الشرعيے وسلم پر بہتان طادی کرتے ہیں۔

الیی روایات نه توکسی ان کی زبان سے ادابویس اور دکسی صحابی دسول عیالسلام سے اس مم کی کوئی روایت منقول ہے۔ ایسے بی لوگوں کے بارے میں کتاب بدایت میں فرمایا گیاہے

انمایفتری الکذب الدین یومنون باشیرافزادمی لوگ کرتے ہیں جوایا الله وادليك هم الكذبون اللي را يمان تبس ركه اورهيقاً مي (پ١٤٠٠) لوگ جوئے ہیں۔

اس منی النده د کفت لی کرده روایت می جرواقعربیان کیا گیاہے اس سے برظا ہرنیاں بوناكرايد مواقع بروه موجود بواكر تنقصاس بات كالبترام كان سے كرا بنوں نے جركيوشااس كو نقل كرديا بوالبر زاز في اس مديث كرمعل كهاب اس كوانبون في تأبت كے حوالر سے نقل كيا مكن ثابت كى اس سد ميركسى سے متابعت ثابت نہيں ہے - البتداس واقعد كو حميد في حضرت انس سے ناکن میں بھی ہوں کھیدنے اس کوٹابت سے نام

قاصى ابوالفضل فرمات بين كروا للداعم صاحب عيمين في اس وجرس تابت اور مديث كي تخريج بنبي كى ب اور يمح عديث ده ب وعبدالله ب ويزين دفيع تفصرت اس معلى كى باس مدیث کی ابل علم فرق تاکی ہے جس کا بم فی می ذکرہ کیا ہے کہ اس میں موت اس

مر منفرانی کا دا تعرب ارزود رادی کی جانب سے کوئی لفظ منقول نہیں ہے اگراس روایت کو بفرض محال درست بھی تسلیم کمرلیا حاسئے تب بھی اس سے صفور علیہ السلام کی واست اقدس پروگ کے با دیے ہ كونى رود قدح لازم نہيں آتى علادہ ازى اگراعترامن كودرست معبى تسليم كمرايا جائے تب بھي اس سے حصفوعلیالسلام کی ذات اقدس پروی سے بارے میں کوئی رو وقدح لازم نہیں آتی علاوہ ازیں اگر اعتراص كودرست تسليم كرايا جائے توجي كوئى قباحت لازمنيس أئے كى كرحفور على السلام في كوكلام النی ادراحکام شرعیے کی تبلیغ فرائی ہے وہ سب محسب شبسے بالاتر نہیں ہیں اور نہ اس سے ذاتِ نبوی علیالتحیتہ والشنائیر مہر باغلطی یا امورمنزل من الشد کی تحریف اور ان کی تبلیغ یا نظم قرآن میں کسی قسم کے طعن كاتصوركي جاكت بي الراس كولفرض محال درست سيم كرايا جلئ قواس مين بداحتال موست ہے کہ کا تب سے ملیم علیم علیمے کو کہا گیا ہوا دراس کو مکھے بھی دیا ہو۔ اور صفور علیا اسلام نے اس تحریر کو باتی رکھنے کی اجازت دیدی ہو علاوہ ازیں اس سے بیلے ایسی آیات میں اس قیم کے کلمات اُ تے سے تصاس نے کا سب برقع اور محل کے مرنظ اپنی جودت طبع اور ذکادت فرین سے ان الفاظ تک رسائی حاصل کرلتیا ہوم مفرن آیت کی ابتدا سے اسی آیت کے اختیامی کلمات کے اس کا دس منتقل ہوجاتا ہو۔ اور پر ہماری زندگی کے معمولات میں ہے کہ کوئی شخص کلام کی ابتدار اوراس کے انداز سے المحست تام كوسجوليتا بيديكن برقامه مرحكم استعال نهين بهزما اوريكلينهين جبيباكه ايك سورة اور

یہاں اس ہات کا لحاظ حروری ہے کہ اگر مرور عالم صلی الشرعلیہ دسلم کا کلام درست اور میرے ہے تو تمام دوسری بھیزر پھی درست ہیں اوراس سلسلہ ہیں یہ بات بھی توج طلب سبے کہ ایک آیت کے زول کے موقع پراس کے اخت آئی کلمات کی دو قرآئیں نازل ہوئی ہوں ۔ ایک آیت کے اخت آئی جمعے صفور علیہ السلام نے تعلیم فرائے ہوں اور سیاتی وسیاتی کلام سے کا تب نے دو مری قرآت کے کلات کے ساتی عاصل کی ہوا وروہ ی کلمات اس کی زبان پرآئے ہوں اوراس شے صفور علیہ السلام سے ان کے باسے میں ذکر کیل ہوادر صفور شنے ان کے کھھنے کی اس کواجازت وسے دی ہو۔

www.makhabah.org

اس کے بعدالشدرب العالمین نے ان دونوں کلات میں سے جن معنیٰ کو یا محکم فرا دیا ہو اور ص کو مناسب خیال د فرایا ہوائس کومنسوخ فرا دیا ہو۔ جیسا کہ تعبق آتیوں کے آخری کلمات سے بارے میں چیش آیا ۔ان میں سے ایک آیت بہتے ۔

اگرتوانہیں عذاب دے تورتیرے بند بیں ادراگر توانہیں بخشدے تو تُو ہی عام محمت والاہے -

ان تعدُّبه عرفانه وعبادک وان تغوله عرفانك انت العزبيد الحكيم - رب، ع ٢)

یجبوری قرآت کے مطابق سے کی تعین لوگوں نے فانک انت العفو دالرصیم اقری بخش فرانے والاا در رحم فرانے والا ہے ، پڑھا ہے کین یا انعاظ جو بعین لوگوں سے مفتول ہیں وہ قرآن کرتم میں موجود نہیں ۔ یمی کیفیت ان کلات کی ہے جو در میان میں دوالفاظ منعقول ہیں اورجم در نے اس قرآت کو اپنا یا بھی ہے اور دہ کلما ت قرآن میں نقل بھی ہوئے ہیں شرک والفل الی العظام کیف نفشن اور منعق الحق ور فران طرح بڑھے گئے ہیں ۔ اور منعق الحق اور منعق الحق ور فران طرح بڑھے گئے ہیں ۔

یراختلات قرآت زنوشک کا موجب اور شرکارددعالم سلی الشرعلی و شم کی طوف غلطی اورجم کی نسبست کی جاسکتی ہے ۔ پہلی اس باست کی بھی گنجائش ہے کہ اس افر ار پر ولدون نے برتبدیل الفاظ قرآن کریم کی بجائے ان کمتوبات ہیں کی ہوجو سرکارود عالم علیالسلام نے لوگوں کوروان فرمائے تھے ان میں ان کا تیوں نے ان کلمات کے مترادون یا اس جگر کے مناسب دو سرے الفاظ کھے وہیے ہوں اور سرکاردوعالم صلی الشرعلیہ وسلم نے صرف اس سائے اس کو باتی رکھا ہو کہ ان الفاظ سے مطلب بورا ہوتا اور تھے و دعاصل ہوتا تھا۔

له قران كريم كے اس نسخد ميں جو صفرات صديق رفز و فاروق على ساعى سے مرتب بحدا اور خليف خالت حضرت عمَّان غنيّ كى دَدَر مثلافت ميں اس كي ترتيب بهوئى ، مترجم

سابقرصفیات میں جو کیے کہا گیاہے وہ امور بینی ستے علی تھالیکن وہ امور جو بینی مقطی الی سے وہ امور جو بینی ستے علی اور ذرحی الہٰی سے متعلق ہیں بلکہ دہ خالص دنیا وی اور ذراتی حالات ہیں لیکن ان معاملات ہیں یہ بھی دہی تصویم سے کہ ان امور ہیں جو بھی ہے در میکن نہیں کہ صنور علیہ السلام سے کوئی جو بھی دہی تصویم سے کہ آ جو ہو گئے ہوئی تھی تھی ہو جو کا ہے اور میکن نہیں کہ صنور علیہ السلام سے کوئی خبر عدا یا ہم و اللہ میں ہوالت کی ہوئی ہے کہ آ ب نواہ کی سے میں اور اس بیلات عضب میں ہوالت ہی معسوم ہیں اور اس بیلات و خلف کا اجماع ہے۔

اسورة رسول اورگل صحابه اسورة رسول اورگل صحابه اسراس علی کرجو صفور سے دیکھتے تھے اس کے کرنے میں دہ بقت کرتے تھے۔ آپ کی بتائی ہوئی باتوں کی تصدیق کرتے اور آپ کے سائے ہوئے واقعات بریجر سر کرتے تھے اور انہیں کہی بادے میں جبی کوئی تردد نہوتا تھا بنواہ وہ امورعالم دنیا سے معتل رکھتے ہوں یاعالم آخرت میت علق ہوں۔ یرحذات اس سے میں نہیں دہتے تھے کہ اس معا ماہیں صفور کو مہر ہوا تھا یا نہیں۔

بخاب عمراور بهبو و در المحتق نے جاب عرض الدر عند نے جب میدوری کو نکالا و ابن بی بختاب عمراور بہبو و در جب المحتق نے جاب عرض الدر عند سے احتجاج کرتے ہوئے کہا تھا اسے امیار المونین آب ہیں بہاں سے لکال رہے ہیں حالا نکوسر کار دوعا کم نے ہیں بہیں سہتے کی اجازت وقت وی کائی ۔ اس وقت امیار لمونین نے اس حقر مایا ہے قرمین خدات کی حال ہوگا جب تو خیرسے نکالاجائے گا رسول علیا السلام نے مجھے سے فر مایا تھا کی اکر دہ تو سر در حالم صلی الدر علیہ ولئے حزاحاً فر مایا تھا کین امیرالمونین میرالونین

بناب عرضی الشرعند نے فرایا اے شمن فعا تو فلط بیان کر رہا ہے یصفور کی کوئی باشٹ فا آہنی کہ تی تھی۔

اخبار فر آ تا رف شماکل نہوی مرف فرمت ہیں ہے کہ آپ کے انجار وا آثار و شماکل بہنایہ ہے کہ ان کے ساتھ بیان ہے کہ بین اور نہایت توفعیل کے ساتھ بیان ہے کہ بین اور نہایت توفعیل کے ساتھ بیان ہے کہ بین اور نہایت توفعیل کے ساتھ بیان ہے کہ بین اور نہایت وقعیل کے ساتھ بیان ہے کہ بین اور نہایت وقعیل کے ساتھ بیان ہے کہ بین برتا کو کھی آپ فیلی کا آرکاب ہوا ہو۔ یا جو کھی آپ نے فرایا ہوں بین اور نہایت وسول ضروراس کو اجا گرکرتے اور کی میں میں ہوجا آ۔

میں کہیں وہم کا شائر بھی ہوا ہوا گرکوسے ایسا ہوا ہو تا تو ر شمنان وسول ضروراس کو اجا گرکرتے اور اس کی تنہیر کرتے ، وہ معلوم ہوجا آ۔

ادر ندکورہ بالا دعویٰ کی دلیل اس سے طبق ہے کہ ایک مرتب حضور علیہ السلام نے انصار مدینہ کو کھجور کے درخت کی بیموند کاری کے سلسلہ میں کھیے فرمایا لیکن بعد میں اس سے رجوع فرمالیا تھا۔ اس کے مالیے میں ملمار نے فرمایا ہے کہ یہ کوئی فیصلہ یا خربر نہتی ملکہ ایک مشورہ تھا ۔

اس محے علادہ بہت ہے اموراس موضوع سے فیر شعلی ہیں جیسا کر صفور علیا اسلام کا ایک ارشاداس طرح ملتاہے کہ اگر مئی کسی سلید میں قسم کے ساتھ کوئی بات کہوں کین خبر کا پہلو جھے اس کے رفلاٹ نظرائے توقسم توٹر کر میں وہ کام کر کے قسم کا کفارہ دے دوں گا۔

معنورعلى الله كاايك ارشاد إس لات بوز يعنوركا يزاناكر م اين ها كارس التي بوزين

له جاب صنف في اس واقع كى جانب و

فرایا ہے۔ یہ گیرادا قداس طرح منقول ہے کر صنوعی السلام نے فرایا تم اپنے جھر کرے میرسے آب لاتے ہو جمکن ہے کہ کسی کا دعوی اور اس کی دلیل ایک دورے کی دلیل سے زیادہ قوی ہو القر اس کے مطابق فیصلہ کروں اگر ایسا ہوجائے تو تم یقین کر دکوئیں ایک آگ کے میکوئے کا حکم کر تا ہوں۔ یہاں کلمات فذکورہ سے بیمطوم ہوڑا ہے کر صنوعلی السلام فیصلہ آب کے ذاتی علم کی بنا پر دہوا بلکھام قالون کے مطابق تھا ہواس سیسلویں شریعیت نے مقروفرائے ہیں کمیون کم ہو بھیرے صنور بلکھام قالون کے مطابق تھا ہواس سیسلویں شریعیت نے مقروفرائے ہیں کمیون کم ہو بھیرے صنور کواس قدرسیاب کرد کر پانی دنوارول ک بہنچ جائے۔ یر دا قدا دراس کے علادہ دہ واقعات جن کے متعلق شہات بیا ہوئے ہیں انشاراللہ اکندہ بیان کریں گے۔

اجب کسی علم منا بطر ایک علم منا بطر ایک علم منا بطر ایک علم منا بطر است شکوک نظروں سے دیکھی جاتی ہے اوراس کی خبر رہا عتبار نہیں کیا جاتا ہے اس جسے محدثین آور علار نے ایسے صفرات کی روایتوں کو ان سمے ٹھ ہونے کے باوجود قابل اعتبار نہیں قرار دیا ہے جوسو رحفظ خفلت یا خلط بیانی کا شکار رہے ہیں۔

نبوت کامقصداورفرائض نبوت کامقصداحکام اسلامی کی بیلیغ واشاعت ہے اور سے میوت کامقصداورفرائض تصدیل کرناہے کہ جمکی صفور علیدالسلام لاسے بیریا دوسی اور

حیات فقی ده دو سرے نصد کرنے والوں کو ہیں ۔اس انے مصنوبے قانون اسلامی کا احترام کرنے کا درّ ا ویاکہ نیصلے ہمیشہ ولائل وشوا ہرکی روشنی میں کئے جائیں اور فیصل کنندہ اگراپنے علم کے مطابق کر ہے تھے گا تواس کی حیثیت قامنی کی بجائے شاہر کی ہوجائے گی۔ مترجم ۔

لے تعجب کی بات یہ ہے کرجناب مصنف نے ایسے اُنخاص کے بارسے میں تھ ہونے کے الفاظ استعال ( یا تی انگا صفور ا

درست ہے مکین اگراس میں مجھو صنائر کا استثنار کردیا جائے تو پر منصب نبوت کے فیالفٹ سکوک و شبہات بدا کرنے والا ہر گا اور پر تصد تبلیغ میں شکوک پیدا کرنے اور مجزات کا متناقف ہوگا۔ لنذا یہ احتقاد رکھنا عزوری اور لازمی ہے کہ ابنیا جلیہم السلام کے اقوال میں کمی طرح بھی انتحلاف مکن ہی نہیں۔ وقعید اور درسہوا ۔

ادر دہ لوگ جواس نسائے کے قائل ہیں ہم اس سلسلہ میں ان کے موید نہیں ہیں اور اُ وہ اور جوان ہور ہے تاہیں ہیں اور ان سے اتفاق نہیں کریں گے ادر ہی کہیں گے کہ ابنیار علیہم السلام سے عمراً یا سہوا فلاف گوں صادر ہی نہیں ہوسکتی ۔ کیونکہ یہ ان کے شایان شان نہیں اور یہ النام و اتبام فریعتہ نبیان کے سلسلہ میں ہوسکتی ۔ کیونکہ یہ ان کے شایان شان نہیں اور یہ النام و اتبام فریعتہ نبیان بربات ، قابل لحاظ رہے کہ کفار قریش اور امال کم کس کھار قریش اور اصدا قدت نہوی اور آب کے صفوط السلام کے حالات زندگی سے باخراور آب کی صداقت وامانت کے معترف ومقر تھے اور تمام مورضین اور ابل علم کا اس براتفاق ہے کہ صفور علیا گفتہ میں نبوت اور بعرف ہونے اور اس کے مطالعہ ہیں اور اس سلسلہ میں ہم سق میں نبوت اور بعرف ہونے بی اور اس سلسلہ میں ہم سق میں نبوت اور بعرف ہونے کہ اس کے مطالعہ سے اندازہ لگا یا جا اس کے مطالعہ سے اندازہ لگا یا جا اسکا ہے کہ جو کھواں بالے بی ہم نے کھوا ہے وہ درست ہے ۔

### آنهوي فصل

سہورکے با سے میں است اض میں وسکے با سے میں است اض وضی الندعنے مودی ہے ایک مرتبہ صنور طیر السلام نماز قصر کی امامت فرما رہے تھے اور دور کوت رصنی الندعنے ہے کہ فرماتے ہیں ضالا بحق قلع بیانی کرنے والا تقد ہوری نہیں سکتا۔ مرج پڑھنے کے بعد آپ نے قعدہ اخیرہ کیا اور نا زخم کردی۔ اس موقد پر حاصر بن سجب ہوئے اور جنا ذوالیدین نے کھڑے برکوعوض کیا یا رسول اللہ آپ نے ناز میں قعر فرایا یا سہو ہوا ۔ حضور علیا السلام نے فرایا۔ ایسی کوئی بات جہتی ہوتو قعر ہوا اور زسہو۔ ایک اور مدیث کے مطابق حضور علیا السلام نے ذوالیدین سے فرایا نہ تو میک نے تقر کیا اور زسہو واقع ہواہے۔ اس طرح آپ نے دونوں ہاتوں کی نفی فرائی حال محدان دونوں باتوں ہیں سے ایک بات کا ہونا عین قرین قیاس ہے جیسا کہ ذوالیدین نے کہایا رسول النڈان میں سے کھے تو ہے۔

اعتراض كا بواب اسك ملاكرام في بهت سع ابات ديدين عن من من المتعنفاند المعنى المتعنفاند المعنى المتعنفاند المعنى بين المتعنفاند المعنى بين المتعنفاند بعبى -

میکن میری رمصنف، تحقیق یرہے کر جن صزات نے صنورعلیالسلام کے ان اقوال کو جو دینی امور منتصلی ند ہوں ان میں وہم اوٹر طل کے امکان کو روا رکھاہے۔ ان کے اس محققہ کو دو وجو سے روکیا ہے اوراس کی روشن میں صریث زیر مجت پر کوئی اعتراض لازم نہیں آتا۔

المذااس اعتقاد کے مطابق جس میں ذات نبری کے ساتھ ہرتم کے ہم و دنیان کی نفی گائی
ہے ان کے نزدیک بظاہر نیان سے علی افعال قصداً اور عماً کے گئے ہیں ناکہ ہوکی صورت ہیں ت
نبری سے ہائیت حاصل کی جاسکے ۔ لہذا حضور کا یہ فرمانا نہ تو قصر کیا ہے اور مز سہو ہواہے بالکل ٹرست ہوجواسی ایک اشتباہ یہ بیدا ہوسکتا ہے کہ ایسی صورت ہیں کہتی تضی کا ایسا کرنا جائز اور درست ہوجواس کا ادادہ رکھتا ہویہ قول نافابل قبول ہے ادراس رہم مناسب عگر ترسیم ہوکریں گے سکین اس بر دوسری صورت کہ وہ اقوال جو تبلیغ سے علق ہیں اس میں سہو محال ہے اور فیر تبلیغ میں میں سہو محال ہے اور فیر تبلیغ میں میں سہو محال ہے اور فیر تبلیغ میں سے جواب ہیں جن کے تعلق ہیں اس میں سہو محال ہے اور فیر تبلیغ میں سے اس کے مبت سے جواب ہیں جن کے تعلق ہم عنقریب تبھرہ کریں گے ۔

مطلع فرایا اور قصد سے انکا ذطا ہری اور باطنی طور رہتی وصداقت پر معنی ہے بہلا ہوا ب

WWW.mandeminath.org

ر بانسیان کامعا لمرتواس سِدی کمینے احتقادے خبردی کرکینے اپنے گان کے مطابق مہونہیں ۔

کیاگویااس اطلاع سے آپ نے ابنے گاں کے مطابق تصدوم مدکومراد لیا ہے اگرچ الفاظاس کوظا برنہیں کرتے اوران میں اعتقاد دگاں کا کہیں ذکر نہیں ہے اور صلحت واست ہے ۔

الفاظاس کوظا برنہیں کرتے اوران میں اعتقاد دگاں کا کہیں ذکر نہیں ہے اور صلحت واست ہے ۔

ووسرا ہوا ہے اس طرح آپ کا پہوا ہے کریں جولا نہیں سلا کی طرف اج ہے تعینی میں فرسرا ہوا ہے ۔

فرسلام جول کر نہیں چیر اُبلک قصد اُجیر اہے آبد تعدور کعت میں انسان واقع ہوا ہے ، وقیم محقق اوراور بعیطاز تھا س ہے۔

میسرا ہواب کیسرا ہواب کردوالیدین کے سوال کے جواب میں صفور کا جواب جو کر ان دونوں مینی قصو نسیان میں سے ایک بات بھی نہیں ہے اوران دونوں میں ایک بات ہے یا قصریا نسیال کی کہیں الفاظ کا پرمفہوم دوسری میں محصور نے کے معارض ہے جس میں صفوعلیہ السلام کا بدارشاد ملتا ہے کہ نہ تو نماز قصر ہوئی اور مذمیں بھولا ہوں۔ اور یہ وہ توجہات میں ہوا قوال ائم سے ملتی ہیں اوران کے الفاظ محمل ہیں جن میں بعد بھی ہے اور تعسف بھی۔

سین بری شیق کے مطابی ان اعترافیات کے بواب میں جوبات آتی ہے وہ تصدیت قریب ترجی ہے اور قربین تھیں ہوں ان الفائد کا الکارہ بی بجولا نہیں ہوں ان الفائد کا الکارہ بی بے اور دور ول پراس کا افکا دفر بایا ہے۔ تہا ہے لئے یہ بات مناسب نہیں ہے ترم یہ کہو کہ بنی کوئی آیت جبول گیا ہوں جگر تہیں اس طرح کہنا ہے تے یہ بات مناسب نہیں ہے ترم یہ کہو کہ بنی کوئی آیت جبول گیا ہوں جگر تہیں اس طرح کہنا ہے تے یہ بات مناسب نہیں ہے ترم یہ کہو کہ بنی کوئی آیت جبول گیا ہوں جگر تہیں اس طرح کہنا ہے تے کہ بنی جول آئی ہوں اور سائل کے جواب میں کین از میق مواقع ہوا ہے اور معدولا یہ بول بناز قعر نہیں ہوئی درست ہے اور کوئی بات اگر واقع ہوگئی تو آب مجبول ہولائے گئے پیر آپ سے درسروں سے تصدیق فرائی بھر جب بیت تھی ترکی کہ آپ جبول ہوں اور ذر نماز قصر اس سے طاری کیا گیا ہے کہ بیت ای اور آب پرنیسان اس سے طاری کیا گیا ہے کہ بیت بن جائے اس طرح آپ کا ذرنا نہ تو میں مجبولا ہوں اور د نماز قصر اس سے طاری کیا گیا ہے کہ بیت بن جائے اس طرح آپ کا ذرنا نہ تو میں مجبولا ہوں اور د نماز قصر اس سے طاری کیا گیا ہے کہ بیت بن جائے اس طرح آپ کا ذرنا نہ تو میں مجبولا ہوں اور د نماز قصر اس سے طاری کیا گیا ہے کہ بیت بن جائے اس طرح آپ کا ذرنا نہ تو میں مجبولا ہوں اور د نماز قصر اس سے طاری کیا گیا ہے کہ بیت بن جائے اس طرح آپ کا ذرنا نہ تو میں مجبولا ہوں اور د نماز قصر

المونی اس طی سیح و درست ہے کیونکر صنور نے نہ تر نماز قر فرہائی اور نہ تو و مجد نے بلکہ مجلائے گئے تھے فسیان اور سہویں قرق اس کے علاوہ ایک توجیہ ہیں نے علما رکے کلام سے اخذی ہے فسیان اور سہویں قرق اس کے علاوہ ایک توجیہ ہیں نے علمار کو کلام سے اخذی ہے علیا بھائوۃ والسلام کو سہوتو ہو سکنا تھا ایکن نسیان طاری نہیں ہوا اس لئے مصنور علیہ السلام نے نسی کی نفی فرادی کیونکہ نسیان دھول ہفتات میں میں میں ہو ہو جا آ تھا ایکن آب اس سے غافل میں ہوا کرتے ہے کہونکو ارکان نماز کی اور انگی میں کمال استفراق ہموجا آ تھا اس لئے سہومکن ہے لیکن آب اس سے نافل فعلمت ولا پر وادی کی بنا پر نہوتا تھا۔ للذا اس تفصیل کی رفتنی میں صفور کا اس فرمان میں کہ نہ تو میک نے قومکن ہے لیکن آب اس کے سہومکن ہے لیکن آب اس فی خلفت ولا پر وادی کی بنا پر نہوتا تھا۔ للذا اس تفصیل کی رفتنی میں صفور کا اس فرمان میں کہ نہ تو میک نے قدم کیا اور بر مجل واقع ہموئی کوئی انتقلاف باقی نہیں رہتا ۔

معنعت فرائے ہیں کرمبری تعبق کے مطابی حضور علیہ السلام کا یہ فرما نا فرمیں نے تھر کیا اور نہ مجھے نسیان ہوا راس کے معنی اس ترک کرنے کے ہیں ہونسیان کی دو وجرہ ہیں ہے ہے اور اللہ تعالی زیاد مجان ہے کہ مضور علیہ السلام کے اس فرمان سے بیم او ہو ہیں نے وخود ) نہ تو دور کھتوں پرسلام بھیراہ ہو اور اس میں میرا ذاتی فعل شامل نہ تھا اور بوری ناز کا تارک بھی نہیں ہوا ہوں مکہ مئی بھیلا دیا گیا ہوں اور اس میں میرا ذاتی فعل شامل نہ تھا اور اس میں میرا ذاتی فعل شامل نہ قال اور اس میس میں آب نے فرایا یا اور اس میس میں آب نے فرایا یا اور اس میس میں آب نے فرایا یا ہوں ۔

معشرت ابراہیم کے بین اقوال جناب ابراہیم علیالسلام کے یتمین قول زیادہ تو موضوع معشرت ابراہیم علیالسلام کے یتمین قول زیادہ توضوع معشرت ابراہیم ملیالسلام کے یتمین قول زیادہ توضوع

احاديث نبرى ادرآيات قرآن مي اسطرع ملت بين -

(۱) اف سقیمد (پ ۲۲۳ ع) میں بید ار ہوں. (۲) بل فعله کبیرهم هذا - بنکریدان کے بڑے نے کیا (پ ۱ع ۵) - ہے -

www.unakinimin.org

رسی ید فران کی بیاب یا جره رضی الله عنها سے رسی ید فرانا کدیدی بین بین -ید مینوں قول کذب و محجوث سے خارج بین میکران محادضات سے بین جن پر کوندب کا اطلاق جیس می تا خواد یر قصداً بهوں یا بلاتصد -

نام نهاد كذب اورس بصرى كي عين المالي المالي ميناب الرابيم عبل علي السلام

نے اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ میلے میں جانے سے عدر فرمایا اور یہ فرمایا انی ستھیٹھ اس سے مراد

یہ لی ہے کہ میں عنظریب بیار ہونے والا ہوں اور بیمادی شخص کولاحتی ہوا ہی کرتی ہے۔ اور ایک قعے ل

کے مطابق میں بیمار ہوں کے معنیٰ یہ ہوں گے کوہوت مجھے پر مقدر ہو چکی ہے۔ واس سیسلمیں یہ بھی منتقول
قرم کی حرکتوں ان کے کفروعا و کی وجہ سے میرا ول ٹھیک نہیں ہے ۔ اور اس سیسلمیں یہ بھی منتقول
ہے کہ ایک نتارہ جب طلوع ہواکہ ماتھ ماتھ آپ کو بھی راح ان تھا لہذا آپ نے حب اس ستارہ کو دیکھا
قرداحتیاط انتر لیف نہ لے گئے ) آپ نے فرمایا میں بیمار ہونے والا ہوں۔

قرداحتیاط انتر لیف نہ لے گئے ) آپ نے فرمایا میں بیمار ہونے والا ہوں۔

ان تمام مورتوں میں کذب کاشائہ بھی نہیں ملکھ سے ادر درست خبر ہے بھی اہل علم نے فرایا
ہے کہ اس طرح آپ نے اپنی قوم سے لوگوں پر نعر بھا تجست قائم کی اوراس دلیں کو منعیت نا بت کیا
جوستاروں کے بارے میں ابنی مشغولیتوں کی بٹا پر قائم کیا کرتے تھے ۔ لہذا آپ نے اپنی علالت کا
اعلان اس سے پہلے کر دیا کہ وہ اس بارے میں دلینی علم نجوم شنائی میں کچھ بھیں کا۔ اور حقیقت بیسے
کر ز تو آپ کا ایمان منعیعت تھا اور زشک و شبر میں مبتلاتھ لیکن وہ استدلال جرآپ نے ان کھے
سامنے پیش فرمایا اس کے متعلق بر کہا جا سکتا ہے کہ وہ کم ورتھا اورالیے مواقع پر بیر مشل کہی جاتی ہے
کہ دلیل کو دراور نظام معلول ہے۔ اوراستدلال کے میسے اور چیت ہونے کے بائے میں سورج چا نداور شاؤں
سیتعلق وحی الہی آئی جس کا نزکرہ ما مبتی ہیں کیا جا چھاہے۔

ووسرے اعتراق کے بواب ایس سلدی جاعتراض دارد ہوتا ہے اس کا جواب دوسرے اعتراق کے بواب ایس کے بواب اللہ علیہ السلام فے بول

کی گویائی کے ساتھ مشروط فرمادیا ۔ بعینی بیکام اسی کا ہے اگراس میں خوف نطق وگومایی ہے بیر فرما فا در سے اجواب ال جواب الزامی ہے کرتم الیسول کومعبر وتسلیم کرتے ہوجو نہ توقوت گویائی رکھتے ہیں اور نہ نفع ونقصان کی صلاحیت ۔ لہذا آپ کا یدفر ما ناجھی درست اور فاقابل اعتراض ہے۔

يمسراعتراض اوراس كابواب الميسرى بات حس ريك اعتراض كيام باسيد وفي جناب عبد المعتراض اوراس كابواب المعترف بالمراح المعترف باحره كي متعلق بادشاه سديد فرمانا تفاكد بيميرى بين بين اور قرآن وحديث كي رشى بي بات ورست ب انسالله ومنون المعادق أن مسلمان آبيل بين واشترت المعادي بين ماسلالي كالمنافق المعادي بين ماسلالي كالمنافق المعادي بين ماسلالي كالمنافق المعادي بين ماسلالي كالمنافق المعادي بين كالمنافق المعادي بين ماسلالي المنافق المنا

ان بینوں باتوں کے بارے میں سرورعالم صلیات مصرت ابزامیم منسوب مرکزب صلی اللہ علیہ دیم کا بدارت او کرجناب ابزاہیم علیالسلام روز قیامت ابنے بینوں کذب کو بادکری گے باحضورعلیہ السلام کا برفزان کرجناب ابزاہیم علیالسلام نے بین تھوٹ کے بیں ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب میں علیہ السلام نے ان باتوں کے سوا کو تی بات بہیں فرمائی جومور تا گذر کہی جاسکتی ہوئیکن حقیقتاً ورست ہو۔

يو كمان القاظ كأطامرى مفهوم باطنى معانى كيضلات بين المذاجناب ابراييم عليه السلام مرافذه

صفور علی السالی فی زوات کے سلسلہ میں طربی کار کاارادہ فرماتے تو بطور توریہ اس مقام کی بجائے کسی دوسری عگر کا ذکر فرماتے تقے اور بربات فنون جنگ میں سے ہے کاکہ ڈش اوادوں سے واقع نہ ہوا دوا پنی حفاظت کا انتظام ذکر سکے لہذا ہے فلاگوئی نہیں کہی جاسکتی۔ ان مواقع پر صفور علیہ السلام کا عمول یہ تھا کہ آ ہے منزل تقعود کا تعین نہیں فرماتے تھے کرفلاں عگر جنگ کے اراد سے جارہے ہیں اور یہ توریخ بڑیاں جس کو فلط گوئی سے تعییر کیا جاسکے۔ سر مردی مید است مردی ہے۔ جناب ابن عباس رضی الله عند روایت کی گئے۔ اس بیش خول میں جواب اعتراض ایرائے روریث مختلف مندن مندول سے مردی ہے۔ جناب ابن عباس رضی الله عند سے روایت کی گئے ہے۔ اس بیش خول سے جبی میں جواب ہے جبی دیا ہے جبی اردا آپ کا جواب اپنے علم کے مطابق تقاوہ د خلاکوئی پر بہتی ہے اور دا اللہ میں کوئی شہر ہوسکتا ہے اور دواری دوایات کی بنا پراس بات کا عمل وہ کمان واعتقا وہ اگراپ اس کی شہر ہوسکتا ہے وارد دور می دوایات کی بنا پراس بات کا عمل وہ کمان واعتقا وہ اگراپ اس کی تصریح فرما ویتے کو اپنے علم اور گمان کے مطابق میں ہی اپنے دور کا سب سے بڑا عالم ہوں کنو کر ہوں تھی واست اور واسطے کے عین مطابق تھی ۔ لذا صفر سے موسل علیا اسلام کا جواب ان حالات میں بالکل دوست اور واسطے کے عین مطابق تھی ۔ لذا صفر سے موسل علیا اسلام کا جواب است انم بیکن جناب خفر علیا اسلام ودسر سے اور خیر کی تذکرہ ان دولوں صفرات میں سات انم بیکن جناب بین بیان ہوا ہے ۔

اور عطامت الہی سے انہیں ان امور غیب سے واقعیت حاصل تھی جن کا تذکرہ ان دولوں صفرات مقدس کے احوال میں بیان ہوا ہے ۔

www.maikiabah.erg

ہم ہے انہیں اپنے پاس سے سے وعلمثالامن لدناعسلما رب ۱۰ع ۲۱)

علادہ ازیں یہ کہنا کہ اس کہنے پر صفرت موئی علیا اسلام پریتیاب الہٰی ہوا تو وہ عمّا ب اس لئے مکن ہے کہ اپنے علم کی نبیت بہنا ہے موٹی علیا اسلام نے عطائے الہٰی کی طرف نہیں کی تقی رعیب اکر الأكحرف لماتعار

ہیں اتناہی علم ہے جتنا توتے ہیں

لاعلم لنا الاما علمتنا

رپ اعه) تعلیم فرمایا ہے۔

ا در عناب کی وجد یہ جمعی ہوسکتی ہے کہ شرعاً جناب موسی علیه السلام کا جواب الشرقعال کو ایندمز أيا تفاكيز تكاس سے بيھي احتمال بوسكتاب كوچھن اس ورج كمال پر فائز نه ہوا وراسكودہ تزكيم نفس بھی حاصل نہ ہودہ اگراس معاملہ میں نبی وقت کی تقلید کرے تواس کا پیشل کمبروتعلی عجب و تفاطی ہوگا ادراس سے اپنی تعربیت ہوگی جرافلاتی حیب سے اور ہلاکت کاسیب ہے اور انبیار علیهم کی ذات اس سے منزہ اورمبراہے لکین یعین مکن ہے کہ دورے لوگ اگراس راہ پر میل بڑی آت بین کن ہے کہ ان کے یائے ثبات میں لغزش آجائے رسکوس کی صلا تعالی صفاطت قرامتے اللذا نفس كى حاظت سب سے مقدم ہے تاكردور سے اس كى بيروى كري -

مرورعالم كامخاط خطاب في دجرب كرصوطيرالسلام في جب اناسيه ولداً ع قولي تواس كه آخري ولا نخر كرانفاؤكا ضافر فراديا-

ا در حبد اس طرح محل فرایایش اولا داً دم میں سب سے فهنس داعلیٰ اور ان کا سردار ہوں اور یا بات فیزیے

جناب خصر کی نبوت کی ولیل اجناب خفرطیالسلام کاید فرمانگدیش جناب بوئی دهلیالسلام) سے زیادہ عالم ہوں یہ ان کی نبوت کی دلیل ہے کیونکرولی مرتب میں کتناہی ادفع داعلیٰ ہودہ نبی کرابی نہیں کرسکتا۔

معرفت علوم ميل نبيارايك وسرب برسفت كفته مي النياركرام عيم السلامة

پربیقت رکھتے ہیں اور مرتب کے اعتبارے ایک دورے سے اُگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں (اور میمی معرفت مکن ہے کرمعیا فِضیلت ہو قرآن کریم میں ہے ۔ تلاف الرسل فضلنا بعض بھرعلی بعض بہیں دہ رسول جنہیں ہم نے ایک دوسرے بِفْشیلت عطافرائی مترجم)

ابل بھیرت نے جناب خصر کے ٹی ہونے کی اس بات سے دلیل پیٹری سے رسیل پیٹری سے دلیل پیٹری سے دلیل پیٹری سے مسلم سے کم سے کام ملبرے کم ایک نے کہ کام میں نے اپنے آپ نہیں کیا "جواس بات کام ملبرے کم آپ نے بیکام وحی البیٰ کے ماسخت کیا ہوگا۔ اور وحی غیرنری پہنیں آتی اور اس کام ملقی تتیجہ ہیں ہوگا کہ جناب خصر جھی منصد بنہوت پر فاکڑ منصے۔

سکین جرسمفرات سحارت خطر کی نبوت کے قائل نہیں ہیں وہ ایک ضیعت می ناویل کرتے ہیں کو مکن یہ ہوک وراس قول کو اس بنا پر میں کہ مکن یہ ہے کر جناب خطر کے افعال کسی نبی کے احکام کے مطابق ہول وراس قول کو اس بنا پر صفیف کہا گیا ہے کہ یہ بات محقق نہیں کہ مصرت موٹی علیہ السلام کے دورِ نبوت صفرت یا رون کے علاوہ اور کوئی صاحب نصب بورت برفائز ہول ۔ سیرت و نار ترک کی کا بیں بھی اس سیاسد میں خاموش ہیں۔

اعلم منک کی تو ترج اضرار بات بھی تو جوطلب ہے کدا علم منک عموم پرجمول بنیں بلکہ اعلم منک عموم پرجمول بنیں بلکہ الماس کی تو ترج اس کے تعلق ہے المذااس کی صورت بنیں کہ جن ب خفر کی نبوت بردلائل قائم کئے جائیں۔ اس لئے تعین مشائح نے یہ توجیہ فرائی کرجناب بوئی علیا السلام اسکام الہی کے صول میں زیادہ عالم تھے اور جناب خفز امور تقناعتی جوان کی سپر دکئے گئے تھے زیادہ جانتے تھے اور عبن حضرات نے برجمی کہا کہ حضرت موسی علیہ السلام کوجناب خصول اور جنب اور عنبط نفس کے لئے ما مور فرائے کے حضورت بوشی کی کہا تھے۔ کوجناب خصول اور ب اور عنبط نفس کے لئے ما مور فرائے کے کہا تھے۔

www.muddadadada.edg

نوبي فضل

تصور عصمت انبیار درماره اعضار وجوارح اعضاربارک عصمت کابیان کیا جائے

گانواہ وہ قبیل ارشادات سے ہوں رجن کا نگر کرہ اسبق میں کیا جا چکا ہے) خواہ معتقدات سے تعلق ہوں ماسوا عقیدہ توحید رجن کا نگر کر معارف کے شخص میں ہو جیکا ہے) اوراس امر بیسلانوں کا اجاع ہے کہ انبیا علیہ ہم السلام اخلاتی کمزوریوں اور ہو ہم کے فواحش اورا را کتاب کیا ٹرسے مامون و محفوظ ہیں اور دونوں کی دمیل علائے امست کے اجماع سے ہی مل جاتی ہے کیکن اس کے باوجو دعمارتے اس ملائے میں عقلی دلا کل جی قائم کئے ہیں اوران حضرات کی ذات سے فواحش کی مخالفت اورا نبیار کی محصرت میں جے بی کی ہے۔ شاہدے کی ہے اوراستا ذالواسحاتی نے اس کی تائید کی ہے۔

اسی طرح پر بات بھی ظاہر و باہر ہے کہ انبیار اپنی نبوت کے انتقا اور تبلیغ کے اسکام میں کوئی کمی کرتے سے مامون ومحفوظ ہوتے ہیں اور یہی اقتضا عصمت بھی ہے اور مجزات جن امور کے متقامتی ہوتے ہیں تھی میں مسلم ہے۔

انبیار کرام منجانب للداور نبات نودگناموں مصمم ہوتے ہیں گنا منیرے

بالے سی علی کے معتقدین کی ایک جاعت کاکہناہیے کہ انبیا علیہ السلام سے گنا صغیرہ ورہ المکانت سے سے جس کی ائد ابر صفر طبری اور دور سے فقہار محدثین و تکلین نے کی ہے اور اس سلسلامی انہوں نے جودا کی دیے ہیں ان کو ہم آئیدہ ہیٹ کریں گے میکن علمار کی ایک جاعت اس طرف گئی ہے کہ اس معاط میں توقت کرنا زیادہ مبتر ہے اور مثر لیعت میں ان کے وقوع یا عدم وقوع پر کوئی الیسی دہلی میں نہیں جو اس کا فیصل کرسکے۔

محقین کے ایک اورگروہ کی رائے یہ ہے کو حس طرح انبیا بھیہم السلام سے گذاہ کہیرہ کا اڑلکاب ممکن بنیں اسی طرح صغائر کا صدور بھی محال ہے اور پیھنرے جس طرح کیارُ سے معصوم ہاں بھران صغارُ سے میں راوراس سلسلمیں برصرات یہ دلیل فیتے ہیں کدگناہ کمیروکی تعربیف کے سلسلمیں ہو کھا اختلات رائے ہے اوران صرات کے لئے اُسکال کورفع کرنے کے لئے یہی بہتر ہے کومنا کروکیا ترکے امتیاز کوخم کر کے یقین کرلیا جائے کو انبیار سفائر دکہ ترسے معصوم ہوتے ہیں۔

المنسري جناب ابن عباس رضى الله عنها فرات بين كه المنسري جناب ابن عباس رضى الله عنها فرات بين كه عنها و منها و منها و منها منها في الله المنها في المنسود و منها منها منها منها منها منها منها المنها المنها

قاصنی عمراین عبدالویاب نے کہا یہ کسنامکس نہیں کرانٹر تعالیٰ کی نافر بانی صغائر کے زمرہ یوٹی افل ہے گرید کہا جاسکتا ہے کہ کہا ٹرسے اجتناب کی وجرسے صغائر تھی بخشے جاسکتے ہیں اوراس سرسادیں ایسی کوئی بات نہیں بلتی اس خشش رکوئی حکم ربی ہو مجلات گناہ کیرہ کے جس کے بارے ہیں حکم ہے کہ بائیر تو بہ کے ان کو کوئی چیز محوثہیں کرسکتی اور یہی اس وقت جمکن ہے حب شیست الہی ہواوراس کی تائید قاصنی او کرا وراشعری جلیے ہال حکم صفرائے قول سے ہوتی ہے۔

سین چندا کی مسلک کے اہل علم صفرات کا کہنا یہ ہے کہ ذکور عطلا دونوں اقوال کی بنا پر میفرد کی نہیں کہ اس بارے میں افتلاف ہے کہ ابیار صفائر کی تحرارا دران کی تحری سے جھی معصوم ہوتے ہیں اور اس کی دجر یہ ہے کو صفائر کی گٹرت کیا ٹریک بہنچاتی ہے اور دہ صغیرہ جو سیا اور عزت کے زوال مردت کی کی اور دہ میں اضافہ کر سے اس کے بارے میں تو افتقلات کی گنجائش ہی آئیں ہے اور حقیدہ ہیں کی کی اور دہ میں اضافہ کر سے اس کے بارے میں تو افتقلات کی گنجائش ہی آئیں ہے اور حقیدہ میں کہ انہیا جھیم السلام ان تمام خصائل و میرسے مامون دمخوظ ہوتے ہیں اور اس کی دجر یہ ہے کرین خصائل ذمیر ان کے مفاصب جلیلہ کو کم کرتا ہے اسیقے میں کو گوگر حقیر سمجھنے گئے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں نفرت فرمیر اس کے مفاصب جلیلہ کو کم کرتا ہے اسیقے میں بلندو بالا اضاف و اعلی ہے ان کی طرف الیں کو کی نشیعت ہیں بلندو بالا اضاف و اعلی ہے ان کی طرف الیں کو کی نشیعت ہی بلندو بالا اضاف و اعلی ہے ان کی طرف الیں کو کی نشیعت ہی بندو بالا اضاف و اعلی ہے ان کی طرف الیں کو کی نشیعت ہی بندو بالا اضاف و اعلی ہے ان کی طرف الیں کو کی نشیعت ہی بندو بالا اضاف و اعلی ہے ان کی طرف الیں کو کی نشیعت ہی بندو بالا اضاف و اعلی ہے ان کی طرف الیں کو کی نشیعت ہی بندو بالا اضاف و اعلی ہے ان کی طرف الیں کی ماسکتی جو ان کے شان شان شان شاد ہو۔

يهال بربات قابل توجهب كرانبيا عليهم السلام كي عهدت كي سيسد مر تعض مباح المورعفي اسى

voww.maltiabah.com

زمرہ میں شا بل ہوجائیں گے جوضائل زمیر کی جانب منفی ہوں بھراس میاح کے از کھاپ سے يرماحات في كروام بن شال برجانا ب اوراس يرمياح كااطلاق تبيل بوتا-

ابليا محروات كام كي أربكاب بين كرت السلام كبار وسنائر ين بين عليهم

محرونات كابحى بالقصدار ككاب بنهيل كرتي بين اوراس سبيدس ان حضرات كى دليل بيهي كم حکم البی پر ہے کہ بنیار کے افعال کی اقدار اور پیروی -ان کے نقوش قدم کا تباع ان کے نصا<sup>ل</sup> ميرتون عادتون كامطلقااتباع كهاجائ إسى برنقها اربعه كاجماع ب اوراسيس كسى قريزكى فرورت بنيل بعض ك زويك، بات مطلق بالكريدان عكم مي انتلات ، ادرابن فوزندافسة المم مالك كواله ساس الترام كو ديوب كا درج دياب ادراس كى تائيداسرى ابن قصار عراق كے علائ سے ابن سونے مطحزى بن فيرال في كى ب عراق كاتح علم كالعلق شاقعي معك عد بيكن شوافع ك اكثر علاراس كے استعباب كے قابل ہيں ليكن دوررے احباب اہل علم نے اس کے استباب کی جانب بھی کیا ہے۔

لیکن تعین علی نے اتباع کو امور دینیدا دران امور کے ساتھ مخسوص کیا ہے جن کے باسے يس يعلوم بوكيا كرصور عليا تصلوة والسلام في اس كوقر بتأكبا تضاا درجو صزات اس بلساريس إياحت كے قائل ہيں ان حفرات في اس سلم ميں كوئى قدينيں لگائى عكريد كهاكد الرسم انبيار كے ليے صفائر كوجائز ركحيس تواس سلسلرمي انبياركي بيروى مكن درب كى كيونكر مهار سياخ يدامتيا زمكن زبوگا كرحضور عليانسلام نفي فيغل قربتا - اباحثاً يا فطوًّا كيا قعا ادشيه بات مكن بو كاكريسي كو حضر عليرامسلام يي اقتدار کی جانب ستوجر کیاجائے اور آب کی اقتدار کی ترغیب دی جائے کی محمل نعال میں اس امکان كاشًا سُرد ب كُاكه (فداعخوات) يفعل مصيتاً صادر بهوا بو-

اورعلم اصول کے ماہری کاخیال یہ ہے کہ تول دعل میں حب تعارض واقع ہوتوا فعال کواتوال پرزج دی جائے گی۔ جناب صنعت فرماتے ہیں کہ ہم اس دلیل کو وضاحت سے بیان کرتے ہوئے

يكتية بن كروحزات صفوطيرالسلام كى ذات كراى صففائر كے صدوركوم أثر مانتے بيس اور وہ محفرات بعي جواس نظرية كرفحالف بيس ان سب كاس امرية آنفاق سي كرحضور عليه السلام كسي كرمى ولى يافعلى مكرية فالم نبيل دين وي تح-

کسی فعل یا قول بر مصنور علیبر السلام کی خاموتی فائوشی افتیار فرائیں اوراس کے کرنے والے کورز آومنع فرائیں اور زاس کے کرنے برحوصل افزائی فرائیں توصفور علیالسلام کی بیفاموشی اس فعل کے جواز کی دلیل ہوجاتی ہے ۔اس اصول کے مطابق جیب دوسروں کے بار سے صنور علیالسلام كايط دعل بولديكس طرح عكن بركاك خوراك سعكوني منكر دقوع بذر بوجائے -اس وجسے يہ المتحقق بوجائ كالدمكرو بالتصحفو عليه السلام كى دات بابركات كاعجفوظ بوزا واحب ولازم بوكا ادری بات ماسبق می تفصیل کے ساتھ ندکور ہوتی ہے۔

اور يدوعوى اس كفي محمى ورست ب كرحفور عليه السلام كى بيروى كا واحب بالمستحب ا محددہ افعال پرزجرو بنی کے منافی ہے۔ نیزمجابرام کے اسے بیات قطیب کے ساتھ ثابت ہے کہ بیروزت افعال نبوی میں ای طرح آپ کی اقترا اور بیروی کیا کرتے تھے جس طرح آپ کے اقوال يرمل مين اوراس سلسامي كوئى امتياز روان ركحة تقيد-

ایک مرتبر سرور عالم صلی الشرعلی و ایک و انگری مبارک الشرعلی و انگری مبارک الم الشرعلی السلام کی انگری مبارک الم الم می انگری مبارک الم می انگری الم ا بغير أنكوهى كمح وكليمى توتمام صحابه في بجى اپنى انگوشبال آمار دين يا ايك مرتبر صغور عليرانسلام في تعلين مبادك آماري توتمام صحارهي برمينها بوكئ -

قضائے حاجت بیت المقدس کی جانب صحاب کرام مینوان الشعلیم آمین نے قضائے حاجت بیت المقدس کی جانب واست این عرض الشرعنے کا س قولت ولی اللہ اللہ علیہ وسل کی جب کرموسوٹ نے یہ فرمایا میں نے حضوراکرم صلی الشرعلیہ وسلم کوبیا لمقدس

کی جانب تفنار صابحت مین شغول دکھیاہے۔ علادہ از بر صحابہ نے امور عبادت وعادت میں ابن عمر
کی اس دوایت سے ادر بھی بہت می معلومات صاحبول کیں کہ میں نے حصنور علیہ السلام کو الساکر نے دکھیاہے۔

اور حضر میں ایک کوسے بیٹر المان کو ایک میں بنایں تبایا کہ میں روزہ کی حالت میں موردہ کی حالت موردہ کی موردہ موردہ کی مور

مصور على السلام كا ايم شخص براظهار فاراضى التبيل من كسيدي ايم شخص براظهار فاراضى المسيدي من كالدر السلام كالم

اس نے یہ کہ کر صنور اکرم صلی انڈ علیہ وسلم تو چیز تصوصیات کے حامل ہیں اور اس سیاسلامیں اس بات کا مجی کی فاطر دری سے کریفنل طبی انہیں امورسے ہو کہ توقعوصیات نبوی سے ہیں ہے کہ کانت حب چھنور علیہ السلام کے علم میں آئے تو آئیب نے فرطا تم میرے بارے میں بربات بھی هزوری خیال کروکر میں صرود الہٰ کا تم سب سے زیادہ خیال کرتا ہوں اور شیبت الہٰی کا جھے تم سب سے زیادہ خیال رسبت ہے۔

اس تقریسے بیات ظاہر ہوتی ہے کہ صحابہ کا میں تقریب بیات ظاہر ہوتی ہے کہ صحابہ کرام ہر ہوتوں میں اسوہ رسول اور مل صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ اسلام کی اقتدار کولازی اور مزدی خیال کیا کرنے تھے اگر کمی فعل میں صنور کی مخالفت کرتے توبات زنبتی اور صحابہ کے یہ افعال واقوال بھینا منبط تحربہ میں ایمات سے معادہ ازیں اگر صحابہ کے افعال واقوال میں مخالفت درست ہوتی توصفور علیا لسلام اس محصل میں مقالم میں اور میں نے صوب یا ہے اور دو سروں رہے اسس مار انسی کی کا مقال دو قواتے اور دو سروں رہے اسس مار انسی کا مقالی دو قواتے اور دو سروں رہے اسس مار انسی کا مقالی دو قواتے۔

انبياعليم السّلام سے مباحات جائز الوقوع ہیں صدر جائز ہے کیونکران کے

www.makaniah.ing

صدورے کسی برائی کاشائر کہ بھی بہیں ہو تا اوراس کی وج یہ ہے کہ امور مباع میں انہیں اجازت
ہے اور عوم کی طرح انہیار کو بھی ان پر قدرت حاصل ہے۔ ماسوااس کے کہ انہیں بلند مقام پرفائز کیا
گیا ہے اوراس ہلسلہ میں خانق کا ثنات نے انہیں صوصیت عطافہ کا گئے ہے اوران کے سینٹ کو انوار
معرفت سے متورومشرح فرمایا ہے اورانہیں اپنے اورا خرت کے لئے فتحف فرمالیا ہے۔ اس طرح
دہ مباحات پرمرف صرورت کے وقت ہی علی فرماتے ہیں تاکہ بلینے دین اشاعت اسلام اور دورس ہوات ہے۔ اس طرح جوطریقہ بھی اختیار کیا جائے گا وہ جی جا جست سے تی اور
تقرب کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور یہ بات ہم نے کتاب کے اوائل میں خصائل نہوی کے فریل میں
بیان کی ہے۔

ناظرین کویربات ظاہر ہوگئی ہوگی کہ سرکار دوعالم صلی الشرعلیہ وطر اور دوسرے انبیار کرام طبیم السلام پالندرب العالمین پرکتنا فصل وکرم ہے اور مطالعہ سے بریات بھی معلوم ہوگئی ہوگی کران فیوس قدسے کے افعال طاعت وعبادت ہیں اور معسب و مخالفت احکام الہٰی سے لبید ہیں۔

وسوبي فصل

عصمت انبیا قبل بعثت الماری البیامی اسلام کی صمت قبل بعثت کے سلسلام سے معصمت انبی یعنی صفرات نے الفروضمت کو جائز رکھا اور بعض نے اس کی خالفت کی ہے ہوسخارت اس کے قائل ہیں کو عصمت بوت سے بہاندا یو تصور جو جہاں کہ یہ میں کہ میں اسلام کی جو بیاں کہ یہ بیات تبل بیت میں اسلام کی اسلام کی بیان کا کہنا یہ ہے کو بیان کا کہنا یہ ہے کہ ان معرات کی وزیر گوت میں میں میں جو بیان کا کہنا یہ ہے کہ ان معرات کی وزیر گوت اسلام میں ہوتے ہیں کو کہنا یہ ہے کہ ان معرب ونقائص سے پاک صاف ہوتا ہیں کہ میں میں بیان کا ہم کا ہر دور تمام عیرب ونقائص سے پاک صاف ہوتا ہیں کو میں بیان کا ہم کا ہر دور تمام عیرب ونقائص سے پاک صاف ہوتا ہیں ہولاد اللہ میں بیان کا ہم کا ہم کو میں کا نہیں المی ستودہ صفات کے عالم ہم لادور میں بیان ہم الود اللہ میں بیان کا ہم کا ہم کو میں کو نائبین المی ستودہ صفات کے عالم ہم لادور میں ہم کا میں ہم کا کہنا ہم کا میں بیان کا کہنا ہم کا میں کو نائبین المی ستودہ صفات کے عالم ہم لادور میں میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کا کہنا ہم کو میں ک

ان کے اخلاق وکردار کیسی قبم کی امنست نمائی یا حرف زنی نه کی جاسکے ادر میں نہیں بلکہ وہ تمام شکوک وشیبات سے بھی محفوظ ہوتے ہیں۔

یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کرمنہ یات ادرادامر کے احکام تقرر شریعت کے بعدم ترجیجے بیس ادر نبوت و بعثت سے قبل اس بی کی شریعیت ہوتی ہی بنیں لنذا سرطوم شروط کے قاعدہ کے مطابق یہ بات قرین قیاس اور قابل تصور ہے کہ وہ از لکاب معامی پر قادر تھے یا نہیں ۔

كيا حنور عليالسلام قبل بعثث كسى شريعيت كمتبع تصبح علیہ دسم بعثت سے قبل کسی مثر بعث کے بیرو تھے یا نہیں۔اس سلسلد می جمہور علمار کا فرانا بیہ كرأب كمى تشريعت كے ييرون تصليذا آب كے بارے ميں اس دُور ميں مزتو معاصى كاتصور درست ہادران امور پر کوئی توجہ دی جاسکتی ہے کیو کو سٹرعی احکام توتفرز سٹر بیت کے بعد ہی مرتب کے یں اورجب شرعی احکام ہی نہ ہوں توا وامرونوا ہی کہاں سے آئے۔ اوراس سلسلہ میں مفکرین علماً نے اپنے اپنے انداز تحریب معلیارہ علیارہ ولائل پیش کتے ہیں بینا کیزسیت اسٹرقامنی الوكر با قلانی كى دليل يهب كراس سلساري تقل يا حديث بتلار كامنقول مونا حزورى ب اوراكر السابوتا يتى صدورگناه بوا او نا توخر در دوایت سے ثابت بوزا کیونکه اسوه دسول صلی الشدعلیه وسلم ایک ایسا اور مبتم بالشان امرب حبس كااخفا نامكن سب اورتبعين رسول عليا نسلام اس كوهبت ودليل تسليم كمت تعادراس كى ترديج والمناعث مي كوشان رست تقد ادراس يول كرنا قابل فخرجانت تع اكريم تصنور ملیالسلام نے کسی دوسری شریعیت بڑل کیا ہوتا توان لوگوں کے لئے پیسکنے کا جواز ہوتا تھاکہ بہلے تو آپ نے ماسبق شریعت برعل کمیاب بعد میں اس کو ترک کرنے کی دہ کیا ہے مکین کوئی ایسی بات ابت نهين بوتى للذااب يمجينان كبائب م كحصور عليه السلام قبل بعثت كسي شريعت كيمتس نتص بعض مصرات كاكهنا يرب كريهات نقلاً ترثابت بنيس مولى مكن عقلا بهي ورست بہیں کیو کم تجف متبوع کی حیثیت سے تبرت ماصل کرنے وہ کسی دوسرے کا آباع ہو۔ان صات

ammamakiri ah mg

نے اس کو صوف تھے پر محمول کیا ہے اور یہ بات غیر مناسب بھی ہے اوراس سیسد میں قامنی الو کمر سے قول کے مطابق نقل سے استفادہ کرنا زیا دہ مناسب اورا حوط ہے۔

سکن ایک گروه اس نقط نظر کاحائل ہے کرسر کار دوعالم صلی الشّر علیہ وسلم کے بارسے میں توقعت کرفا ہم تر ہے اوراس میں کمی ممکن وجہ رچھ بھم قطعی بر کوئی تھم نہیں لگا آیا اوراس سیسلر میں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان مذکورہ بالا وجوہ میں دونوں عقلاً محال ہیں اور نذان برکوئی نقلی دلیل ظاہر ہموئی ہے لہٰڈا وہ ورخورا غذار نہیں۔ بنیاب ابوالمعالی کا یہی نظریہ ہے۔

تعسرے گردہ کے تعلق افراد کا کہنا یہ ہے کہ صنور علیہ السلام نے کسی مٹر لیست کو اختیار کیا تھا گئی رحمزات اس شریعت کا تعین نہیں کرتے اور بہ کہتے ہیں کہ آپ نے پہلے ایک شریعت کو اختیار کیا تھا نگین بعد میں مشریعت تبدیل فرالی لیکن ان میں سے کسی ایک جاعت نے شریعت کو تعیان مجان کر دیا جس کو آپ نے اختیار کہا تھا لیکن بعد میں ان حضرات نے تعییں شریعت سے دجوع کر لیا بعن نے یہ کہا کہ آپھے تھزا تھا گیل کی شریعت اختیار کی بعض نے حضرت ابراہیم کی شریعت کو تعیین کیا بعض شریعت موسوی کی جانب اشارہ کرتے ہیں اور کسی نے مشریعت معسیوی کو کہا۔

فلاصرکلام برہے کہ ان مذکورہ اقوال میں سب سے زیا دہ قریب المقصد قول جناب الدیمرکا ہے اور سب سے بدیر تقصد ان حضرات کا ہے جو تعیش نرمیب کے قائل نہیں اور لقبول جناب الدیمر کے اگر ایسا ہوتا تو اسس سلید میں کوئی نقل شدہ روایت سئد کی نوعیت کوظا ہم کرتی لیکن الیبی روایت کا اصلاً کوئی وجود نہیں دجسیا کہ ما مبتی میں جناب الدیمرکے ذیل میں ہم نے وکر کیاہے) اوران حضرات کے لئے اس باسے میں کرجناب علیا کی علیہ السلام بنی الرائیل کے آخری بی تھے۔

قبل تشریف لانے والے انبیار میں سب سے اعزیں للذا کلید کے مطابق حفرت میلی علید السلام کے بعد تشریف لانے والے نبی کوجھی اپنی ماسبق مشریعیت کا اتباع کرنا جا سیٹے تھا لیکن یہ کلید اس وقت مطبق بوكة بحب متعين بوجك كرحزت عيلى عليالسلام كى دوت عام حقى كين يربات بايز شوت كويني كي ب كصفوراكرم على الشعليه وسلم كعلاده كسى نبى كن سوت عام مذ تحقى علك وه مخضوص نمامذ اور فضوص اقوام کے لئے مبعوث ہوئے تھے (اس کے برطلات سر لیست محمدی کی دعوت عام بالمات ر رنگ ونسل و وقت بھی اور ہے اور قیام کے جاری رہے گی۔ نیزید قول بھی دوسروں کے لئے ججت ہیں ہے ارشاور بانی ہے۔

آب كميو وكرطت ابابيم منيف كا ان إنبع ملة ابراهيم حينقار اتباع کیں۔ رب ۱۱ ع ۱۲)

اس آیت کے علاوہ یہ دوسری آیت بھی صرت نوح کی مثر بعیت میں کرتے والوں کے لئے عجت بنیں بنتی کیو کر اتباع صرف توحید تک موقون ہے سی کی تائید دوسری آیت سے ہورہ ہے

تهار بے افرین کی وہ راہ ڈالی جس كاهماس نے فرح كوكيا ۔ اولتك الذيب هدى الله يبن ده ين والنه في بايت دى تو

شرع لكرهن الذيوسيما رصی به نوحاً رپ۲۵ ۳) فهداهم اقته ه رب ع ع ۱۱) آب انهی کی راه میلین.

اس أيت كريمين ان حفرات كالمذكره في ب ومبوث نه تضاوران حزات كالذكره مجى بية بن كما اپنى كوئى شرييت مزحتى بناب بيست بن يعقوب عليهما السلام كم تعلق كها كما تصاكدوه وسول د تصلین آیت کرمیسے یعی معزم بونا ہے کر ابنیاء علیهم السلام کی شامیتن محتمد بھیں جن کا اجماع بيك وقت مكن نهيس النذاآيت كامقصداق اسطرح بوسكتاب كرميتعين كياجات كرصفور على السلام كاان سبر يجتمع بونا حرف اس طرح مكن ب كر توحيد اللي وذات بارى مي ان صرات

ارتفسيل جائزه كع بداب الشخض ك قول ك جانب ترجى حائد س كاقول مع اتباع يں ہے اور اپنے اس قول كوصور عليا اسلام كے علاوہ تمام انبيار كى جانب عمر كى كرتا ہے اور يہ كہنا ؟

کرنبی آخرافز مان صلی الشدعلیه وسلم کے علا وہ کسی کی پیروی لازم نہیں اس طرح وہ انبیا علیہم السلام سے شبھول حضور علیہ انسالی وفیری کرتا ہے دا دریہ بات تفصیل طلب ہے ،

لیکن جو قطاً اتباع کو نمنوع قرار دیا ہے تواس کا پرقول بلاخوت تردید ہررسول کے باسے بیں ہوگالیں جو لوگ اس سلسہ میں نقل کو رند ما تل ہوئے اورا نہوں نے تختیق مسلس نی نقل کو رند ما ناہب تواس بارے میں جہا جیسے نقل تصور اور ثنا بت ہوئی ہو وہاں اس کا اتباع بھی ہوگا اور عیسا کہ ہم ہے ماسبق میں ایسے گردہ کا تذکرہ کیا تھا دہ اتباع تشریعیت ماسبق میں توقعت کے قائل ہیں پرلوگ اس معامل میں اپنی اس پرقائم ہیں لیکن میرا گروہ جن کا دعویٰ دجوب اتباع کا تھا کہ آپ ہیلی کبی شریعیت کا اتباع کرتے تھے سوان صفرات نے ہرنری کے تی میں اس نبی کے اتباع واقعدا کو واجب والذم فرارویا جیکے بارے میں کہ جھت و دلیل کا انتظار ہوتا ہے۔

گیارہوسے فصلے

وربارہ استکام موسوم معصیت استعنوان کے ذیل میں ان امورکوزیر بحث لایا جائے گا اور بارہ استحام کی نخالفت بالقصد کی جائے اس کومصیت کہاجائے گا اور کلیف در کلفت ) کے تحت داخل کیاجائے گا .

میکن وہ اموراعمال وافعال اورا توال جو بلا تصدیفیرارادی طوربیصادر مول مثلاً وہ اسکام شرعیہ میں مہویانسیان جن کے بارے میں اسکام سرعیہ کے مطابق موافذہ نہیں اوران امور کا تعلق خطاب سے بھی نہ ہول نزاجی ان باتوں میں عوام سے موافذہ نہیں ہے توا نبیار کا منصب عوام خطاب سے بھی نہ ہول نزاجی ان باتوں میں عوام سے موافذہ محفول حمالی زی ہے اوراس سلسلامیں ان کے سے بے انتہا بلند و بالا ہونے کی وجہ سے عدم موافذہ محفول حمالی زی ہے اوراس سلسلامیں ان کے کے ان ایکام ہیں جوعوم امت کے لئے ہیں جن افعال بیارت سے موافذہ ہوگا وہی افعال نبیار کے لئے بھی سبب پرسٹ ہوں گے اوراس کی دواقسام ہیں۔

(۱) دہ افعال واجکام جوازطر ہی تبلیغ۔ نفاذ شریعیت ہوں اور جن کے صدور کے ساتھ

www.comaleadeade.orge

احكام شريداد تعليم است على بولوري كاامت سيموافذه بونا بو-

۲) دوسرے مدافعال ہیں جوشق اول سے خارج ہوں اوران کا تعلق مرت انبیا علیهم السلام کی ذات سے ہو۔

اس سلسدىيى ملاركرام فى بياق قىم كا جواب اوراس كا مكم سهونى القول كي من بيان كويا ب كرنبى عليه العسارة والسلام كيلي قصداً ياسهواً سبونى الكلام محال ب اورصفور عليه العسارة والسلام س

سبهوفی الکلام اورسهوفی الک ایک زمره میں پیس مضوطیدالسلام سهونی الکلام سے معصوم بین اس میں کاشک وشید السلام سهونی الکلام سے معصوم بین اس میں کئی تم کاشک وشید اور دو نہیں تواہ سهواً ہویا تصداً اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السّلام کے افعال محتی بینے نقط نظر الشّام کا فعال محتی بین اور ان افعال کا صدور شک وطعن کا سبب ہوسکتا ہے اور معرض کیلئے احتراض کی گنجائش بیدا کرنا ہے ۔ علم کرام نے احادیث ہوکے بارے میں جست سی توجیدات و تاویلات بیان فرمائی ہیں جن کوئم آئے وہ تحرید کی کے۔

ميم منک جناب الواسحاق كاسب ليكن فقيا و كليب كام ملك اس بارے ميں يہ ہے كه وه افعال واحكام شرعية تبيلغ سي الور اوران افعال كاصدور الا تصديم و المكام شرعية تبيلغ سي اور المحال الم

اس بسديس حضور عليالسلام كافران خوداس بات كامصدق ب يصنور في فرايا مرصى

WHITE IN MARKET HERE IN THE PERSON NAMED IN TH

. بشر اور میں بھی ای طرح عبول ہوں حب طرح تم بعول جائے ہو للذاب سے بعول جا وُں توتم مجھے یاد دلا دیا کرو۔

نبی اورغیرنبی کے نسیان ہی فرق ملید کم کا نسیان اسکام شرعیہ کی تعلیم اورامنیوں ملیہ کریم ملی اللہ کوسیا کی شرعیہ کی تعلیم اورامنیوں کوسیا کی شرعیہ کی آگا ہی اوران کے علم میں اضافہ کے لئے ہونا ہے عیسا کہ حضور علیہ انسلام کی وہ حقر کم میں جو لئے ہوں ناکہ وہ تمہارے لئے سنست ہوجائے۔ مجدا کی اورحدیث میں اس طرح آیا میں خود نہیں جو ل مجل جو اور اور میں میں اس طرح آیا میں خود نہیں جو ل مجل دیا جا تا ہوں ناکہ اسے تمہارے لئے سنست بنا دول اور محضور علیا السلام پرامیں حالت کا دافع ہونا آتی ام نعمت اور تبلیغ احکام کی زیادتی کا سبب نبتی ہے در کہ میں نہیں اور میں کے اندلیشرا وطعن کے اساب سے بعید ہے۔

اوریات اور بھی قابل لحاظ ہے کہ وہ بعض صزات سمہو ونسیان کو جائز مانے والے بھی یہ ہے۔
تومشر وطولیۃ بزنسلیم کرتے ہیں کہ صفور علیا اسلام اور دوسرے انبیا علیہ مالسلام اگراسی کیفیت سے
دوجار بھرتے جی ہیں توان بریا حالت زیادہ دیر قائم بہیں رہتی جکہ ان حشرات کواس برفوراً آگاہ کر
دیاجا آ ہے اور بہی بات درست جی علوم ہوتی ہے لیکن بعض صفرات نے بیجی کہا کہ اس مہو کی اطلاع
فرا آبنیں جکہ دفات سے قبل آگاہ کئے جاتے ہیں۔

سمبود فسیان امورشرعید کے ماسوا ہیں اورفیرامورشرعیدیں امورشرعید کے بادے میں توہم نے گذشته صفحات ہیں جائزہ لیاہے۔ اب ان اورفیرامورشرعیدیں امورشرعید کے بادے میں توہم نے گذشته صفحات ہیں جائزہ لیاہے۔ اب ان نے صفور ملا اسلام اور مانتہ سین کی بشریت میں جہت سے فرق ہیں بب سے تمایاں بات سے کنی اورفیرنبی مقال بنیں ہوسکتا اور دومرافرق شاع کے اس شعرسے فاہر ہوجا اسے ۔ ہواکرتی ہیں شل اور جسل ودشے ۔ لکھا صاف قرآن میں شل بشر سے بعضور کا برفر الم تعلیم اور حقیدہ وصل نیت کا اطار سے دیمان بھی میں شل سابق تضعیل سے اعراف کرتا ہوں اورفیصلہ قارمین برجید شاہر اس س

v move analidadiredis argi

ا مورکے بارے میں جوا مورشر میت سے براہ راست براہ راست متعلق جہیں چند تفصیلات ورج زبل کی جاتی ہیں ۔

تصنوراکرم ملی الشیطیه وسلم کے وہ افعال واقوال جوطر کتی تبلیغ اور بیان استکام سے تعلق در کھتے ہوں گروہ خود ذات نبوی کے امور دینی اور اڈکا قلبی سے تعلق و مضوص ہوں اور وہ افعال حضور علیہ السلام نے اس لئے نہ کئے ہوں کہ انمیں آپ کا اتباع کیا عباستے ۔

ایسے امور کے بارسے میں علمائے امت بین گا کر سحفرات نے یہ کہاہیے کہ ایسے افعال میں محتور علیے السلام پر بہویا غلطی یہ نساہل یا غفلت قبلی کا امکان شعدر ہے اور اس کا سعب بھی وہی امر سکیلیفی مراد ہوں تھے جو امور غلق میاست امت را بلی خانہ کی شفقت ورعایت اعداد نما نفین کے لیاظ کے سلومی آب پر مقر رفر وائے گئے لیکن یہامور سلسل اور ہے ور بیے نہ ہوتے بلکھی شافہ و بی واقع ہوتے ہیں اور اس سیسلس سے مور السام کا ارشاد گرائی کہ بعض اوقات میرے فلسی ایسی کیفنیات طاری ہوتی ہیں تو اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں (اس صدیث کا بھی ما مبتی میں ندکرہ کیا گیا ہے کہ مرتب میں کوئی کمی واقع ہویا معجز است نبوی گیا ہے۔

سیکن ایک گرده علما رکااس امر کا قائل ہے کو صفور علیا السلام کے بق میں مہو۔ نسیان غفلت یا تساہل کی نسبت بھی محال ہے۔ میہی مسلک معوفیار اور صاحبان علم وبھیرت کا ہے اور اس سلسلہ میں اور بھی اقوال ہیں جن کو آئندہ بیان کیا جائے گا۔

بارھوبیے فصلے گزشتہ جنزفسلوں ہی مجمئے صفور طیالسلام کی ذات سے احادیث متعلق مجائزہ کے ادراس کے دقوع کی امادیث ادراقوال کی رشنی میں مجت کی ہے جس سے یے رشح ہوتا ہے کہ مہو

كادقع دى امورىم مكن ہے۔

کین جناب صنعت فراتے ہیں میری تھیتی کے مطابی صفوطیا اسلام کو نماز میں سہوک وارسے

میں صرت میں عدیثی منقول ہوئی ہیں۔ پہلی عدیث جناب دوالیدین کی ہے جوسلام کے بارے میں ہے

اس عدیث سے عدم ہواہ کو کھنے وعلیا اسلام نے دو کی بجائے ایک سلام پراکتفا فینہ وایا تھا دو مری

مدیث ابن کینیڈ کی ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے تعدہ اولی سے قبل میسری رکھنت کے لئے

قیام فرالیا تھا تربیہ می عدیث صفرت ہم ہے تعداللہ بن سعود وضی الٹرعنہ سے مروی ہے اس سے ظاہر

ہواہے کہ آپ نے ظہری نماز میں چار کی بجائے پائچ رکھنت فرض اورا فرائیں اوران عدیث میں سے طاہر

ہوتا ہے کہ تعدور علیہ السلام کو ان مین مواقع پر رہم و فی افعدلی سعوم واجس کے بارسے میں ہم نے او پر

بان کیا ہے۔

ان سطور کے مطالعہ سے یمعلوم ہو گاکہ یہ جو دیھینفت عکمت الہی برمبنی تھے تاکی صفوراکرم مسلی النّہ طلبہ وسلم کی مُنست نَّا ابت ہوجائے کمیؤ کوطریقہ تبلیغ میں فعل قول کے متفاجلہ موثر ہوتا ہے۔ اور رفع احتمال کی بھی اس میں گھجائش ہوتی ہے۔

ملادہ ازیں صفورطیالسلام کوسہور پڑیات نہیں رہتا تھا اوراشتباہ دور ہونے کے بعد خود حضورطیالسلام کواس کا حساس ہوجا آتھا تاکہ حکمت جواس میں صفرہے وہ ظاہر ہوجائے اور اس موضوع رہے، ہمنے ماسبق میں تبصرہ کیاہے۔

جضور علیه السلام پرسم و و نیان کاطاری بونام عجزات کے فلاف اور تصدیق کے منافی بیں بے کو پر کا بھنور علیا السلام نے فرایا بیک بشر ہوں اور بی جی ایسے بھی تما ہوں جس طرح تم مجو لتے ہواور جب مجھ پر نیان طاری ہو تو مجھے یا دولا دیا کرو۔ اور حضور علیا اسلام نے برجمی فرایا کہ الشر تعالیٰ فلاق خس برحم فرائے اس نے مجھے فلاں فلاں آیت یا دولادی جن کو بی نے ترک کردیا تھا اور بعض روایات کے مطابق وہ مجھے محبلادی گئے تھیں۔

تعفور عليه السلام كالبيس اس سلسلمي بدارشاد كراحي على لمآسيد عن يس كرصنور عليه السلام

نے فرایا تھا میں جو آن ہوں یا حبلا دیا جاتا ہوں تاکہ پرسنت مقر ہوجائے۔ ان الفاظ میں آوی تے شک کا اظہار کیا ہے۔ انہیں حضور کے جسی الفاظ یا دخر رہے کہ حضور علیے السلام جو لیے کا لفظار اُتا و فرا دیا تھا یا حبلائے جانے کا ایکن دوسری حدیث جس میں بعینیم وہی الفاظ ہیں جو ما بیق حدیث میں بعینیم وہی الفاظ ہیں جو ما بیق حدیث میں بیاس میں راوی نے کسی شک کا اظہار نہیں کیا ہے اور بہی مسلک ابن نافع اور موسی بن دینا و میں کا جب دو فرائے ہیں کہ اس میں کسی شک کی کا فیار شریع کی گئا کہ شن نہیں ہے۔ ورحقیقت الفاظ میں ریگ خواتی ہے اور ہو کی گئا کہ شن نہیں ہے۔ ورحقیقت الفاظ میں ریگ خواتی ہے جوظ الم کرتے ہیں کہ میں ذاتی طور پرین ہیں جو آنا بلکر اللہ تعالیٰ جلادیا ہے۔

عبولنے اور مطلائے ماتے کے بارے میں قاضی ابوالولیدی رائے بین ان دونوں مجبولتے اور مطلائے ماتے کے بین ان دونوں

ارشادات صولے نے با مجلائے جانے میں یہ استمال مکن ہے کہ حالت بیماری میں تو خود بھوت ہوں ادرحالت نوم میں مجلایا جاتا ہوں ادر میکن ہے کہ بشری طور پرتو بئی محبولجاتا ہوں کیو بحذو حول ک ونیان خاصہ بشری ہے ادر بھی امکان با یا جاتا ہے کہ مکس انہاک اور فارغ البالی کے سبب سے امجلا دیا جاتا ہوں ہے اس طرح صنور علیہ السلام نے ان دونوں عفوض میں سے ایک کی نسبت امجی جانب سے فرمادی اور دوسرے کی اپنی ذات سے نفی نہیں فرمائی کیونکہ اس میں اصطراری کیفت کا دخل تھا۔

سہوونسیان کے بارے میں کارائے کے است کاخیال یہ جامعت کاخیال یہ ج کارسیان کے بارے میں کارائے کی سائے کے معنور طیراب الام کونماز میں مہوہوما اتفا اوراکپ نبیان سے منزہ اورمبارضے اوراس کی دلیل یہ ہے کہ نسیان غفلت۔ ذہول اور معاسّب

یس بی جن کی نسبت صفورعلی السلام کی وات سے نہیں کی جاسکتی۔
سہور کی تعرف اسپوٹ تغال اور انعطاف آوج کے معنیٰ میں تعل ہوتا ہے اور صفور
سہور کی تعرف اسپوٹ علی السلام حالت نازیں نہایت انہاک فرماتے تھے اس طرح اگر
نمازیں کوئی الیی خلاف معمول بات واقع ہوئی تھی تو وہ غایت انہاک کی وجہ سے ہوتی فتی مذکر
خفلت کی وجہ سے اور اسی لئے ان حضرات نے اس حدیث سے جس میں حضور علی السلام نے

فرمايا مين عفراتا نهبيل بلكر عبلا دياجا ما بول ووليل لاستعالي بعض حفرات كاخيال ب كتعبولن والى بات اور عبلائى جانے والى بات دونول عمل نظرييں عكر حقيقت تويب كرنمازيس خلاميم افعال كاصد وتعليم است ك كي وناتها ماكرايد مواقع بصفوعلي السلام ك فعل سے سندهال كى عائدتكين بيقول بزات خود محل نظرب كيونكه بك وقت صفوعلي السلام بدو وكيفيات كاحدر معنى جان بر عركم فعل كاكرنا يا معبولنا بذات خودامكانات سيفارج ب للذااس قول يرتوجر نہیں دی جاسکتی اور ان کے قول کا بطلان حیب فرمان رسول سے بوجا تاہیے " یکی محبور آ مہیں مجبلا دياجانا بول" اب قول رسول كرمقابل عي دومرون كاقول ورائي سي يثيت مين بين رست كيونكم ان دولوں باتوں میں سے ایک کواپنے لئے مصادر نے جائز فرما دیا ہے جس سے قبل اختیاری کے اور تعد کے ناتھن کی نفی فرمادی . اورصاف طور پر فرمادیا میں بشر ہوں تہاری طرح معبورتا ہوں اوراس اس مسدم حزات ائد في اظه رخيال فرايا ب- ان من الوالمفافر اسفرائي بين مكن ان كا التح التح ل برکسی نے اتفاق نہیں کیا ہے مصنف فرماتے ہیں مجھے نودھی اس سے اتفاق نہیں ہے جو بعض صفرا نے کہا کہ بیضلاف معول افعال تصداً اس لئے ہوتے تھے تاکہ وہ سنت ہوجاتیں یا حضورعلیہ السلام کو سهو ہوتا تھانسیان لاحق نہ ہوتا تھا۔ اور بعض کامساک یہ ہے کہ میں صوتا تہیں بلکہ مصلا ویاجا تا ہول اس میں بالکل نسیان کی نفی تہیں ہے ملکہ اصل بات بہے کہ لفظ نسیان اپنے معنی کے اعتبارے مکروہ اورناگوارہے جبیا کا حضور کا ارشاد ہے وہ تھی بہت بڑا ہے کہ جریہ کیے کوئیں فلاں آیت بھبول گیا بلکہ درال كهنار جاسي كوي معلا ديا كيابول-

اس طرح أين إين قلب مبارك سيقلت انهاك اورخفلت كي نفي فرماني اوراس كاسبب نمازيں انہاك تام ہوسكتاہے حس كى وجہ انعطاف توجه ايك جانب سے دوسرى جانب نہ ہوكا اوريق قلاف معمول افعال صدوريس آئے -

روں بدب وہ ماں مردوں ہے۔ اور اس سبد میں غزرہ نوندق کے موقع پر پیش آنے والے حالت جنگ اور نماڑ واقعات رہبری کرتے ہیں۔ اس جنگ کے موقع پر ایک دن

ما ذعهرادا نظر ان اور عروت بنگ ایسے۔ اس دوران نماز عصر کے وقت ختم ہوگیا۔ اس اور صفور
علیہ السلام نے اگر ایک فرض میں تا خیر فرمان کیکن اس وقت آپ دوسرے فرض کی ادایگی میں مود تھے۔
ایک دوایت یہ ملتی ہے کہ معروف جہاد دہنے کی دجہ سے اس دن ظہر عمر مغرب ادر عشار
کی شازی تضاہ در گئیں بحضور علیہ السلام کے اس فسل سے علمارتے تا خیر نماز کے بار سے میں مند مالل
کی ہے کہ حیب اضطرارا در خون کے وقت ت اگر تمنیس ند کی بروقت ادائیگی ممکن نہ ہوتی اس کو اس کو شرخ کیا جا سکتا ہے۔ یہ علماتے شام کی تھتی ہے ادریہ تا خیر نماز اس النے جائز ہوئی کیونکر اس وقت
عمل نماز خوف کے اس کام نازل بنہیں ہوئے تھے لیکن جب نماز خوف کے اس کام نازل ہوگئے تو
اب تا خیر نماز کا جواز باتی نہیں دیا۔

میری آنھیں سوتی اور ل جاگئے ہے اور تھیں اگر اسلام کا ارشاد گرائی ہے لین اگر میری آنھیں سوتی اور ل جا گئے ہے کہ دادی کے دقع برصنو طیرانسلام کا قلب بیلاد مقاور نماز قضا ہوگئی اگر صنور علیدانسلام کا قلب بیلاد مقاور نماز قضا د نماز کا جواز کس طرح ممکن ہے۔

اسسلسدین علمارکرام نے مختلف اندازسے جواب دیئے ہیں۔
دا) یہ فرہا اکثراد قات کے لئے ہے میں احوال اس مستقیٰ ہیں کر معنی حالات میں دوئر اس سے می خلاف عادت بات صادر ہوئی ہے ادراس کی دلیل بھی صنوطیا اسلام ہی کی حدیث سے سے می خلاف عادت بات صادر ہوئی ہے ادراس کی دلیل بھی صنوطیا اسلام ہی کی حدیث سے ملتی ہے جس میں صنور علیہ السلام فے فرایا تھا ۔ الشرقعالی نے ہماری روحوں کو قبض فرمالیا تھا۔ اور جناب بلال وضی الشرقعالی عنہ کا یہ قول کہ اس موقعہ پر مجھے پر نیند طاری ہوئی جس کا میں اندازہ نہیں کرسکا ادر ایسی فیند شکے میں نہیں آئی تھی۔ اور کیفیت اس دفت مکن ہے جب کرشیست ایروی کسی بالے ایسی فیند شکے میں نہیں آئی تھی۔ اور کیفیت اس دفت مکن ہے جب کرشیست ایروی کسی بالے سے کوئی تبال قائم کرانا چاہتی ہو۔

اورد دسری صریت میں آیاہے کہ اگرانٹرچا ہٹا توہم بیار موجائے لیکن گئے والی نسوں کے نئے شال قائم فرانے کی دجرسے ایسا نہ ہوا۔

انبیاری بیندناقص وطونهیں یم بیندناقص وطونهیں یم بیندناقص وطونهیں یم بیندنی کے میندناقض وطونهیں ہے وہ ہے کہ پ کی نیندناقض وطونهیں ہے اور یم میں ان میں کہ آپ نیندسے بیدار ہو کر بینر وضو کئے تا زادا فرما لیا کرتے تھے حالانک اس نیند کے دوران نیندکی کیفیات کا ظهور ہوا کر تا تھا اور بعض اوقات ما نوش فوں کھی آوازا تی تھی۔

فینرسے بیار ہونے کے بعدوضو اور صرت ابن عباس فی اللہ عنہا کا اس

حدیث بین جی بی کدائی نے مضور علیہ السلام کا میمول بیان فرطیا کر صور علیا السلام جب اپنی آداع مطہرات کے ساتھ ارام فرطاتے تواس کے لیدا تھ کر دھنو فرطاتے تھے ۔ اس حدیث سے یہ التدلال کر نیز انبیا بلیم مالسلام کے لئے ناقص دھنو ہے درست نہیں کیز کد اس میں ازواج مطہرات میں کسی کے ساتھ سونے بالمسی اور وج سے دفنوی عزورت پیش آنے کا اسکان ہے اور اس حدیث سے یہ استدلال ذکر نے کی ایک وج رہی ہے کہ حدیث کے آخری صدیدے یہ بی ظاہر ہے کہ اس کے اور صفور علیہ السام مصروف خواب ہوئے اور خوالوں کی اوار آنے لگی کیکی جب بیدار ہوئے تو بغیر وضو کے نماز اوا فرطانی ۔

حضوطی اسلام کے قلب کی بیاری کی ایک واضح دلیل یہ ہے کہ دوران خواب آپ پر وجی اللی کا نزول ہواکر تنا تھا اور دادی کے موقع پر صفوطی السلام کی نیند کا سبب سورج کوند دکھیا تھا ۔ حس کا کیفیات قلبی ہے کوئی تعلق نہیں ہے ملاحدان سے صفور علی السلام کا پر فرما ماکہ اللہ تعالی نے ہماری ارداح کو قبض فرما لیا تھا الگئے کے سس کی مشیب نہوتی تو دو اس وقت (نماز کے وقت) اسس کو دائیں مستدما دیتا ۔

اس اعتراعن کا جواب اہل بھیرت نے یہ دیاہے کو صور علیا اسلام کی عادت کریم یقی کرائپ نماز فجرا ندھیرے میں تینی اول وقت میں ادا فر ملیقے شخصا در حوالم کی نیند کا عادی ہواس کے لئے اول وقت کا لحافا اُسانی سے مکن نہیں ہوتا اور اس کی وجہ بیسنے کہ وقت کا ادراک اعضار سے کیا جاتا ہے للذا آئپ نے اول وقت کی رعابیت کی خاطر سے رس بوال کو ٹکہدا شت کا حکم دیا تاکہ وہ وقت بھرہ ہیا ہے کو مطلع کر دیں اور الیا اکثر بیواری کی حالت میں بوتا رہا تھا اور آئپ کسی کام میں تحول ہوتے تھے آدکسی دو مرے کو اس وقت ہر بیاد والتے کو متعین فرما دیا کرتے تھے۔

بہاں اگر کی محول میں بر شبر پیدا ہو کہ ایک طرت توصفور علیہ السلام نے اس نقر ہے کہنے سے منع فرمایا" میں محبول گیا ہوں" اور ود سری جانب یہ فرمایا میں تمہاری طرح محبول جاتا ہوں جب میں محبولوں توتم محجھے یا ددلا ٹیا کرو ۔ یا آب کا یہ فرمانا کہ فلان شخص نے محجھے فلاں آبیت باد دلادی عب کو میں محبُول گیا تھا۔

جناب مصنعت ناظرین کو دعائے خیرسے یا دکرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان اقوال میں بظاہر
کوئی تعارض بہنیں ہے کیو کو حضور علیہ السلام کا یہ کہنے سے منع فرما اُکر میں فلاں آیت جول گیا تھا۔
اس کو بات پر محمول کیا جائے گا کہ میں خودسے نہیں بھبولا تھا بلکہ اس کو اس پر محمول کیا جائے گا کہ یہ
آیت منسوخ ہونے کی وجہسے محبلادی گئی اوراس میں بندہ کا کوئی وَحَل نہیں ہے بلکہ اللّٰہ تعالیٰ نے
اس کو قلوب سے محوفر اویا۔

سکین دہ مہواور خفلت جربندہ کی جانب سے ہوتو یا گنجا کش موجود ہے کہ ایوں کہدیا جائے میں عجول گیا ہوں۔ عجول گیا ہوں۔

۔ اس سلسلہ میں ایک قول میھی مقاہبے کرحضور علیہ السلام کا یہ فرما فا برمبیل استعجاب ہے کہ ففل کواس کے خالق کی جانب منسوب کیا جائے علادہ ازیں مہردنسیان کی اپنی جانب نسبست پسبیل جواز ب كيونكم اس من بندے كاعل شال ب-

میں صنوراکرم میں الشرعليه وسلم کا تبليغ دين اوراسلام بندون كر مهينجا نے كے بعد كسى آيت كو ترک کرنا یاکسی کویاد ولانا یاخود مجزو ما دا کھیا جائز ہے سوااس کے کرالنڈ تعالیٰ اس کومنسوخ فر ما کر دلوں سے محوفر ما دے اوراس کے ذکر کرنے کا فیصلہ منسوخ فرما دے اور یہ بات بھی بلاشہر جا رہے كرنبى على السلام كبي ايسط يقرير محلادي عائيس-

نیزید بھی جا رُزہے کرکوئی ایسی آیت جابلاغ سے قبل ہی مجلادی جائے جس سے نہ تو نظم قرآنى تبديل بوادر دعكم قرآني فيرمحنوظ بوادرنه اس طرحكسى علم نثرعى ريفزب آئے اور ديكسى صديث يس كوئى خلل داقع ہو يا بھراس كواك باد فرماليس إلفاظ ديكر بول كہيں كراك كى ذات اقدس اس امر مي معصوم ب كرروقت تبلغ دين يل كون كمي كري -

اوریبات توعال ہے کہ آپ کسی بات کوجو لے دہیں اور یاست آپ کویادی نر آئے كيدنكرآپ كى ذات اقدى اس كماب وايت كى تبلغ پر مامور يېيىسى كى خفا خلت كى دروارى خود دات ارى نے لى ب كين اس كے اللاغ كى در دارى نبى على السلام كے در مقر فرمائى ہے .

## تارهوس

تیرهودیے مصنے انبیار کی جانب گنا صغیرہ کی نسبت فرست نیال گنا مینیرہ کی نبست کرنے والوں کے اقال کی اس فصل می تغلیط وزردیدی جائے گی ۔

جن على رقى ابنيار عليهم السلام كي نبدت صفاركى جانب كى سے اور عموان نفوس قدسيك حق میں جائز رکھا۔ اِن علمار ومحد مین نے جن تکلین کا آباع کیاہے ان حزات نے قرآن اور حدیث محوالوں سے لینے قول کی تاکیدیں احدالال کیا ہے اگران کے احدالات کو درست تسلیم کر لیا جائے

توسسله طویل موجائے گا اور اس سے انتشار اور افتراق کے دروازے کھل جائیں گے اور گنا ہینے و بى نېيى بىكىكىيروادرفرق عادت كى جائىنى گىجى كاكونىمسلان قائل نېيى ادرىد بات كىول كرفرك قیاس پر سکتی ہے جبکدان کے اسدلات کے معانی کے بارے مرصفین اختلات کے قائل ہیں اوران کے اقتصاریس دونوں جانب رابر کے احتمالات موجود ہیں علاوہ ازیں اس سلسلہ می سلفیان سے جواقوال منفول ہیں وہ ان سیدیں کے فلاف ہیں جس کا کہ وہ التزام کرتے ہیں۔

للذاان كار عقيده احتماعي نبيس اوران كے احتدلات بھی مختلف فيد ہيں اور يہ ہات مسلم ہے كدان كاقول نادرست اوران كے مخالعت اعتماً ولكنے والوں كى بات درست سے توان اقوال سے رجع صروری اوران کاترک واجب ہے اب عم ان کے استدلات کا جواب دیتے ہیں۔ اور بوت يى يى الىت كرىمىيى كى جاتى بى حلى بى خلاب بارى صور على السلام سے ب

(۱) لیغیفرلک الله ما تقد مرهن تاکرالترتعالی آب کے سبب آپ کے

ذنبک وہا تاخر (پ۲۲۹) اگئے مجھیل کے گاہ بخشرے۔ الكاور أيت سي

٢١) واستغفر لذنبك وللمومنين و للهومنات :

ادرام محبوب لينفاص وعام ملاؤل مردول اورورتوں کے گناہوں کی مانی طلب فرمانيش -ادرتم سے تہاری میش کا برجد آمار اس تے آپ کی میٹ فردی تقی ۔ الثرتعالي آب كومعات فرمائے آپ فے کیول انہیں اذن دیا۔ اكمالتدايك بات يبطي وكله حيكابهة تا

تواے سا وہم نے کافروں سے بھے

رپ ۱۱ع ۲) (٣) ووضعناعنك وذرك الذى انقضى ظهرك رپ ٢٠١١) (٧) عفا الله عنك لعرا ذنت لهد رپ ۲۰ع ۲۹) (٥) لولاكتاب من الله سبق لسكم

منيما اخذتع عذابعظيم

كالمال لے لياتم يرافيا عذاب آتا-رب اع ه) تيورى عِرْهانيُ اورمنه بجيراس وحبي (١)عيس وتولى الدحامة الرعلى كراس كے ياس وہ ثابيتا آيا -(027.2) ان آیات کے علاوہ ووسری آیات جن میں کہ انبیار سابقین کے واقعات بیان کئے گئے ہیں اوراً دم رعلى السلام) سے اپنے رب ۱۱) عملی آدم دمیه فقوی معظم ميل لغزش واتع بوني -(۱۹۳۱۹) (٨) فلما آماهما صالحاجعاد له چرجب اس نے مونی کے مطابق بچہ عطافر ایا توانبوں نے اس کی عطایس شركاء اس كاس كاللي عثران. رب و ع ۱۲) رور ربنا ظلمنا انفست اے ہمادے دب ہمنے لیے نفسوں يرظلم كيا -(پ۸ع۹) اورونس طرائسلام فكا قعرى جانب اشاره كرتي بوئ أيت مين دارو بوا-١٠٠) سبعانك انى كنت من ترد من الكار من الله ظالمول سے ہوگیا۔ الظالمين ربيءع) اورجاب واودعليوالسلام كع بارسيس قرآن مي اسطرح واروبوا-(۱۱) وظن داؤد انها فتناه جناب دارُ دنے خیال کیاکہ ہم نے ان ك جا بي كى حتى تولية رب سے معانى فاستغفر ربه و خسر مانی سجدہ میں گرکئے اور دھرع ہوئے۔ واكعا واناب وياللها ولقد همع بسه يجه اورزليخاني ان كاتصد كيا اور حضرت يو

اورده واقرح برادران يوسف اوران كے خود كے درميان يبش كيا -اسى طرح معزت موسط

نے ان کا تصد کیا۔

على إسلام الديم من أيت من وارد موار (سور) فؤكرة موسى فقضى عليه قال

فؤكن موسى فقضى عليه قال بس موسى على السلام نے اس كم كھونسر هذا من عمل الشيطان ماراجس كى دجسے وه مركياس برأپ

نے فرایا کہ پٹیطان کا کام ہے۔

ان آیات کریم کے ملادہ وہ دعاً میں جو صفور علیہ السلام سے نقول ہیں مثلاً خلاوندا میر سے انگلے پھیلے چھیے اور ظاہر سب گٹ ہوں کی مخفرت فراد سے اور استی تم کی دوسری دعا ئیں ججی نقول ہیں ،

عدیت شفاعیت اور سجواب انہیا میں علیہم السلام روز قیاست لینے گنا ہوں کا ڈکر فرائیں میں میں السلام روز قیاست لینے گنا ہوں کا ڈکر فرائیں

کے باصفور علیالسلام نے برفر مایا کہ بھن وقت قلب کی جرز ناگفتہ بر) حالت ہوتی ہے اس وقت میں این درب ہے است نفاد کرتا ہول ۔ ( یفکان قلبی کے سلسلام اس لفظ پر بجث کی جاچک ہے) اور صفرت ابر ہر یہ وفنی الشرح نفر کرتا ہوں ۔ منفرت اور کرتا ہوں ۔ با مصفرت اور علیالسلام کا قول جو قرآن منفرت واب علیالسلام کا قول جو قرآن کرمی میں اس طرح منفقدل ہوا ہے ۔

اگرتوبیری شش دخرائے ادر مجرب رح زکرے تومی ٹوٹے والوں مینجواد<sup>ن</sup>

(۱۲) اولا تغفولی و ترجیمنی اکن من الخاسرین ـ

ادراس سِسدیں جناب نوح علیالسلام کوجواب باری تعالیٰ اس طرح بلاتھا۔
(۵) ولا تخاطبنی فی الذین خللہ وا تم مجھ سے ظالموں کے بار سے میں طاب
انفس ہے داخلہ عرص خوق م دہونا ہے شک وہ ڈو بیں گے۔
انفس ہے داخلہ علیالسلام کے باسے میں آئیت کریر میں اس طرح فرایا گیا۔

الله ده سے جی سے مجھے اس امر کی امری

ر ۱۹) والدى اطمع ان يغفر لى خطيئتى يوم الدين

WWW.valladharbah.arg

## كناه بخشيك

اوركليم الشرجاب موسى كايد فرانا تبت اليك (ب٥ع) يا حفرت سليمان عليه السلام كه باركيم الشادر باني -

(۱۵) ولفقد فدنا سلیسهان دپ ۱۳ ۱۳ ۱۱ بیش مر نیناب میمان کو آزایا۔
ادراس کے شل ادر بہت سی شاہیں ہیں جن کے جواب ذیل میں دیے جائے ہیں ۔ سب
سے بہلی آئیت جس سے استدلال یر کیا جا آئا ہے کہ انبیا رہیم السلام سے منائر کا از لکا ب کن ہے تعینی
لیفف لک الله ها تعت و هر اس آئیت کی تشریح و توضیح میں مختلف اقوال طقے ہیں تعجن حضرات
کا شیال یہ ہے کہ آئیت نہ کورہ سے دہ حالت مرادب جوقبل اور بعیز بوت تھی بعض حضرات نے کھا کہ
آئیت سے دہ نفزشیں مراد ہیں جو ہو می ہیں یا بعد میں واقع ہوں گی اور اللہ تعالی نے آپ کوئی تبادیا ہے
گرائی بی بخشے ہوئے ہیں۔

تعبی صرات فرماتے ہیں ماتقد هرہے قبل نبوت اور ما تاخی سے بعد نبوت کا دُور مراقیہ اور بعبی صرات فرماتی کا دُور مراقیہ اور بعبی بات احمد بن نصر نے بھی بھی ہے اور بعبی صرات کی تعقیق یہ ہے کہ ایست کریم میں مخاطب تو صفور علیہ السلام ہیں لیکن مراواس سے آب کی است ہے ایک گرفتہ کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراوا ہے کا سہون عفلت و ماویل ہے ہی طری نے کہا اور شیری نے اس کی تصدیق کی ۔

ایسطبقت یه اویل فرماتی ما تسقد هسسے جناب آدم علیه السلام کی بغزش اورها ما خد سے مراد امت سلم کے گناہ ہیں۔ یہ قول ابن عطار کا ہے جس کوسم قندی اور اورلمی نے تعل کیا ہے۔ اوراکیت کریمہ واستغفر لذنیک والمہومذین کی ناویل بھی ماسبق کے مطابق کی جائے گی۔ چنا نیز کی نے کہا کہ اس آئیت میں بھی ماسبق کی طرح خطاب چنورعلیا لسلام سے بیٹ کین مراد است مسلم ہی ہے۔

اليت ليغفر الله كاشان فزهل: حب آيت كريم ما ادرى ما يفعل بى ولامكم

(دب ۱۹۷۹) میں بنیں جانا کرمیر سے اور تعمار سے ساتھ کیا معالمہ ہو گانا ذل ہوئی تو کفار بس مرت و شادمانی کی لہر دور گئی۔ ای دقت دوسری آیت لبغفر لک الله ماتقدم من ذنبک نازل ہوئی اور تونین کے انجام کے بارسے میں آئے ہو آیت میں طاہر فرما دیا لید خل الدی نمین والعومنات ہو جناب ابن عباس کی روایت سے ظاہر ہے۔ کی روایت سے ظاہر ہے۔

معض على في فراياس عكر مغفرت سے مرعيب ونقص سے برأت مرادب .

و وضعناعنک و زوک اور و فع اشکال اوراب دورے افرامن پرنظر الله الله کال عنک و زوک اور و فع اشکال ایم کی دو و فغا عنک و دُد ک ک راک سے آپ کے بوجھ دُدُورکردیے ، اس سیروس بعن معزات نے برنوایا ہے کواس آیت کریسے قبل نبوت کا دورم او ہے لین قبل نبوت جواتعات معادر ہوئے تھے ۔ ان

كوفو فرادياكيا يوقل ابن زيداوس كاب اوريبي مفهم ابن قاده في بيان كياب -

سین بعض صزات نے یہ فرایا ہے کہ آپ بعثت سے قبل کے گنا ہوں سے مامون اور محفظ بیں اگرایسا نہ ہوتا تو آپ کی کم بھینا گنا ہوں کے بوجھ سے جھک جاتی ہی مفہوم جناب سر قندی نے بیان فرمایا ہے کہ بیان فرمایا ہے کہ بھینا گنا ہوں کے بوجھ سے جھک جاتی ہی مفہوم جناب سے مراد رسالت کی در داریاں اور راہ میں پیش آنے والی شقیق ہیں جن کو کہ آپ نے کمال در موادی سکے رسالت کی در داریاں اور راہ میں کی تھیت تھے ہے اور بھی نے کہ کہ ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ م تے اور بھی نے کہ کہ ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ م تے آپ سے دور جا جمیت کا بوجھ آنا رویا ۔

وزرک کے محی اور شیری کی میں اسلام کی دہ مروقیا ہیں کداس سے مراد صفور علیہ السلام کی دہ مروقیا ہیں کہ اس سے مراد صفور علیہ السلام کی مثل قطبی اشغال اور اس راہ میں بیش آنے والے ایسے اس روج تی کر دیتے ہیں باحضور علیا السلام کو طلب سے میں وفاحت کے ذریعہ ودر کر دیا ۔ ادر اس کے بیعنی بھی مراد سے ہیں کرم نے آپ سے میروہ ہوچے دور کر دیا جمال دہرداروں کے اور اس کے بیعنی بھی مراد سے ہیں کرم نے آپ سے میروہ ہوچے دور کر دیا جمال دہرداروں کے

احماس کی دج سے تھا جرائپ کے در مقر فرانی گئی تھیں کیونکہ ہم نے ان تمام امور کی مقافلت کی جن کاآپ کومافط بنایا گیا تھا۔ اس طرح آپ کی در داریوں میں کمی ہوگئی ادراآپ کوسکون مل گیا۔

انقض خلف کی تسیر انقض خلف کی تسیر کرآپ کی کر بوجیسے درمری ہوجائے کے جن لوگوں نے آیت سے قبل بعثت کا دورمراد لیاہے - ان مے مطابق ان الفاظ کی تشریح اس طرح کی جائے گی کدوہ مور سج آپ قبل بعثت انجام دیتے تھے بعثت کے بعد وہ امور منوع قرار دیے گئے انڈایہ بات قلمبائی

براٹر ا نداز ہوئی کر آپ نے ماضی قریب میں انہیں کہا ہی کیوں تھا اور یہات صنور سے لئے حزن و الل کاسبب بنی کیوں کر ان امور کو قرآن کریم میں وجہ سے تبیر کریا گیا تھا اب یا گذا ہوں کو دور کرنے کا

مفہوم یا کاکہ اللہ تعالیٰ نے آپکران گناہوں سے محفوظ فرادیا اگر ایسا نہ ہوا تو بقیناً آپ کی کر بوجھے سے

قُتْ حَاتَى) (كمركا لُوشنا ايك محاوره ب حب كبى برنا قابل رواسنت بوجه والاجآماب اورادهم كى وج سے كزورى بوعباتى سے اس موقعه بريكم لوشنا استعمال كياجا تا تنہيع - (مُرترجم)

وضع و زراء سے مرادرسالت کی ذہر داریاں یا دُدرِجا ہِیّت کے دہ امور ہی آب کوناگار آدر بوج محسوں ہوتے تھے اور انعطاف توج کا سبب بفتے تھے کی جب اللہ تعالی نے یہ ستی دلائی کہ ج امور دا حکام آپ کو لایں گے ان کی حفاظت ہماری ذمر داری ہے دیے فرمان حضور علیہ السلام کی تسلی ادر کون قلب کا سبب بنا ہے ہے ۔

عفا الله لما اذ منت لهم الدنت لهم الدنة تعالى آب كومعات فرائے آب نے انہيں كيون توست دى الله لما اذ منت لهم ادى اس آيت كرير كے بارے بين معرض كا اعتراض لعنو اور لا ينى ہے كيون كو اس برائى تقى اور لا ينى ہے كوئى انعت اور نہيں ہوئى تواس كومعميد تشار بى نہيں كيا جا تنا جا كماس كو قاب ومعميد كينے والے كوفللى كا تركمب قرادويا ہے۔ والے كوفللى كا تركمب قرادويا ہے۔

فعطور في محاب كرالله تعالى في أب كوافان اورعدم الن يس عثار فراياتها ليكن اس في

آپ کو شخفوظ و مصوم فرایا - اور بعض اہل علم کی تھیت ہے مطابق ان امور میں جن کے کرنے اور ذکر ہے

کے سسر میں وی نازل نہ ہوئی اور ان کے کرنے یا ذکر نے میں ان کو اختیار عاصل تھا کہ جس طرح جا ہی کریں ۔ ان حالات میں جبکہ اکب کو کرنے اور ذکر نے کا اختیار تھا بھر تخاب کا کیون کوسوال بدیا ہوگا - اور

اس تیت تی کا نیزاس آمیت سے پوری ہور ہی ہے فاذن لین شندے هندا ہور دوعالم میں اللہ علیہ وکم اس حا آب جس کوچا ہیں اذن عطافر الی میں رب ۱ ماع ۱۵ اس اجازت کے بعد حب سرور دوعالم میں اللہ علیہ وکم میں اس کو ان اسراد کی طرف متوجر فر مایا جن کی عائب آب ہے ان کو ان اسراد کی طرف متوجر فر مایا جن کی جانب آب نے توجر نا فرمائی تھی کہ اسے جب بہر ہے ان اس کے دلوں کے جدید سے واقعت نہیں اگر آب الی کو این اسراد کی طرف متوجر فر مایا جن کی جانب آب نے توجر نا فرمائی تھی کہ اسے جب بھی ہے لوگ بیٹھے دہتے اور اب اس میں کوئی مضائعہ نہیں کہ آب نے انہیں اون وسے دیا ۔

اون وسے دیا ۔

ابل عرب کے محاورات سے واقفیت نہیں ہے دکہ عفا کا لفظ کے آر لکاب گناہ کے موقع پرسی اتعال میں میں ان کار میں کی معمل میں معالی مطاب سے کہ عفا کا لفظ کے آر لکاب گناہ کے موقع پرسی اتعال

ہوتا ہے اب آیت کویر کے من اس طرح ہوں گے کہ آپ پرکون گناہ الا ا اپنی جی ہے۔

دائدی فراتے ہیں کہ لفظ معنا کا استعمال وت و تو م کے لئے میں واقعی میں ہوائے ہیں وہ جد استے کلام میں میں طرح احسلسک الله یا اور کوئی دعائیہ کلات کہتے ہیں بلائمتیل وتشبیعہ یے کار جی افعال کے کلام کے طور رکی استعمال ہواہیے۔

WHITE STREET OF THE STREET

عفا مرمع الموالليب المستخطى المرفقية الوالليب الشرة عالى المرفقة عن كرعفا كرم عافاك المرفقة عن كرعفا كرم عافيت من كرعفا كرم المرفقة عن المرفقة المربي المرب

برر کے قیدوں کے سیاری کی اعتراض کا جواب کرازادی مطاکرنے کے

بلاس معرض صاحب محاعرات اورآيت كريه حاكان للنى ان يكون له اسرى (نبی کے لئے یمناسب بہیں کہ ان کے لئے قیدی ہوں) اس آیت سے صنور علیہ السلام کی ذات اقدس رکت قیم کاکوئی الزم نیس آنا بکدا عراض کے بضلاف اس آیت کریہ سے الترفالیٰ کے اس طيفنل كانطاري جواس فالى كأنات في حصور عليه العسادة والسلام بدورايا اور حضور عليه السلام كودوس انبيار رفضيلت عطافرانى ب مكرتايا يركياب كراب كمالوكسى ودس في ك العُيعاً زنة تحا اوراس كى دلي خور مضور علي الصلوة والسلام كے فرمان سے ملتی ہے جس ميں كر حضور نے فرایا ہے کہ مال غنیرت کوصوعی طور مرمیرے لئے صلال فرایا حالا کوغنیرست مجے سے پہلے سی اورنی کے لئے ملال بھی لیکن اگر کوئی ندکورہ بالاجواب کے بعد بھی طمئن ند ہوا وربیا عتراض کرے كهاس آيت كيسبوي كياجواب بصفي الثرتمالي فرمامات تمويد ون عوض الدنيا والله يرميد الاخدة والله عن يرحكم رتم دنيا كم مال ومناع كي خيال مي كي الله عن التنطيخ أخرت كى فلاح چا برا ب جوزروست عرت وعكمت واللب ب الع ٥) اس نطاب ممتحق دہ لوگ ہیں جن کا اصل مقصد صول وشیار دنیوی اغراض اور اس کی کشرت محی ۔ اس آیت سے محابر کرام اور ذات نبوی مراد تہیں ہے۔

ایت زریجت کاشان زول این مخاک فراتے بی کریا آیت جنگ بدر کے دن ایس وقت نازل برئ جکر کافروں کوشکست سے دبیار مونا پڑا اور اسلانی مشکر کے کھوگ مال غینم سے میں شخص کے اس وقت صفرت عمر فارق

private triangual de la company de la compan

رخی النّزوزکو بیخیال ہواکہ اسلامی نشکر کے کچھ لوگ مال منیمدنت کی فکر میں لگ سگتے ہیں کہیں ایسانہ ہو کر کا فریلٹ کرحل کر دیں اور ہماری اس معروفیت سے فائدہ صاصل کریں ۔

حنورعلیاسل کوبررک قیربول بار میں ختیار اگیا سے ردی ہے کہا

بررکے دن جربی این بارگاہ رسالت میں حاض ہوئے ادر عرض کیا کہ آج کی جنگ کے قیدیوں کے طبیلہ میں خالق وہا لک نے آپ کو مختار کل بنا دیا ہے چاہیں، توآپ اس ہونے والوں کو قتل کر ادیں یا جربیہ ہے کرانہیں محاف کر دیں لکین فدیرا کیے سٹر طرکے ساتھ مشروط ہے کہ آئندہ سال ان قیدلوں کی تعداد کے مطابق مسلمان شہید ہوجائیں گے۔

یاس بات کی دمیل ہے جس کا ذکرہ ہم نے ماسی میں کیا ہے کہ انہوں نے وہی کیاجس کی
کہ انہیں اجازے بھی میکن بعض حفرات نے ان دہوہ فدکورہ میں صنعیف وجافقیا رکی حالا کم دوسری وجہ
ذیادہ خبوط اور درست بھی اوراس بات کو ترک کر کے ایسے امرکو اختیا رکیا جس سے نعف کا پہلو ملہ ہے
حالا بحک ہونا پیچا ہیئے تھا کہ ان قبیدیوں کو اظہار شان کے لئے جش وخوش کے ساتھ قبل کیا جا مالیکن
ان کے کمزور پیلو کو اختیار کرنے پر توجر دلائی گئی کرتم نے کمزور میلوا ختیار کیا ہے لیکن نافر انی نہیں کی ہے
ان کے کمزور پیلو کو اختیار کیا جا تا فرمانی کی کرتم نے کمزور میلوا ختیار کیا ہے لیکن نافر انی نہیں کی ہے
ان کے کمزور پیلو کو اختیار کیا قبار افزانی کے بغیر مواخذہ نہیں ہم تا ہے اور طری نے بھی اس جانب
اشارہ کیا ہے۔

ر احصفور اکرم می الفرعلی و ماکد اگر اس سیدی عذاب الهی نازل به و با آوسوائے (جناب)
عرکے کوئی اس سے محفوظ نربہ تا ہی سے حضرت عمرضی الشرعندا وران کی رائے کی تاکید کرنے والوں
کی اصابت نکر کی جانب اشارہ ہے جو دین تین کی عرب کی اسلام کے غلبہ کا اظہار اور وشمنان اسلام کے غلبہ کا اظہار اور وشمنان اسلام کی طاکت و بریادی کا سبب بیشا ۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اگرید امر سوحیب عذاب بهو تا تو
سوائے صفرت عمرضی الشرعنر اوران کی رائے سے اتفاق رکھنے والے حضرات صحابہ کے علاوہ کوئی جمی عذا

مرت می صرت مرک می وجد مرت می صرت مرک می وجد کے ساتھ کیا گیا ہے عالا کر اور دور سے صحابہ کے اور ایساری ہواجنگ احدی تقریباً ستر صحابہ شہول صورت امیر جمز ہ وضی الشرشید ہوئے۔ مترجم (معدین معاذد فیره) همی ان کیم مواقع - اس کی دجریب کرهزت عمر نے سب سے پہلے برط اپنی رائے کا اظہار فرایا تھا۔

سکن اس معاطرین التررب العالمین نے عذاب مقدمی نہیں فرایا کیونکماس تضیہ کے ددنوں پہلوڈں ' قتل کرنے یا معاف کرنے میں اختیار تھا لہٰذا اس اختیار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں مفاف کرویا لہٰذا ان سے کسی نا فرانی کا ارتکاب نہیں ہوا تو تعذیب کا سوال ہی پیدا نہیں ہتا۔

اختیار کی روایت تابت بنیس اوراگر ثابت بھی ہوقوصفور علیدالسلام کی بابت یا گانی تو

نامناسب ہے کہ آپ نے وہ کم دیا جس کے بارے یں کوئی اشارہ یا دلیل مرتع نہیں تھی اور نداسس بارے میں آپ کو اختیار دیا گیا تھا کیونکر الشر تعالیٰ نے آپ کوایسے داختلافی) امورسے مامون و معنو فارکھا

عفو محیوس اورقاصی الو مرکی سائے ادے میں صفور ملیدانسلام کاطرز علی بینہ دی تھابی

ی جانب آیا کریم میں اشارہ ہے کہ آپ نے دہی علی کیا جو کرفٹ انم اور فدید کے ملید میں پہلے سے مقرر

كرديا كياتها -

ادر بدر کے تیداوں کے ملسلمی یرکوئی نئی بات نہیں اس سے پہلے بھی ایسا ہی مربعبدالله بن عجش کے موقع برہشیں آچکا ہے جبکر ابن ھنری کے قتل ہوجا نے برحکم بن کیسان ادران کے ساتھیوں سے فدیہ لیا تھا اوراس وقت ان پر اللہ تعالیٰ نے حماب نرفرہا تھا حالانکہ یہ واقع غزوہ بررسے پہلے وقوع پذر ہوا تھا۔

لہٰذایہ بات واضح ہوگئ کر بدر کے قیدلوں کا معاطر صفور علیہ السلام کے علم بھیرت اور تا ویل کے مطابق تصاا دراس کی شال مامبق میں جی علتی ہے۔ اور میں بات ہم نے پہلے جی کھی ہے کین اس موقع پر بدر کے معاطر کو اس لئے ہمیت دی گئی گیؤ کھاس مرتبہ قیدلوں کی تعداد زیادہ تھی اور مہاں خالق کا کا ننا ت اپنی ممتوں کے اظہارا درا حسان کو موکد فرما دیا ہے اور یہام باتمیں اس نے لوح محفوظ میں

www.com/kacibath.org

كى بات بني ب أي تفعيل سے أيت كريميا وراس كي تفسير كا جائزه ليس .

عبس و تولی ان جاء ۱ ال یوری چرصان ادرمزیمیراس سے که علی و ما ید دیک آپ کے پاس نابیناآیا اور آپ کو

رب ۵۲۲۰ کیانمید.

آیت ذکورہ سے میکہیں نہیں علوم ہونا کہ کہیں ارتکاب عصیت ہے یا دخاکم برس صنوعالیہ اللہ کی میں صنوعالیہ اللہ کی م کی جانب مصیّت کی نبست ہے ملکہ اس کے برخلاف یہاں یہ تنا یا جار ہے کرآ ہے جس کی جانب مجمع ہیں وہ توان میں جہتے ا ہیں وہ توان میں سے چکھی پاک نہیں ہوتے اور اگر حقیقت حال واضح کردی جاتی تو آئے ان وولوں سے اس ناتہنا کی جانب توجو فز لمتے ۔

ر باحضورطلیالسلام کااس کا فرکی جانب مزکر کے نہایت توج سے سے گوفرانا اس کی تالیعت قلب اوراشا عت دین کے سلنے غایت انتحاک کا اطبار سے اور یہ توج امور شروعہ سے تھی لہذا یہ نہ تو معمیّنت ہے اور نہ خلاف شریعت ۔

اور حقیقت حال توبیب کراس ارشا دربانی سے جس میں دونوں اشخاص کا جائزہ لیا گیا ہے یہ ہے۔ بتانی مقدود ہے کہ النار کے نزدیک کافر ذلیل وخوار اور سلمان قابل ترجے ہے پینا کچہ اگلی ایت میں اس کوصاف طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ

اس سیسدیں وہ (کافر) پاک نہیں اپ کی کوئ زرداری نہیں۔ وما عليك الاپيزكي دب ۳۰ ع ۵)

الد حفرت عبدالله بن ام كلتوم وفي الله عند ان كويا ركاه نبوى كاموون بوف كاسترف عاصل ب-

الوتمام نے کہاہے کہ اس آیت عبس و تولی کام رحم وہ کا فرسے جواس وقت صور علی الصافرة والسلام كى معيت مين تھا اور اس نے اس وقت دوعل كيا تحاجس كا اطهار قرآن كرم مين فرا ياكياہے -ابوالبشرعلى اورخطاليلى البالبشرهزت آدم على السلام كان واقد عج گذم ك البوالبشر على السلام اورخطاليلى الحلف ميتلق بي مساكن

اسطرح شابرے-

بس ان دونون رصزات آدم و تعلیها

فاكلاً منها -

السلم الخاس سحكاليا-

رب ۱۱ع ۲)

اس کے علاوہ دعمیا یات قرأنی میں اس طرح فرمایا گیا۔

تم ددنوں اس درخت کے قریبت جانا ورز ظالموں میں سے بوجاد کے۔ کیاہم نے تم دونوں کواس درضت تع ذكياتها .

(١) ولا تشربا هٰذه الشَّجرة فتكونا من الظالمين (پ اع م)

(٢) الوانهُكما عن تلكما السِجْرَة (9 と 1 4)

ان آیات کےعلاوہ ایک اور آیت یں صری طور رہھیدے کالفظ استعال کیا گیا ہے۔ وعصى الدم ربه فغوى اورادم عليه السلام نے ليف رب كى افرانى

كى توكم كشته راه بوكنے تعنی نا دان بوكئے-

رب ۱۱ع ۱۱)

ادر جفن صرات نے یکھی کہاہے کود خطاگی " لیکن النزنعالی نے کس سلسلہ میں حالات واقعات كى د صفاحت فرماكران كى براً معت كے سلسد مي فرم فرما ديا (كريفل عمداً نرتھا بلكراس ميں مرقونسيان كودخل تحطا)

بشك بم ن اس يب رحزت أدم سع جدوليا تعاليكن وه تعول كية اورم في ال كالخداراده نه يايا- ولقد عهد تا الئ آدم من قيل فنشى ولع نجد له غرحا (ب ۱۱عه)

ابن زىدفرماتے بى كرجناب وم على السلام بريكيفيت البيس لعين كى عداوت كى وجرسے طارى بوتى تقى كميزنكم المبير لعين جناب أدم عليالسلام سيصخت عدادت ركلتنا قطا لنذااس كااثر جناب آدم علیالسلام کی ذات اقدس برسمدا وراس عداوت کاحال قرآنی الفاظیس اس طرح متاہے -ان هذاعدولك ولزوجك بيشك يد (البير سين) أيكا اور رپ ۱۱۹ ۱۱۹ آپ کی زدجرز محرر مرا کاو تمن ہے۔ اى بىلىدى يىجىكاجاتات كەئب (أدم علىالسلام) اس بات كواس سبب سے جول كي حواس (البيس) في ان دونول وحفرت أدم اورح اعليم السلام) ك الي ظاهر كيا تها-انسان کوانسان کینے کی وجیر انسان اس سئے کہاگیا ہے کہ دہ اپنے کئے ہوئے جد کو اس سلسدیں ایک قول یعی ہے کہ آپ نے (صرت آدم علیہ السلام) اس فعل کو حلال حال کراس کی خالفت کا تصدینہیں کیا تھا۔ مون الندكانام من كرهروسركرلينات فدائة وصرة لاشريك كي قم هاكراني فيرفواي كاليتين دلايا توصرت أدم عليه السلام في ينحال وزايا كركوني متنفس خداكي تسم كساته هجوث زوليكا اس طرح وہ شیطان کے وصو کریں آگئے کیونکو اس مے کما تھا۔ ادر جناب آدم علیالسلام کا یمند رهبی آنارے بھی نابت ہے۔ مون سے اللہ کا نام لے کرسب کچھ کرایا جاسکتاہے الدین ابنی مقصد برآدی کے

www.minkahaham

کے صرحت اُدم دسوالمیم السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ کی قسم کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کیا اور ان مصرات نے اس کی قسم کالیقین کرلیا اور تقیقت حال یہ ہے کہ یہ بات توصفات موں ہیں ہے کہ وہ دھوکہ کھاہی جاتاہے۔

ایک اور قول اس میسدیس یعی ملتا ہے کہ یہ آپ کے نسیان کی دجرسے تھا ورز آپکا ارا دہ مخالفت امر دبی زختام ہی وجہ ہے کہ آیت کر کیمیس رب تعالی نے ذمایا۔

ولم مجدله غرما (ب١٤١ع ١٥) يعنى مخالفت كاتصدرتها .

اس آیت کریر کی تشریح د تفییر میں مفسر بن کی اکثریت کی دائے یہ ہے کہ بہاں عن سے مراد

هبرو ہم تقلال ہے کی بھی بھی تھا کہ اس دفت آپ پر سرور کی کیفیت طاری تھی عالا تکہ یہ

بات قربی قیاس نہیں ہے کیونکوشر وبات دخم وغیرہ) جنت کی صفات میں رب تعالیٰ کا ارشادیہ ہے

کردہ نشراً در نہیں ہوتے لہٰذا سرور دنشر ) کی کیفیت کا توسوال ہی پیدا نہیں ہوتا البنتہ یہ حزدر کہا جا تک کہ دہ نشراً در نہیں ہوتا البنتہ یہ حزدر کہا جا تک سے کہ جناب آدم علیا اسلام سے اس معاطر میں صول ہوگئی تھی اور صور کم مصیب اور نا فرمانی کے ذمرہ

بین ہے ہیں آتی ۔

اس کے علاوہ ایک اور بات بیعی قابل عور سے کہ اگرود باتیں مشتبہ ہوجائیں اوراس اشتباہ کی وجرسنظ می کار کا ب ہوجائے تو اس کو معصیت بالقصد کے زمرہ میں نہیں شامل کیا جاسکتا اور یہ تو برمیمیات میں سے سے کہ ناسی اور ساہی امور کیلیفر میں بری الذمر قرار فیے جاتے ہیں۔

قبل بعثت اور بعد معبات کے احکام میں فرق اس بات کا اعمان موجود ہے ک

گذم کھانے کا واقع لیونٹ سے تبل واقع ہوا ہوا دراس کی دلیل آیت قرآنی سے جی طتی ہے۔
وعصی آدم رید فعنوی اورادم رطیالسلام ہے اپنے رب کی نافرانی
شعراج تباط رید فعنا ب کی اور گرگشتہ راہ ہوگئے لیکن رب کیم نے
علیہ فلدی سال اور

MMPANAMAKAMBAHABS

توبرقبول فرماكرسيرهي راه دكهاني -ريد ١١ ع ١١)

مركوره بالاأيت كريريس رب تعالى ف اجتبار اور بايت اجتباءادرعصيال كامحل وقوع كالفاظ عصيان عقبل وكرفرمات بين رجو الدكمرين

ا كي قول يعبى ب كر جناب أدم علي السلام ف كميسون كهات وقت وراهل اس وزصت كو بیجیانانة تھا اور ان کوینیال ناتھاکہ یہ دہی درخت ہے س کے بارسے میں منع کیا گیا ہے۔ دراصل كُندم كاكها نآنا ديلا تصااوراس كى وجرير هي كد آب نے يرخيال فر مايا تھا كد ممانعت مرف اس خاص در کے نے تھی ذکر تمام اشجارگذم کے لئے اوراسی سبب سے کمالگیا ہے کہ توبر ترکی تحفظ کی وجسے تھی مذكر مخالفت امردني كى وجرس.

علاوه ازي ايك قول يهي ب كرحضرت أدم عليالسلام سے نخالفت اس وجرسے سرز ديوتی كريخالفت اس معم كى تنين تحقى جس سے اس كى حرمت پائى جاتى ہو-اب اگريه كماجائ كرالله تعالى في وزاياب-

فعصى آدم ربه فغوى آدم على السلام في بيغ رب كى نافرانى كى ادركم كشة راه بوكية أكة أيت بي الترتعالي في فرايا فياب عليه فهدى يعنى تورقبول فرماكرراه وكعاني-عدری شفاعت اور بناب آدم علیالسلام این دمزعور، گناه اسلام این دمزعور، گناه كويادكرك فرماتين كم في ورخت كذم مع منع كياكيا قاطر مي في امروبي كي مخالفت كي تي

مصنّعت فرماتے ہیں کہ دوسرے اعتراضات کا جواب مجلاً انفری فعل میں دیا جائے گا۔

مضرت يونس على إلى الام اورنسبت معييت العزت يونس على السلام كي وات گراي المسلام الم المسلام عليه السلام المسلام عليه المسلام المسلوم المسلوم المسلام المسلوم ا

دیے گئے ہیں لہمی کی فصوص شرعیاس بات کی شاہد ہیں کر بناب یونس علیہ السلام کی ذات اُقدی

یرکسی گذاہ کی نسبت نہیں کی جاسکتی اور نہ قرآن کریم میں ان کی ذات سکے بارسے میں کوئی امیں بات ملتی سبے حیں سے بیٹا بت ہو کہ امنوں نے معصیتت کا ارتکاب کیا تھا۔

یس علیالسلام کے داقعہ سے توصرف یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آپ ناراض ہوکر آبادی سے چلے گئے تھے اس موضوع پرگذشتہ صفحات میں تبصرہ کیا جا چکا ہے۔ اس سلسلامیں ایک اور قول اس طرح منقول ہے کہ رب کریم نے ان پراس سے اظہار ناراضگی فرمایا کیونکہ آپ غضب اہلی کی جسے اپنے قدم کوچھوڑ کر چلے گئے تھے۔

ملادہ ازیں آپ کے آبادی سے بطے آنے کی ایک دہ یہ یہ بنائی گئی ہے کہ جب مذاب المئی کے وعدہ کے باد مجد ان کی قوم کو معاف کر دیا گیا تو آب نے فرما یا خدا کی قیم میں جھرٹا مز لے کر اپنی قوم میں نزر ہوں گا اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ قوم یونس (علیہ السلام) کا وطیرہ یہ تھا کہ وہ ابنے معاشرہ میں ہو بھی فلط بیانی کا از لکا ب کرتا تھا اس کوقتل کر دیا کرتے تھے للذا حصرت یونس علیہ السلام بھی اس لئے اپنی قوم سے علیٰ ہوگئے کہ میری فلط بیانی کی وج سے یہ کہ بیں جھے قتل نذکر دیں اور بعض منظرین کا نویال یہ ہے کہ وہ اس وج سے چلے گئے تھے کہ بار رسالت المطانی کی وج سے کہ ور ہوگئے کے در سالت المطانی کی وج سے کے دو اس وج سے چلے گئے تھے کہ بار رسالت المطانی کی وج سے کہ ور ہوگئے کے در سالت المطانی کی وج سے کے دو اس وج سے چلے گئے تھے کہ بار رسالت المطانی کی وج سے کے دو ہو سے کے دو اس وج سے جاتے گئے تھے کہ بار رسالت المطانی کی وج سے کے دو ہو کہ کے تھے کہ ور ہوگئے تھے۔

اور یہ بات تو ہم نے متعدد بارکہی ہے کدنہ توجناب یونس علیہ السلام نے خلطی بیانی کی اور مذاکب سے کمئی مصیبت کا ارتکاب کرنے کی صراحت ملتی ہے سوائے ایک نا پندیدہ قول کے لیکن اس آیت قرآنی میں جوفر مایا گیا ہے اس کے بارے میں صرف یہ کہا جا سکتا ہے۔

ابق الى الفلك المشعون وه دين علي السلام) جرى بوق د ب ١٤ ٤١) كشي كم بان دور س

اس آیت میں ابن بھا گئے کے معنیٰ میں مراد نہیں بلکراس سے مرادیہ ہوگا کہ وہ دُور چلے گئے کیکن صفرت رنس علیا اسلام کے دعائیہ کلمات کے بارسے یہ بات قابل لحافظ ہے ۔ انی کمنت من الظالمین دیاۓ د) بیشک میں ظالموں میں سے ہوگیا۔

THE PARTY OF THE P

اس أيت بين طالمين كے لفظ كا استعال مواہداور طلم كے معنی لغت بيں وضع شی فی عنده موضعه يعنی کسی چيز كواس كی اسل جگرے اس كی فير عجد رکھ دنیا ۔ چنا نج رحفرت يونس عليالسلام كے واقعر ميں اس كا استطباق اس طرح موگا يا تو بعض حضرات كے كہنے كے مطابق جو مكر بغيرا مر ربى اس حكرت بحد على استطباق اس طرح موگا يا تو بعض حضرات كے كہنے كے مطابق جو مكر بغيرا مر ربى اس حكرت بحد اس كے آب اپنے اس فعل منظم من مزتھے يا بار رسالت آبا بل برواشت مور باتھا يا ايك وجريم مكن منے كو آب نے اپنی قوم كے لئے عذاب كى وعا فرمائى تھى ۔ برواشت مور باتھا كى يا تھا كہ ميں نے يہ وعاكيوں كى ۔ حالا مكر جناب آدم آبانى فوج عليه السلام نے بھى اپنی قوم كى بداكت كے لئے وعا فرمائى تھى اور ان سے كوئى مواضدہ و مواقعا ۔

قوم يونس عليدالسلام كى معافى كالتجزيم

کا طرف نه فرائی داور حقیقت بھی ہی ہے کہ حکیم ونجیر کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے اور دوہ بلاوج کسی پر تشدد فرما آ ہے لندا اس کی جانب خلا کی تسبست درست ہی نہیں ہے ) اور لینے نفس کی جانب اس کی نسبت کی اورخو داپنی ذات کو اس کا مستحق سمجھا ۔

اسی طرح صنرت آدم وحواعلیهما السلام کاید فرانا دیبنا ظلهنا انفسنا دیب ۱۹۶۸ کے ہمارے دب ہم نے اپنے نفسول بڑللم کیاہے کیو کمران دونوں کا اپنی منزل اول جنست کے علادہ دومری جگرا آبادا جانا ۔ جنت سے اخراج اور دنیا کی سے دنت کا سبیب وہ نود بنے تقصے ۔

مضرت او وعليالسلام ك واقعرباعتراص كابواب المستدين ان واتعات و

قصص پرجردسر کرناجراہل کتاب مینفتول ہیں درست نہیں کیونکریر ٹونصین تغیرو تبدل اور تحربیت کرنے بی مشہور ہیں۔ ان بور مین کے اقوال کو بیض مفسرین نے اپنی تفاسبر میں کھل کیا ہے ان مرقومات پر عدم نقین کی وجوہ میں ایک وزنی دلیل یہ ہے کہ ان کی تائید میں مزتونص قرآنی سے میں ادر رکمی میں حدریث سے ان واقعات کی تائید ہوتی ہے۔ آیت قرآن سے اس سیسلایی جمعومات فرایم ہوئی ہیں وہ مرت یہ ہیں۔

وظن داؤہ اسما حسّت ا ، اور داؤہ علیالسلام نے نیال کیا کہ بم
فاستغف رہه وخو راکعا و نے انہیں آزمایلہے میں انہوں
اناب فغفوفا له دالک و ان نے مغفرت طلب کی اور رہیجو دیے گئے
له عند نا لزلفی وحسن ماب اور رجی ح الی السّد کیا تریم نے ان کی
در ب

ایک اور عبراس طرح فرایا گیاانه اواب یعنی وه برارجرع بونے والاب اس تشریح کے بعد خدانا و کے معنی اس طرح ملے مائیں گے کہم نے انہیں آز مایا۔

جناب قمادہ نے اواب سے عنی مطبع و فرا نبردار کے لئے ہیں بنا بصنف فرطتے ہیں یہ عنی حقیقت کے مطابق ہیں۔

واقعه داور عليالسل اورحضرات ابن عباس ابن عود كي ائع المفرن كاى قدر

جناب دادد ملیانسلام نے ایک شخف سے صرف یہ فرمایا تھا کہ میری ضاطرابی عوریت سے جدائی اختیار کریا اس کومیری تحویل میں دے دے میکن حرف اسی فقرہ پر اللہ تعاسط نے آپ کومتنہ فرمایا اور آپ کو دنیاوی امور سے فیمتعلق ہونے کی تعقیق فرمائی لیکن انداز آگا ہی و تعقین میں تنبیہ کا پہلے تھا اس واقعہ سے بارسے میں صرف آئی ہی بات ہے اس سے زیادہ کچھے تہیں۔

مین بعض اقدال کے مطابق اکیتے ہاقاصدہ اس عورت سے نے ایک بینیام ہونے یا دورد بینام دیا تصاادرایک قرل کے مطابق اس کو بیندوزایا تھا ادر رجایا تھا کہ دہ شخص شہید ہوجائے۔

واقعہ داور علیالسلام اور مرقندی استرندی فواتے ہیں کرجس بات پر جناب واؤو انتخار کے انتخار میں کا کو انتخار کی دہ دوا دیمیوں کے انتخار کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا کا میں کا

Character and a single of a

بخفيظم كياب -

اس سلسلس ایک اور بات یہ جبی کمی گئی ہے کہ آپ نے اپنی جان کے توف اور آز ما تش کے ڈراور عکومت حاصل ہونے کے سبب سے مغفرت طلاب کی تقی ۔

مصرت او وعلی السلام کا واقعه اور فکرین اسلام کے اقوال احترت دادَد علی السلام کے اقوال احترت دادَد علی البالم ک

اورامام احدبن تمام وغیرو نے فرمایا ہے کہ اس واقع میں کوئی حقیقت بنیں . داوُدی فرماتے ہیں کہ اور تباب مام وغیرو نے فرمایا ہے کہ اس واقع میں کوئی حقیقت بنیں ، داوُدی فرماتے ہیں کہ اور تباب داوُد ملیا السلام کام واقع مشہور ہے اس کے بارے میں کوئی تقیقی مواد مل سکے اور یہ بات بھی قرین منہیں ملتی جس سے واقعہ کی صداقت کے بارے میں کوئی تقیقی مواد مل سکے اور یہ بات بھی قرین قیاس بنیں ہے کہ کسی نبی کے جانب ایسی برگمانی کی جائے کہ وہ ایسے مفاد یا ابنی عجبت کی ضاطر کسی مسلمان کی موت کوئیند کریں .

گذشته سطور میں جناب دا دُدعلیہ السلام اور دُرخضوں کے تنازعہ کے بارے میں مجرکہا گیاہے اس کے متعلق بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ دُرخص جناب داود علیا لسلام کی خدمت میں فیصلہ کے لئے حاضر ہوئے تھے یہ کمریوں کے بچوں کے میسلہ میں چھیکٹرا کر رہے تھے اور یہی آیت سے بھی معلوم ہرتا ہے۔.

معرت اورمهائيول كا واقعم فرزندان يعقوب عليالسلام يعي صرت الموسف ورمهائيول كا واقعم الموسف ادران كے بھائيوں كے سامارين

جرباتیں کہی جاتی ہیں اس ملیدیں صرف ایک ہی بات بہت کافی دوانی ہے کر صرت بوسف علی اسلام پیا عشرامن دار دہنیں ہوتا اور جب ان کی دات احتراض سے ما درار ہے تو مواخذہ کھیل البتہ برادران یوسف علیا اسلام کا منصب نبوت پر فائز ہونا ہی محل نظر ہے لہٰذاان کے افعال پر محت کرنا بغیبیت ہے۔

قران كريم مي اسباط كے وكركى وجر: قرآن كريم مي اسباط كا تذكره انبياط ميم اسلام

innervatialitäikeela mise

کے ساتھ کرنے کی ترجیر مفسری کرام نے یہ فرائی ہے کہ اسباط کے ذکرسے یہ تصریح نہیں ہوتی کہ یہ جی نبی شخصے ان حضرات مفسرین نے یہ جسی مکھاہے کہ اسباط سے مرادوہ قبی اہیں حجال کی اولا د سعے ہوئے ۔

حضرت بوسف ورباوران كاوا قعصغرسني من مواتها ادران كے بعائرات

داس آیت سے عوم ہوتاہے کریہ زمانہ برادران پوسٹ کے لڑکییں کا تھا کیو کھیل کو و عباک و دراری و میا کہ و دراری و دراری و دراری ور اس کی بایس شعور کو بہنچنے کے بعد ریا تین ختم ہوجاتی ہیں اوراحساس و مرداری ہوجاتا ہے) اوران کی نبوت اس کے بعد تا بت ہوئی لازایہ واقعہ قبل نبوت ایسفی سے بی علی ہوت اس کے بعد تا بت ہوت اس کے بعد تا بت واحدت اوسف علی السلام کے بارے

مضرت بوست عليالسلام اور زليجا كاوا قعم المن بيناكة تعترى طرن اشاره كرته

الهدئة وآن كريم بي ارشا وجواء

اكثر فقها ومحدثين كي تحقيق كے مطاباق صرف ادادة فلبي بركوئي مواخذه منيس اور زيرارا وه

www.makaabaah.org

نیکی صفین فرہا راور محلین کی صفی کے مطابق جب کسی کا را دہ تعلق ہوا ور قلب اس پر لاسخ ہوجائے اوراس علی کا صدور ممکن ہواس وقت اس کو گن ہیں تمار کیا جائے گا اور جن امور پر قلب راسخ نہ ہوا در صدور گنا ہ کا اندیشہ نہ ہروہ قابل مواضدہ نہیں اور یہی حق وصواب ہے لہٰذا حضرت یوسف علیا اسلام کا ارادہ جس کی جانب قرآن کرم میں اشارہ کیا گیاہے است جبیل سے شمار ہوگا دکیو نکر یہاں مجروارادہ کا ذکر ہے اور اس سے زیادہ کی تفصیل معلوم نہیں پلنڈا اس پریا تو مواضدہ نہیں یا اعتراض نہیں ہوئے تا۔

معرت يوسف على السلام كااظهار مرات " انبياعليم السلام كالظهار مرات " كيدايت ورينان ك يغربوتي

ہادران کا برفعل محبت ودسیل ہوتا ہے اس سے برصوات ہراس فعل سے اجتناب فرائے ہیں جس میں فعطی یا برائی کاشائر بھی ملتا ہو۔ قراک کریم کی اس آیت میں صفرت درست علیدان المام کا یونوان

یُں اپنے نفس کی باُت کا اظار نہیں کڑا نفس توران کی جانب رعبت دلاناہے مگر یکہ اللہ کارتم شائل صال ہو بیشے ک اللہ تعالیٰ رحمت ومغفرت فرمانے والان

وما ابری نفسی ان النفس الامارة بالاستوع الا ما رحم رنی ان رنی لغفور رحیم (پ ۱۳ ۲)

اس آیت کریم میں صنرت اوست علیانسلام کا یه فرمانا که میں اپنے نفس سے اس ارادہ کی برات بہیں کر تااوز نمن ہے کہ آپ نے از راہ توالت پر کلمات فرمائے بھوں اور مخالعنت نفس آپ کے برنظ بوکمیونکروہ دنفس ، تو پہلے ہی سے منزہ اور سفانی تھا ) اورالیا کیونکر نہ ہوتا کیونکر انبیا رم اتب وکر شار ادرافلاق کے اعتبارے بندرات کے مامل ہوتے ہیں۔

جناب ابر عبده فى فراياب كرجناب بوسف عليالسلام فى اداده كما بنى تفا بكر عبارت مي تقديم دناخيرب وراصل ما عول كاتقامنا يه به كرتقرير عبارت اس طرح بوتى ولقد همت فولولا دائل برهان ربيه هد جها لين زلني في مفرت يوسف كي جانب تصدكيا اورا كراب (بوسف عليالسلام) اگر ليف ربيل دو كيفة تو (شاير) آب جي تصدواداده فرات - اس كے علاوه الله تعلى في دائيا كالفاذا كواس طرح قرآن كرم مين تقل فرايا ہے ۔

بے شک کھیسلایا میں نے ان کولسیکن انصوں (مھزت پرسٹ علیالسلام) نے اپنے آپ کو بچایا ۔

ادراس طرح ہم اس ( پرسف علیالسلام)

ادراس طرح ہم اس ( پرسف علیالسلام)

ادرز نیخ اف دروازہ بند کر کے کہا آؤیش

قریب کہتی ہوں کین صفرت پرسف
عیرالسلام نے فرمایا اللہ کی بناہ دہ میرا

دب ہے جس نے مجد کو ایجی طرح رکھاہے

(۱) ولقد ولودت عن نفسه فاستعصر

رب ۱۱ع ۱۱)

(۲) كذالك لنصرت عنهالسوع والفحشاء (پ ۱۲ع ۱۳) (۳) وغلقت الابول وقالت هيت لك قال معاذ الله ان رفي احس متولى اسه لا يفلح الظالمون (پ ۱۳۶۱)

ربی کی تفسیر اربی کانفیری مختلف افرال منفول بین معیف اور این می استاره کیا ہے دہا استاره کیا ہے دہا کہ استاره کیا ہے دہاؤکہ اس نے آپ کو انتہائی اعزاز واکرام کے ساتھ رکھا تھا)

هم بها کی تفسیر اصم عبا کے سلیدی بعض حفزات ابل علم کاخیال بیت کرجناب دیسف علیسلا) فی افغیر نے دنیا کو تبعید و تهدید کی اور پندونصیحت فرمانی میعض مفسری نے رتفیر بھی کہے کرجیب دیسف علیالسلام نے خود کو زلیجا سے بازرکھا تواک سے اس طرزعل سے اس کوریخ و طلال

White the state of the state of

بوالیکن بعض آزال بی اس کی مختلف نادیلات بلتی بین کر پوسف علیا اسلام نے زلیخا کی جانب عفد
سے دکھے آزاں کو رہنج ہما یا اس موقعہ پرجب پرسف علیا اسلام نے زلیخا کو دھکا دے کر لینے سے نور
کردیا تو اس کو رہنج و ملال ہوا ۔ مخاطر صفرات نے زبایا کریہ واقعہ حضرت برسف کی بعثت سے بہلے گئے

بعث میں اور اسس کی وجہ نمان موجھزت برسف علیا اسلام کی جانب شہوانی طور
پر مائل ہوجا یا کرتی تعین لانڈا اللہ تعالی نے حضرت برسف علیا اسلام کو منصب نبوت پر فائز فراویا
جس کی وجہ جب کوئی عورت آپ کی جانب مائل ہوجاتی تھی توجیرہ ایسفی کو دیکھنے ہی اس پر بعب ہوت
فالب آجاتا تھا او جبال کے مشا ہوسے خائل ہوجاتی تھی ۔

جناب موسی کلیم اللہ کا قبطی کو گھونسا مارٹا کھیم اللہ جناب ہوسی علیا نسلام کا ایک قبطی کے جانے کا دا قعہ

موضوع گفتنگور ہے اور دیگر کتابر نہیں یہ واقع تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ۔ یہاں جنا مصنف نے حرف اس پوضوع پر بحبث کی ہے کہ جناب ہوسی علیہ السلام کی ذات اقدیس پر جزاعتراض کیا حبّا ہے اس کا بطلان کما حالے ہے۔

جناب قاضی عیاض رحمة الشّر عین صنف کتاب فرائے ہیں کداس اعتراض کا جواب تو آیت و آن سے ل جاتا ہے۔ درب کریم نے فود ہی فرادیا کہ در شخص جناب بوئی علیالسلام کا دشّ تھا (اور دفید بر کے سئے جناب بوئی علیالسلام نے اس کو گھونسا مارا۔ یہاں یہات قابل لحاظت کے گھونسا مارنے سے موت واقع نہیں جب ما گاروں نے کچھاہے کہ وہ شخص جس سے جناب بوئی علیالسلام نے گھونسا مارا تھا وہ قبلی آری موسوی کا منکرا ورفرعون کا متنی تھا دفیق جس سے جناب بوئی علیالسلام نے گھونسا مارا تھا وہ قبلی آری موسوی کا منکرا ورفرعون کا متنی تھا دو تھی جناب بوئی علیالسلام کی دو اقد حصرت موسی علیالسلام کی بوت سے قبل واقع ہوا تھا ایکن جناب قادہ کی تھیتی سے مطابق صرحت موسی علیالسلام نے اس بوت سے قبل واقع ہوا تھا کی جناب قادہ کی تھیتی سے مطابق صرحت موسی علیالسلام نے اس کو لاحقی سے پٹیا تھا یا تھو کے دیسے تھے جس کا ظاہری بہور ہے کہ آپ کا مقتصداس کو جان

سے ارفے کا نہ تھا۔ ابذا ان حالات میں آپ پر معین کا اطلاق کرنا فلطا ورحیقیت کا انکارہ منا المشیطان اور ورسری آبیت کی تشریکی است میں اگر میں اگر معتران بر کہ کر جب اور کی مطور میں اشارہ کیا گیا ہے تو صورت ورس علی الشیطان اور پر کی سطور میں اشارہ کیا گیا ہے تو صورت المنارہ کیا ہے اور ظلیمت نفسی فا غفر لی (بنائے عند) میں میں میں اس کے میں کو کہ کے است میں اس کے میں کو کہ کی امرورت تھی کے لئے ایس المنا میں کو کہ کا اور فیا میں اس کے میں اس کے گور نسرا دا دور قبلی المرب کو میں اس کے میں اس کے گور نسرا دا دور قبلی المرب کو میں اس کے گور نسرا دا دور قبلی المرب کو موری کی ناب ماروا دور قبلی المرب کو میں اس کے گھور نسرا دا دور قبلی المرب کو میں اس کے گھور نسرا دا دور قبلی المرب کو میں کی اب دور الدی کا دیا تا ہے کہ یہ دا قد دست کو موری سے پہلے کا سے ادر میں مقتصا کے آیت قرآ کی تشریب سے کہ دور میں مقتصا کے آیت قرآ کی تا ب

فتناک فتونا کی تفسیر یہ کہ کہ جائے میں ان است کریر کی تفسیر کے سبدایک اور آذمائش میں ڈالا سبخ اصحاب علم نے فرایا اس سے مراد وہ امور ہیں جو فرعون اور جناب موٹی علیہ السلام کے درسان واقع ہوئے معبف لوگوں نے اس کوجند واقعات برٹھول کیاہے شائع جب ھنرت موٹی علیہ السلام کو مجیط فولیت میں نالون میں ڈال کروریا نے نیل میں ڈالا گیا یا اس کے ملاوہ اور دوسرے واقعات ہم بیش آئے

معناک اور محاورہ عرب این جبرادر بجابد فرماتے ہیں کواس سے مرادیہ ہے کہم نے کیکو اس سے مرادیہ ہے کہم نے کیکو اس سے مرادیہ ہے معالی ہے اس مقادرہ کے معالی ہے انہیں جب جاندی کومیل سے صاف کرنا مقصد دیجا تودہ اس فنہم کوان الفاظ میں اداکرتے تھے

PROPERTY OF STATE OF

منت الفضة فى النادي في أكرين وال كرعياندى كوصاف كرايا -منت الفضة فى النادي في المريخ كالمراكز المريخ المراق كالمراق كالمراق كالمراكز المراكز المراكز المريخ والمراكز المريخ والمريخ والمراكز المريخ والمريخ والمريخ

اس دا قدمی کوئی قابل اعتراض بات نظراتی اور حضرت بولی علیالسلام کی ذات رنظیم و تعدی کا کوئی الزم نہیں مگلتا کھیؤ کم جناب مک الموت انسانی شکل میں آئے اور آپ کی جائے لیے کا اخلا نزیایا لہذا جناب بولی علیالسلام نے اپنی موافعت میں ایسا کیا اور یہ بات ظاہر و باہر ہے کو ایسے مواقع یہ شخص ایسا ہی کمڑنا ہے۔

اس کے علادہ اگر پہاں یہ احتراص کیا جائے کہ جناب موئی علیہ انسلام نے اس دفت حزت عزر ایک کو بہا کا کہ کہ کا بار احتراص کیا جائے کہ جناب موئی علیہ انسلام کے برالیہ اہم تا ہے کہ انسطان توجہ نہ ہوئے کی وجہ سے بادی النظریس کوئی شخص کسی کو نہیں بہانا ہے لہٰ ذاجنا ہے سی علیہ انسلام کا طام میر مارنا خالصتاً مدافعانہ تھا ۔

میں جب دوبارہ لینے اغاز میں تشریف لائے اور انہیں حکم ربی سے طلع کیا تو جناب موی علی السالم نے امر ربی کے ایکے ستر مینے مح کرویا ۔ علی السلام نے امر ربی کے ایکے ستر مینے مح کرویا ۔

على ئے تقدین و تماخری نے اس عدیث کے سلسدیں جناب موسی علیا اسلام کے اس طرز علی کے بہت سے جوابات دیے ہیں جناب صنعت فرماتے ہیں کہ مجھے ان جوابات ہیں سب سے بہتر جواب امام حبوات بازدری کا معدم ہج یا سے اور تنقد مین بیل سے ابن عائشہ کا جواب جس میں انہوں نے مک الموت کو طمائنچ مار نے اور ان کی آنھے جبر وشنے کی تا دیل کی ہے وکر دہ جناب موئی علیہ انسوں نے مک الموت سے ججت دولیل میں غالب آسگے اور انہوں نے ان کی دلیل کی آٹھے بچھوڑ دی لیننی اس کو ہے رونق کر دیا۔ اور بیر بات انعت اور محاورہ میں تعمل ہے دیوی آٹھے جبوڑ نے کا واقعہ تی اس کو ہے دولر ہے کو اپنی دمیوں واقعہ تی المی تعمل ہے دولر ہے کو اپنی دمیوں سے فائل کرتے در ہے کو اپنی دمیوں سے فائل کرتے در ہے گئے کو موئی علیا لسل می اپنی دلیلوں کی وجرسے خالب آگئے۔

حضرت سليمان عليانسلام كي دات اقدس بإعتراض كاجواب أيشاب

علیالسلام کی ذات اقدی رجواعتراضات کے گئے ہیں ان کے بارے ہیں جائزہ لیں ادران کے افغال کو جو معتبت میں مبتلاظامر کیا گیا ہے اس پر روشنی ڈالیس بیفسر من کرام فرماتے ہیں کہ وہ اُست جس سے مترض دلیل لاتے ہیں اس سے عدم ہوتا ہے کراللہ تعالیٰ فیا انہیں اُز مائٹ ہیں مبتلا فرمایا اوراسی اُز مائٹ کو گناہ سے تعبیر کیا گیا ہے ۔ آیت کریمہ یہ ہے ۔

ولقا، فتتا سليسمان اوري شكريم نيسليان وعلياسلم) د پ ۲۲ ع ۱۲) كوأزدائش مين دالا-

نے قربایا کہ آج شب کو میں اپنی سویا ننانوے ڈسک دادی تورتوں سے بجیستری کردں گا اور ان سب کے ایسے فرزند تولد ہوں گے جو سوار ہوکر راہ رہی جہاد کریں گئے۔

TOPING THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART

ک اس مدیث سے مدم ہوتا ہے کہ یا او یان سابقیں ہور دن کی تعدد بربا بندی دمی یا شریعت کی مقرر تعداد محمد مان استان کے مقرم می تقدیم استان کی مقرر تعداد کے علامہ بقیر فور میں آپ کے حرم می تقدیم ر

اس موقع ربی این کے ایک می ای نے عرض کیا کہ آپ ان راللہ بھی تو فرما دیں لیکن آپ نے اس موقع ربی این کا استر بھی تو فرما دیں لیکن آپ نے اس کے اس موت ایک ورت حاملہ موئی لیکن حب اس کے یہاں ولادت ہوئی تو دہ ہچوجی ناتص الخلقت تھار سرورعا لم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حفرت سیمان علیہ السلام اس وقت انشار اللہ کہ دیتے تو یقیناً وسی ہی اولاد پیرا ہوتی حب طرح آپ در حضرت سیمان علیالسلام ) چاہتے تھے

مراد دہ گوشت کا وقعراب جس کوکری جینے چیز پڑوال کرآپ کے رسیدمان علیا نسلام ) محسلے بیش کیا گیا تھا تاکہ آپ کومعلم ، موجائے کریر آپ کی محنت ومشقت کا غرہ ہے۔

ایک قول بیھی ہے کہ وہ بچرمرگیا تھاجی کومروہ صالت میں کرسی بیڈوال کرآپ کی خدمت میں پیش کیا تھالکین کسی صاحب کا قول بیھی ہے کرجناب سلیمان علیدالسلام نے اس بیعرص م تمناکی تقی بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ نے غلبہ عرص و تمنا میں انشاراللہ یہ کہا تھا۔

ان اعتراضات کے بارہے میں ایک قول پر بھی منفقول ہے کہ جناب سلمان علیانسلام نے یہ جناب سلمان علیانسلام نے یہ جاکا ان کے سسرالی یا نتھالی اعزہ کاحتی دشمنوں کوتسلیم ہوجائے لیکن اس کی عقوب یوطئی آ کہ آپ کا عکام سلوب کر لیا جائے۔ ایک رائے رہی ہے ہے کہ آپ کی بعض از واج سے سی مناطعی کا از لکاب ہواجس کے نتائج آب کو بھیکتنا بڑے۔

شیطان ا نبیار کی صورت اختیار نہیں کرسکتا اسم روفین نے یہ کہاہے کم شیطان ا نبیار کی صورت اختیار نہیں کرسکتا

علیرانسلام کی سکل میں آگرا کیے ملک پرقبضہ کرنیا اور طلم وستم کابا ذار گرم کیا جس سے رعایا میں خوت وہراس کھیلی گیا لیکن یہ روایت درست نہیں کیونکر اللہ تعالی اللہ اسلام کو اس سے مصوم بنایا سینے کہ شیطان انبیار کی مسکل وصورت میں شکل ہوسکے للذاحن موضین سے

نے پر کھا ہے وہ فلط ہے۔

جناب بیمان علیالسلام کی إنشاراللدند کہنے کی وجوہ انکاریم میں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم

کی حدیث صخرت سلیمان ملیالسلام کے اس قول کے بارسے میں جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ آج شب میں سویا ننافوسے عورتوں سے مہبستری کروں گا سکین اس موقعہ پر آپ نے انشار الشریذ کہا تھا باوج دیکے ایکٹی شرخے آپ کو اس کی مبانب توج بھی دلائی تھی اس کی کئی وجرہ ہیں۔

١١) آب اس وقت انشارالله كمنا مجول كئة.

(۲) آپ نے اس رفیق کے یاد دلانے کے باوجود جرآپ نے انشار اللہ ذکہا اس کی دجریر ہے کرآپ نے اس کی بات سُنی ہی دیتھی۔

، ای یا آپ کسی اوربات کی طرف مترج ہوگئے تقیحس کی دجہ اسٹی تفی کی بات گفتگی میں دب گفتگی ۔ میں دب گئی تھی ۔

معب لی ملکا کی تشریکی صفرت میمان علیالسلام کی بینور بشس جس کا اظهار قرآن کیم کی اس آیت بیم نقول سے دھب لی ملکا لا یذبغی محد مس بعدی دید ۲۳ ع ۱۲) لے بیرے رب مجھے ایسا مک عطافر ماجو بیرے دیک نے منز وار مذہو۔

خت سیمان علیا مسلام کی یہ تمنا دنیا طلبی یا اس سے رخبت کی بنا پر دیتھا بکو ملح نظریر تھا کا کرنے کا دو نہا کہ مسلم نظریر تھا کہ اس کے زماند کرتے وال سے مطابق آپ کے زماند کرتے وال جوروستم کا بازار گرم کیا تھا۔ بلکاس سعد یں یہ جواب زیادہ قرین قیاس ہے کہ اس تمنا ادرآر درسے آپ مقصدر یتھا کہ بارگاہ الہٰی سے مسدی یہ جواب زیادہ قرین قیاس ہے کہ اس تمنا ادرآر درسے آپ مقصدر یتھا کہ بارگاہ الہٰی سے مسلم یہ موجور پری فعندیت کا سبب ہو اور یہ تمناکوئی انوکی در تھی اس سے قبل دو مرسے انبیار کو یخصوصیات ماصل ہوئی تھیں مثلا ماحنی اور یہ تمناکوئی انوکی در تھی اس دو مرسے انبیار کو یخصوصیات ماصل ہوئی تھیں مثلا ماحنی

یمی جناب سیمان طیرالسلام کے والد صنت وا دُر طیرالسلام کویرا نفراد سی صاصل می کدان کے عاقت میں اورا مرم کی طرح نرم ہوجا یا کرتا تھا لہذا سیمان علیہ السلام نے اگراس خواش کا افہار فرما یا کہ اگر بیصوصیت مجھے بھی صاصل ہوجائے آدمیری نبوت کے شورت کے لئے معجز بھی ہے کوئی تعجب کی بات نہیں اور متعقبل بیں بھی نی خصوصیات وزیر سے انبیار کوعطا ہوئیں بین ب موسط علیہ السلام کومردوں سے زندہ کرنے کا معجز ، وعطا ہوا اور سرورعالم صلی الشرعلیہ وسلم کوشفا صفیظی مسال الشرعلیہ وسلم کوشفا عرفظی المنظیمی سے سرفراز فرما یا گیا اسکے علاوہ اور بہت کی خصوصیات بیر ج ووسرے انبیار کوحاصل ہوئی تھیں اس سیسلہ اور مثل کے بارے میرفی ضاحت اس سے سرفراز فرما یا گیا جناب فرح علیہ لسلام کے ایل کے بارے میرفی ضاحت اس میں بیا اس سیسلہ اور میں بیا اس سیسلہ اس کے بارے میرفی ضاحت اس میں بیا اس سیسلہ اور میں بیا اس سیسلہ اس سے بارے میرفی ضاحت اس میں بیا اس سیسلہ اس سیسلہ اسے میں بیا اس سیسلہ اس سیسلہ اسے میرفی ضاحت اس میں بیا اس سیسلہ اس سیسلہ اس سیسلہ اس سیسلہ اسے میں میں بیا اس سیسلہ اس سیسلہ اس سیسلہ اس سیسلہ اس سیسلہ اس سیسلہ اسلام کے ایل سے بارے میرفی ضاحت اس میں بیا اس سیسلہ اسے سیسلہ اس سیسلہ سیسلہ اس سیسلہ اس سیسلہ اس سیسلہ سیسلہ اس سیسلہ اس سیسلہ سیسلہ

قابل توجه دلحا قدے كر جناب نوح عليال الم في المركام كى جانب ترجه فرائى انہيں خطاب بارى اس طرح بردا تقاص ميں آپ كويكم تماكداك جانورداك عبدات ميں سے ايك ايك جراز و ماده ) اور لين ابل وعيال كولے كركشى ميں چلے جائيں ۔ ظاہرے كو تو عليات الدر في السانہ ميں المان على كيا ميكن مقتصنا كے عبادت كے مطابق آپ تشريح و توفيح كے طالب بولے ايسانہ ميں كرائے كود عده اللي ميں خدا نوائ شك تھا۔

كافرموك كا المنهين موسكنا الجنب نرح عليانسلام فيض بات كي تشريح ورفي طلب كافرموك كا المن بهوا الله ليس هن

اهلک بینی دہ اپنے کفر کے سبب آب کے اہل میں سے نہیں اوراسی وجہ سے نوات کا حقدار بھی منہیں ہودائی وجہ سے نوات کا حقدار بھی منہیں ہے علاوہ از یں اپنی کے مطابق وہ انعام خداوندی کا اہل منہیں ہے۔

التُذَتَّعالَىٰ في جَنَابِ توح عليه السلام كوتِنايا تَعاكدوه مُنْعَرِينِ وَطَالِينَ ، عَنَّ بِ فَرِطْحُ كَا اورآپ كواس سلسله مزير موال كرفے سے منع فرمايا -

ميكن جب نوح على السلام في اس بالصير سوال فرايا اورتشر ي توسي واي آوات كواب كو

اس مما نعت کا خیال آیاکتم نے ایساسوال کیا ہے جس سے بارسے میں مجھے اذن سوال زتھا تر آپ متفکر ہوئے اوراکپ کو اندلیٹر مواخذہ لائتی ہوگیا .

حضرت نوح علیال کو بیٹے کی بے داہری کاعلم نقط انتاش نے کھا

نوح علیالسلام کواپنے بیٹے کے کفراور دینی بے راہ ردی کاعلم نے تھا۔

اس آیت کی تاویل میں بہت سے اقرال اربھی منقول ہیں کی بھڑت نوح علیہ السلام کی اس ایت کے علاوہ اور کوئی بات المین بہیں متی جس سے آب کے بارے میں کسی اعتراض کی اس بات کے علاوہ اور کوئی بات المین بہیں بعض ارباب علم نے برفر بابسے کہ جناب نوح علیہ السلام کو اگراس بارے میں سوال کی اجازت ربھی تو آپ کوسوال کرنے کی می افعت بھی نہیں گی گئی تھی لذا اگراس بارے میں سوال کی اجازت ربھی تو آپ کوسوال کرنے کی می افعت بھی نہیں گی گئی تھی لذا اگراپ نے سوال کی اقدار بھی قرائی بات نہیں ۔

اس صدیث کے صنمون مصابی کوئی ہات ظاہر نہیں ہوتی جس سے ان نبی پر معصیت کا النام کتا ہو ملک انہوں نے عزورت اور حالات کے مدفظران کی ایڈاسے مفوظ کرنے کے لئے ایسا کہا تھا تاکہ ایڈا رسال مخلوق کو صحر کرنیا جائے تاکہ آئند کھی کو تکلیفٹ نہ پہنچے۔

اس سے کیا یہات ظاہر نہیں کرجی ان تقدس نبی نے ایک وزصت کے نیمجے قیام فرایا تو چیزی نے ایک ورضت کے نیمجے قیام فرایا تو چیزی نے ان کو کا اس کھایا تو دیاں سے دوسری عبگر اس لئے منتقل ہوئے تاکہ اکندہ اس کے شرسے خوظ ہوجا تیں اور کلام الہٰی سے بھی کوئی ایسی بات نہیں معلوم ہوتی جس سے ان

نبی کی معیبت کا اظہار ہوتا ہور بلکراس سے قواس کے برخلاف مبروقی کا ورس مناہے۔ لئن صابرتم لھو خسس بو آج تم مبر کروتو پیقیناً مبر کر نیوالوں للصابوبین دب ۱۲ ع ۲۲) کے لئے بہترہے۔

ان حالات میں ان نبی کا یفعل نظام اس کے تھاکہ دہ آئدہ چینیٹیوں کے سڑسے محفوظ ہو جائیں کیونکہ ان کی سرشت میں کا ٹنا ہی ہے لہذا حفظ ما تقدم کے طور پرایسا کیا تو اس بی کوئی مضلقہ نہیں علاوہ ازیں اس بارے میں کوئی ایسا حکم انہیں نہیں ملا تھا جس سے اس کی مماندے تھا ہر ہوتی اور نہ اس سیسلہ میں کوئی الہی آئی تھی اور مذاب نبی سے اس فعل بیورہ واستعفار ہی مماع ہما دوائند اعلی

سركارد وعالم عليالسلام ك ايك فرمان كي تشريح اليبال الريسوال كياجات كي تشريح المركاردوعالم عليالسلام

کے اس فرفان کی کیا آدیل ہو گیجس میں کر حضور نے فرفایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے ارتکاب کا اور کا ب کا اور کا اسلام کے ۔ گناہ مزکیا ہویاگناہ کے قریب درگیا ہوسو ائے حضرت کیمئی علی السلام کے ۔

اس سلسلومیں دہی جواب کافی دوافی ہے جوائعصینتوں کے بارے میں گذرا جوانبیا علیہم امسلام سینسوب کی گئی ہیں کہ ریگناہ بلا تصدیم وونسیان کی دجسے سرزد ہوئے۔

چودھوبیے نصلے

انبیا علیم السلام سے علق منسوب معاصی و گناہ کے العجم السلام سے علق منسوب معاصی و گناہ کے العجم السلام سے علق منسوب کے العباب کے العباب کے العباب کے بعداً بیت قرآنی وعصی ادم دید نعنوی اوراحادیث معیورے ہویہ آ<sup>یا</sup> معلوم ہوتی ہے کر محفرات انبیا علیم السلام تعنب مرع الحاج و زاری میں شغول رہے اور لینے معلوم ہوتی ہے کر محفرات انبیا علیم السلام تعنب مرع الحاج و زاری میں شغول رہے اور لینے گنا ہوں ہے توب واستغفار کرتے اور اپنی لغزشوں کا اعتراف جی کرتے رہے اس کی وجوہ کیا ہیں

ادر کیا یکن ہے کہ بہتھ آرکا ہے۔ گناہ نہ کرے وہ فالقت ہوا در توبر داستیفار میں جہشفول ہو۔
مصنف فرماتے ہیں کہ توفیق الہی ہم سب کے شامل حال ہو یروشوع زیر کبت کے مسلم ہی عرض یہ ہے کہ ابنیا طیم السلام بلندر تبریر فاکن ہوتے ہیں۔ دہ معرفت الہی آعلیٰ عالر ج پر فاکز ہوتے ہیں۔ دہ معرفت الہی آعلیٰ عالر ج پر فاکز ہوتے سنت بندگان خالق و مالک سے واقفیت اس کی عظمت فیلیہ قوت بہیہ تا ساس کی طاقت کے عرفا گئی تصول ہے تمام اموران کو یخوت نجشیت ادراندلیشہ گرفت باری پر بانگیخہ کرتے رہتے تھے ادرانہیں ہروقت مواخذہ کا ڈر رہا تھا حالا مکد ایسے امور میں فی بارے میں توفز وہ اسبت تھے جن کے بارے ہیں دوران کو کوئی تھی ایک یا تھا اور ذکسی تبری کی فالعنت وارد ہرتی تھی لیکن تعمل ایسے امور میں بان سے مواخذہ جی کیا گیا اور معتوب بھی ہوئے ادرانہیں مواخذہ سے بھی بعض ایسے امور میں ان سے مواخذہ جی کیا گیا اور معتوب بھی ہوئے ادرانہیں مواخذہ سے بھی فرایا گئی ہے۔

حالا کمدیر حذات یا تورسیل تاویل و مهویا امورمباح کی طلب میں دنیاوی امور کے توکیب بهوئے تھے ادراس وجرسے بمروقت لرزاں و ترساں رہتے تھے ۔

فرولیال را سیست بورسرانی کالانحدید الاربوگاه میں شارکے گئے دہ ان حدات کے کمال طاحت کی دجے ان کومعاصی سے تعبیر کیا گیا در زعوم کے گناہوں کالمی گناہ اور معاصی تہیں کے جاسکتے ہیں۔

ونب دگناه) کے معنی نہیں بیکن اور کے معنی میں استعال ہوتا ہے ہوا چھے معنی نہیں لیکن العنت میں اس سے کسی شئے کی تلجیت اور آخریں بھی جانے والی چیز مراد ہوتی ہے اس طرح بڑسے آدمی کو اذناب الناس کہتے ہیں گویا میں اشخاص اپنے اپنے اضال کے لماؤسے برین ہیں

انبياطيهم السلام لين عادات اخلاق كردارك اعتبارس اعلى مراتب درارج كحامل

ہمتے ہیں ان کے افعال داقوال ان کے ظاہر و باطن اذکار علی فیحی سے آراستہ اور خشیت الہٰی سے لبر رنے ہوتے ہیں اور ان کی کیفیات ترقی کرتی رہتی ہیں جبر دوسرے لوگ فواحش کیا تر اور خواہشات نضان میں موث رہتے ہیں ۔

جوبا میں ابیار عیہم اسلام کی مغز خیس کمی جاتی ہیں وہ غیر انبیار کے لئے نیکیوں میں شارم ہی فا بیں اور شہور مزب المثل مے مطابق حسنات الا موار سسیّات المقوب بین میکوں کے عمال تعیر مقربین بارگاہ المبی کی بلائیاں ہیں میر معزات اپنے اعلیٰ مراتب کے لحاظ سے ان اجھائیوں کو بھی بلائیوں کی طرح بھتے ہیں ۔

بہ عال عصیاں وزرک نما لفت کا ہے المذا الفاظرے اعتبارے می کامہو و ماویل ان نفوس قدم کامہو و ماویل ان نفوس قدم کے لئے فوالفت اور ترک عمل ہے -

عومی کے عنی الدورہ بالاسطور کی رشی میں اب عوی کے می بے خری کے کئے جائی گے عومی کے می جائی کے کئے جائی گے اور جناب آدم علیا لسلام کے سلسلہ میں آیت کا ترجم اس طرح کیا جلے گا کہ صرت آدم علیا لسلام اس ورحت کے تعیق میں بے خبر امریکنے کرید دہی درخت ہے جس کے بار

مخرت يوسف عليه السلام كارفيق قيرفان سے قرمانا است وست علياله الله معن المعلى المعنى باعبر موافذه كيا كيا كارفيق معن المعنى سعة موافذه كيا كيا كرفي عند دبيك فانسساء ميرا ذكره اپنے رب كے سامنے كرنا الحك المعناء ميرا ذكره اپنے رب كے سامنے كرنا

توشیطان نے اس کوبادشاہ کے سلمے ان کا دوسف علیالسلام، مذکرہ کمنے سے معبلادیالہذا آب تیرخاندیں چند

الشيطان ذكر ريه فلبث فى السجن بضع سسنين ـ رب ١٢ع ١٥)

سال کیے۔

اس بارسے می محققین نے مختلف اندازیں اپنی آرار کا افار فرمایا ہے۔
(۱) جناب یوسف علیا اسلام کو ذکر اللی سے عبلاد باگیا۔

(۱) استخص کوجس سے قیدخا زمیں جناب پوسف علیالسلام نے بادشاہ سے ذکرہ کرنے کو کہا تھا تھیں استخص سے کہا تھا تھیا دیا گیا۔ سرورعالم میں اللہ علیہ وسلم نے فرایا اگر پوسٹ علیہ السلام الشخص سے یہ نزواتے تروہ الشخطوبی عرصة کے جیل خانے میں زرہتے۔

(۳) ابن دینار فراتے ہیں کرجب پوست علیالسلام نے یہ الفاظ فرائے توان سے کہاگیا تھا کہ تم نے میرے داللہ تعالی کے سواد دسرے کو دمیل بنایا داوراس کے ذریعہ بادشاہ کک دسائی عاصل کرنے کی کوشش کی) لہٰذا اب تہیں قید میں زیادہ عرصہ رہنا پڑے گااس وقت یوسف علیہ السلام نے عرض کیا تھا۔ خدا وندا بلاؤں کے ان دیام نے بیجھے یہ بات عصلادی تھی۔

معض الم علم نے اس سلسد ہیں اپنی تھیں کا اطاران الفاظ میں کیا ہے کہ انبیار علیہ السلام سے ان کے علوم تنبیت کے سبب اونی اونی بات بڑھی موا خذہ کیا جا ناہیں تھے اور دور رہے انسانوں سے باد ہو دان کی کوناگوں خطاؤں کے درگذر کیا جا ناہیں ان میں سے ایک گروہ نے فراتی اس موضوع پر ہم نے دوگر و ہوں کے اقوال بیان کئے ہیں ان میں سے ایک گروہ نے فراتی اول کے قول سے استدلال کیا اور ہماری اس تحریر پراعتراض کیا کرجب انبیار علیہ م السلام آن کے سہود فسیان بڑھی موا خذہ ہونا ہے واور ہماری اس محاومت براعتراض کیا کہ ان کے ہیں انہیا جی بلندا دراعلیٰ ہیں لہذا دیما فذہ ان سے تی ہیں دوسروں کے مقابلہ میں سخت ہوگا۔ کے مرات بھی بلندا دراعلیٰ ہیں لہذا دیما فذہ ان سے تی ہیں دوسروں کے مقابلہ میں سخت ہوگا۔

THE PLANT OF PERSONS AND PROPERTY.

جناب صنف فرماتے ہیں کر اللہ تعالی مہیں عزت عطافرائے اس تخریر سے بھالا مقصد میں ا كن تحاكد انبيارا درغيرني كرموا غذه مي كونى مناسبت ب يا ده دوسرون كى بابر بوتاب اسطرح سے ہمارامطح یر ثابت کرنا تھاکران حزات پرجود نیایں مواخذہ ہوتاہے وہ ان کے علومرتبت کے الح كيا جامات اوراس كى شهادت آيات قرانى على ب

ففقرفا له دالک (پ۲۲ع۱۱) تومم نے ان کی نفزش کومعات فرادیا حضرت مولى على السلام نے جب بارگاہ اصريت ميں عرض كيا تبت اليك يس نے ترى طرف رجوع كيا وروبكي توان كے علوم تبت كے اظهار كے لئے رب تعالى نے فرايا -

انی اصطفیتک علی الناس مسالتی ہم فی تم کولوگوں برائی رسالت اور د بکادھی دب وع) کالم سے برگزید گی عطافر مائی ۔ حزت سیمان طیالسلام کی آزمائش کے بعدانا بت ورج عے سلسد میں ارشادر بانی ان

الفاظمين سوا-

فنخوالد الرياح (الى) ممن ان كرية بواكومخرويا حس فآب رب ۲۲ م) (افرایت س فآب کس) لعفى الباب علم وتحقق نے فرایا ہے كريلغرشيں بطا ہر تولغرشيں سى معلوم ہوتى بين سكين حقیقت یں وہ ان کی کراشیں اور تقرب کا ذریع بنی اور سی بات ہم نے پہلے بھی بیان کی ہے اس كے علاوہ ايك بات اور بھي ہے كرير صارت اس واسط بھي مبتلا موا خذہ ہوتے ہيں تاكران كے وافذہ كى وجسے دور ب لوگ جوان كے بم مرتبہ بني متنبہ بوجاً بيس كرايسى بالدن ير ان سے بھی مواخذہ بوسکتا ہے۔ تحواہ وہ خانف ہو کرساپ وکتاب پراعتقاً وبھی رکھیں اور اللّٰہ تعالى كنعتون يرشكر مجالاتے رہي اورايستي فسينتوں سے مبتى حاصل كريں جواعلى مناصيكے حامل بوں اور اڑکاب معاصی سے مصوم ہو کرمجی ان سے مواخذہ مکن بیٹے توریجی مصائب برصبر کرنا ميكيس اورحب انبياركايمال بوتودوسرون كاكياصال بوكا -

## صالح مری نے کہا کہ حضرت وا دُرعلیا اسلام کا واقد تر بر نے والوں کے سلنے باعث تقویجے۔ پونس علیا لسلام کا واقعہ سرکار و وعام صتلی علیہ وسلم کے لئے باعث عزت ہے۔ پرنس علیا لسلام کا واقعہ سرکار و وعام صتلی علیہ وسلم کے لئے باعث عزت ہے۔

اجتناب کرتے کی وجرے گناہ سغیرہ معان ہوجاتے ہیں اور مسلم عقیدہ ہے کہ انبیار علیہ المسلام گناہ کرے آرکتاب میصوم ہیں۔ اب ان صزات سے یہ الزامی سوال کیا جاسکتا ہے کہ آپ جو انبیار علیم السلام پرگناہ سغیرہ کی نسبت کرتے ہیں وہ گناہ کیرہ سے اجتناب کی وجہ سے خود مجود مجود محاف ہوجاتے ہیں الہذا اب انبیار کرا سے موانندہ کا کیامطلب ہوگا اور ان سحزات سے ڈرنے اور ان کی تو بر کرنے کی یہ خبری مونی ہوں گے اور انبیار کے تعلق تویہ بنا دیا گیا ہے کہ پر صزات محفور ہیں ما بول کہیں کہ اگر جو گناہ فی الواقد موجود تھے لودہ اب معاف ہو چے۔

لہٰذااب بیصرات بو جواب بھی دیں دہی ہم ان کے اعرامن کا جواب دے دیں گے کہ یہ واخذہ ارتکاب کی وجے نہیں ملکسہو و تاویل کی وجے سے ہواہے ۔

ا بل بصیرت فراتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے کفترت ہے استعفاد کرنے کی وجز حقوع الر ا نبیا علیہ م السلام ہے کہ شت سے استعفاد کرنے کی وجز حقوع الر محضوع اور بندگی کے افلار کے لئے تھا مذکہ گنا ہوں سے استعفاد کی وجرسے مزید براک اللہ کی نعمتوں میاس کا تسکر بہجا لانے کے لئے بھی ۔ اور اس کی دلیل خود مرور عالم علیا لصلاہ ولسلاً

www.umakadadh.aus

کاارشادگرائی ہے۔ کہ بی گذشته اور آئیدہ کے مواخذات سے مامون و محفوظ ہوں کین کیا بیں النّد تعالیٰ کا تسکرگزار بندہ رز بنوں۔ اور حضور علیہ السلام نے بیھی فرمایا کہ بین تم سے زیادہ خشیت الہٰی رکھتا ہوں اور تقوے کو تم سے زیادہ جائیا ہوں۔

صارت بن اسد فرات این کدالا کداورا نبیار علیهم اسلام کانون الدوتنالی کی عظمت و میلال اور لین اظهار بندگی کے لئے ہے ورز وہ تو تمام موافذات سے مامون و محفوظ ہیں۔

بعض ارباب علم نے کہا کہ خشیت و خوف الہی کا اظهار تعلیم است کے لئے تھا تا کہ یرلوگ و کھیں کہ جب یرحض ہونے کے باوجود کر شرت سے استعفار کرتے ہیں توہم بھی ایساہی کریں تاکہ یوامستون ہوجائے اورامت انعیا علیهم السلام کا اتباع کرے۔

بھی ایساہی کریں تاکہ یوامرستون ہوجائے اورامت انعیا علیهم السلام کا اتباع کرے۔

مرورعالم علی الشرطلہ و کم سختے کم اور گریز زاری میں زیادہ شخول بہتے گ

توبروستغفار كے عنی اورايك لطيف اشاره في سيدس صاحبان علم ديعيت فويروستغفار كے عنی اورايك لطيف اشاره في سيدس صاحبان علم ديعيت

کیاہے کراس سے مراد مجت اللی کی طلب ہے اوران حضرات نے اپنے اس دعویٰ کی دلیل میں برایتِ قرآن بیش کی ہے -

ان الله یحب التواجین دیجب ادرالله تعالی توبکرنے والوں اور توب اله تنظیرین (پ ۲۶ تا) پاکیزہ دہنے والوں کو مجبوب رکھ ہے اس آیت کریرکی رفتنی میں انبیار علیہم السلام کا استعفاد توبدو آنا بت اور دجرع میں مشخول دہنا مجست الہی کے حصول کے لئے ہو اسے ۔ ایک بات یہاں قابل توجریہ کے دیمیاں استعفاد (طلاب فی ارت) کے معنی توب کے بیں اور خالق کا نیا ت نے اپنے جبیب صلی اللہ علیہ وکم سے گذشتہ اوراً نیرہ کی لفزشوں کی معانی کی توشیری کے بعدیہ بشارت منائی ۔ لقل تا الله لله

ل فليضحكوا قليلا وليبكوا كتفيل - (متوحم)

على النبى والمسها جديث والانصار. بينك التُدتعاليُ نے اپنے نبى مهاجري اولانسار كى قررقبرل فرائى ً ۔

اس بثارت کے بعدایک اور مژدہ ان الفاظیں سایاگیا۔ فسیح بھمد ربک واستغفرہ تواپنے رب کی حرقبیع کرواوراس اسله کان قوابا - سے شیش طلب کرووہی تو بقبل

یت درهوی فصل

نبوت رسالت محتصوق اوران كى ايمينت الماري المراب المرابعات المارية الم

صلی الله علیه رسلم ذات وصفات الہی کی بیخبری میصوم بیں اور حضور علیالسلام کی ذات اقدی سے کبھی اور کسی نہج بروہ نسبت نہیں کی جائے تی جوعلم کے منافی ہو۔

نبوت سے بعد تو ندکورہ بالا باتوں کی نسبت صفوعلیہ السلام کی جانب کرنے کی ممالفت عقل وُنقتی اورا جماعی دلاً کل سے ثابت ہے اور قبل نبوت سماعا کورعقلاً ثما بت ہے۔

ادر ذکوئی الیبی نسبت جومنافی علم ہو یا کوئی اور الیبی عالت جس میں کہ پیشا ئیمجی ہو کہ امورشرعیے جن کو حضور ملیا السلام نے مقر فرایا ہے یا وہ عکم ربی جو بزریعیہ وحی آمپ کوموسول ہوا اس کے ابلاغ میں ذرا بھی تمی ہوئی ہے اس کا اطلاق بھی جائز نہیں ۔اور یہ بات عقلاً نقلاً اورشرعاً نیابت ہے۔

بعثت کے وقت سے نبیاً خلف مدھسے صوم ہیں اس طرح یہ بات شرعاً

ب كيمنورطيالسلام وقت بعثيت معظ بيانى ادرهبوث معقداً اورطاقصدمنزه ومبره ادر

معصوم ہونا قطعی ادر حتی طور پر نابت ہے ارتکاب کبائرے مفوظ ہونا اجماعاً ، ادرصفائرے معصوم ہونا تقیقی طور پڑابت ہے -

ادرده امور تشریعی بی کورپره بست می در درده امور تشریعت و ادی انسانیت صلی الشرطید و سلم نے امکے لئے مشروع ومقر رفز مایا سے دان کے سلسله بیں دائمی سہو بخفلت - دوام خلطی اور نسیان کی نبست بھی مشروع ومقر رفز مایا سیام ان تمام امور سے منزه اور مبره بین خواه آپ حالت خضنب میں خلط سیسے کید کی حضور علیہ السلام ان تمام امور سے منزه اور مبره بین خواه آپ حالت خضنب میں مور باجالت رضا و مسرت ہیں -

اس تشریح کے بعداب یہ لازم ہے کہ آپ کے اقوال وا فعال کا آباع کیا جائے اوران پرنظ دخیط اوراستقامت کے ساتھ عمل کیا جائے اوراس استقامت کی مثال یہ ہے کہ عبی طرح بخیل سی چیز کو کمپڑنا ہے اوراس کوکسی حالت میں نہیں چھوڑ تا۔

معرفت احکام نبوی فرحیت رنجات ہے کے آپان مذکورہ ابواب کی قدر

کریں اور ان کے ظیم فوا کد سے استفادہ کریں کمیز کر شخص ان امور سے جوحفور علمیالصداؤہ والسلام
کی ذات اقدس کے لئے داجب ولازم ہیں یا آپ کے لئے نامناسب اور شمنع ہیں ان سے
اگر واقعت نہیں تو نمکن ہے کہ ان باطل معتقدات سے جوحفور علیہ السلام کی جانب غلط طریقہ
سے فسوب کئے جاتے ہیں مامون وجمفوظ رہے۔ اور شاس کے لئے پیمکن ہوگا کہ وقصمت انبیا
سے تعتق معلومات رکھ سکے ریا یہ کرکن باتو اُن کی نسبت ان نفوس قدر سیبہ کی جانب کی جائے اور
کن امور کی نسبت سے احتراز کیا جائے اگر ضوا نخوات وہ الن امور میں ملوث ہوگیا تولا شعوری جا
ہیں وہ ہلاکت میں بڑجائے اور جہنم کے نیچلے صدیمیں جا بڑے گا حالا انکو اس کو اپنے جرم کا دعامی جائے ہیں وہ ہلاکت میں بڑجائے اور جہنم کے نیچلے صدیمیں جا بڑے گا حالا انکو اس کو اپنے جرم کا دعامی جائے گا

براعتقادی کامجرم وار البوارس المرد دوعالم صلی الله علیه وسلم کی دات افترال سے الا براعتقادی کامجرم وار البوارس المردی نبست کرنا جو آپ کے لئے مناسب نہیں یا

آب کی ذات اقدس سے ایسے امور کومتعلق کرناجن کا جواز بے عل نظر آباہے۔ اس نسبت کرنے كودارالبوار (بلاكت كرفيض) كاستى بنادتى ب-

غلط بنمی کا زاله اور مرم علی سلام کاطروعل می ایک مرتبه مرورعالم صلی الله علیه وسلم علیه سلم کاطروعل مسجنبری می مشکف تھے آپ کی خدمت میں ام المونین حضرت صفیر رضی الله عنها تشریف لاً میں اس وقت دو اُتخاص نے انہیں کے اللہ اللہ کا کھیا قرصور علیہ السلام نے ان حضرات کو احتیاط کا حکم فرما یا اور یہ تبایا کہ یہ میری زوجر دمخترم ام المونین

اس كے بعرصفورعليالسلام نے ان اُشخاص سے فرما باكر شيطان عبم انساني مي دوران خون مےساتھ دورتا ہے لہذا مجھے بیٹھیال ہواکتم لوگ غلط فہمی کی دجے بلاکت کاشکار نہ ہوجاؤ۔ غرض منظر کے اوراس کا پہلا فائرہ انظرین کوم! گذشہ نصلوں میں جرانجات مم نے انتظر کے اوراس کا پہلا فائرہ انتظام کی میں ان سے ایک فائرہ تویہ ہے کو کوئی جابل اپنی بہالت اورلاعلمی کے سبب اس بات کو ذجا نتے ہوئے یہ کہنے گئے کہ ان اموسی كلامضنول بيكارا درب فائده سيحادراس سلسلهي سكومت زياده انسب وافضنل سيحلين آب كو اندازه بوگیا بوگا کروه فوائد جن کا تذکره کیا گیاہے ان کا افھار منہایت صروری اوراہم ہے۔ اصول نقدیں ان امور کی بہت صرور ایک آئی ہے جن بر توضیح کا دوسرا فٹ مکرہ ایکٹرے سائل موقوت ہوتے ہیں ہی کاعلم نقرے تعلق نہیں ملادہ ازیں ان کے سب سے مبت سے سائل میں فقہار کے اختلات سے کوخلا

اقرال دافعال نبی کرم صلی الشرعلیه وسلی کو اصطلاح فقیل الشرعلیه وسلی کو اصطلاح فقیل اصول فقتری مطلاح فقیل استری می موقوت سے اور یعلم الاصول کا ایک عظیم باب فرمودات واعمال نبوی علائے التحیتہ والشنام ہی میں موقوت سے اور یعلم الاصول کا ایک عظیم باب

اوراس کی اصل به اوراس کی بنار ہی اس امر بہت کو سردرعالم صلی الشعالی دسم نے جن امور
کی تبلیغ فرمائی یا جن باتوں کی خبردی اس میں آپ صادق تنے اوراس بات کوجاننا اور ما ننا
ضروری اور لائری ہے علاوہ ازیں ان امور میں آپ کی ذات اقدس کی جانب سہود نسیان کھے
شائیر کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اس کے علاوہ یہ اعتماد بھی ضروری ہے کہ آپ کی ذات اقدس
شرعی امور کی کسی مخالفت کے صدر سے صوم و مامون او محفوظ ہے۔

صغائر کاار لکاب کے سلسوی میں اسلامی اللہ علیہ وسلم سے گناہ صغیرہ کے آرکتاب کے سلسوی معنی کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور استقال افعال دیعنی بحادری میں انتقال ن اور میں میں ہے اور اور کا اور کی بیرانتقال نے کا در کا اور کی بیرانتقال نے کا در کی بیرانتقال کی کا بول میں ملتی ہے اور کی بیرانتقال کی کا بول میں ملتی ہے اور کی بیرانتقال کی کا بول میں ملتی ہے اور کی بیرانتقال کی کا بول میں ملتی ہے اور کی بیرانتقال کی کا بول میں ملتی ہے اور کی بیرانتقال کی کا بول میں ملتی ہے اور کی بیرانتقال کی کا بیرانتقال کی

ہم نے اس مجث کوطوالت کے فوٹ سے ترک کرویاہے۔

معیسرا فا مره است کے بارے ہیں فیصل کرتے ہیں جوان امور ہیں سے سی ایک بات کوصور علیہ السلام کی جانب منسوب کرتا ہے یا دعین کسی ایک سے صفور علیہ السلام کی جانب منسوب کرتا ہے یا دعین کسی ایک سے صفور علیہ السلام کی جانب منسوب کرتا ہے یا دعین کسی ایک سے صفور علیہ السلام کی جانب کی جانب کی ایک سے صفور علیہ السلام کی طوٹ کرنی جائز ہے اور کس کی نہیں اور کس بات برعلمائے امت کا اجمع نہیں اور کس بات برعلمائے امت کا اجمع نابت ہے اور کس بات برعلمائے امت کا اجمع تابت ہے اور کس کی نہیں اور کس بات برعلمائے امت کا اجمع تابت ہے اور کس بات میں علم محادر نہ کرسے گاکیون کہ عدم علم کی وجہ سے اس کو ربعتوم ہی نہ ہوگا کہ اس سے اگر وہ بینر سے جو کھی فیصلہ دیے دو مدح کا بہلو گئے ہوئے ہے یا اس میں نقص کی گنجائش ہے اگر وہ بینر معلومات کے فیصلہ دسے ورب کا تواس میں یہ گنجائش رہے گی کہ وہ یا توا کی مسلمان کو قابل گردن درقی قرار ہے دیے یا حصور کیا مال کردے۔

ك ده ا بحاث جو مختلف ضول كے ذيل ميں بيان كى كئى إي

TO SERVICE AND A SERVICE OF THE SERV

علائے است نے جس طرح عصرت انبیار کے بارے میں مختلف آوال بیان کئے ہیں۔
طرح علم اصول کے جانے والوں نے عصرت ملا کھرکے سیسد ہیں مختلف آقال بیان کئے ہیں۔
اسلانوں کا پہتفہ عقیدہ ہے کہ تمام فرشتے ہوئن اور قابل قدر تومنز (۱۲) عصمت ملا منحکے ایس اور علی فی تقیدن کا اس براجماع ہے کہ دسل ملا مُلائی جمیاری طرح ہیں جو عالم بیشریت کی ہولیت و رہنمائی کے لئے مبعوث ہوئے اور جن جن با توں میں یہ انبیا جھم اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام استیاری کو سرواری کے ساتھ بہنچاتے ہیں جس طرح انبیا علیہم السلام استیوں کے تبیین عاصلام و بابی کی کرتے ہیں۔
اس طرح رسل ملا کھ اور انبیا علیہم السلام حصرت میں مسادی ہیں۔
اس طرح رسل ملا کھ اور انبیا علیہم السلام حصرت میں مسادی ہیں۔
اس طرح رسل ملا کھ اور انبیا علیہم السلام حصرت میں مسادی ہیں۔
اس طرح رسل ملا کھ اور انبیا علیہم السلام حصرت میں مسادی ہیں۔
ارسل ملا تکہ اور انجی فیرسل کا موازنہ

یہ طائحہ النہ تعالیٰ کی نافرانی نہیں گھتے

ادر مجم میں ہرایک کا مقام معلوم ہے

ادر ہم میں ہرایک کا مقام معلوم ہے

ہیں ادر طائمک ہم اس دخدائے تعالیٰ کی تبیع کرنے والے ہیں ۔

ادر اس کے باس دالے اس کی عبادت

ادر اس کے باس دالے اس کی عبادت

سے تعلیم ہیں کرتے اور ندوہ عبادت

وه شب وروز معروت بسع رست بال

را) لا يعصون الله ما احره و يراكم بين الله ما احره و يراكم بين الله ما احره و يراكم بين المعلى ما يواكم بين المعلى ما يواكم المركم و الما المعلى المعلى و الما المعلى المعلى و الما المعلى و المعلى و

یفترون دی،۱۶۱)
ان الذین عنل درید کیاس
لایت کبرون عن بین اس کی عادت نے کبرتین کرتے
عبادت د د و ۱۳۶۹)
کرامابوری دی،۱۶۶ (پ.۲۶۹)

(۱) كىل ما بورق رب ٣٠٠ه) مورت والے يوكار (٤) لايسه الاالمطلم دين - كي دي تيون مرياك وصاف تحر

ان اندلال کرنے دالوں نے دو سر سے می دلائل سے بھی دلیل بجری حسل ایک جاعت
کامساک یہ ہے کہ یزنماخ صوصیات رسل ملاکھ کی ہیں اوراپنے اس اعتقاد کے سلسلہ میں انہوں
نے دوخین سیرت نگاروں اور خسرین کے اقوال سے سندحاصل کی ہے جن کو ہم مزید دلائل کے
ساتھ آئندہ تحریر کر رہ گے لیکن یہ با ہے تقتی اور نا قابل تر ویہ ہے کہ تمام ملائکو مصوم ہیں اوران کے
باند مراتب ہراس کم زوری سے باک وصاف ہیں جن سے ان کے اعلیٰ مراتب پر کوتی حرف کئے۔
باند مراتب ہراس کم زوری سے باک وصاف ہیں جن سے ان کے اعلیٰ مراتب پر کوتی حرف کئے۔
عصم مت ملا مکھ کے موضوع کر پھٹ کسال کیا جائے
عصم مت ملائکہ کے موضوع کر پیروضوع ایسا ہے جس پر کھٹ کسان کر تا ہج ہے اوراس موضوع
پر بحب نہ ذکر نا ہی اچھا ہے۔

عصمت مل کر اورصنف کی رائے ایس بیست کی اس میں کہ میری دکے اس سیسد عصمت مل کر اوراس کی دائے اس سیسد کی میں ہے کہ اس دوسوع پر افرار خیال میں اپنی ایک کا ما مل ہے بی طرح کر انبیا وطلیم السلام کے سیسد میں کہا گیاہے (اوراس موضوع پر گذشتہ صفحات میں کانی بحث کی گئے ہے) البتراس موضوع پر صوف ملا کو کے افعال واقوال کا استنار کیا جائے میں کانی بحث کی گئے ہے) البتراس موضوع پر صوف ملا کو کے افعال واقوال کا استنار کیا جائے

کیونکہ یہ ہمادا رونوع نہیں ۔ مل روت و ماروت کا واقعہ : جو صرات عصرتِ انبیائے قال نہیں وہ اپنے قول کے تا نید یں باروت و ماروت کا واقعہ پیش کرتے ہیں۔ یرواقعر ووطرح سے تقول ہے۔ دا، مورضین کے فرامے سے ضرین نے نقل کیا ہے۔

رم) ان دونون (فرشتوں ہے بارہے میں ابتلار وارّ مائش کی روا بہت کو حزت علی واجلیں رضى الشرعنها كي والدينقل كياكياب

ناظرین کرام! الشدتعالی آب کوعوت وحرمت سے سرفراز فرمائے آپ کی اطلاع کے لفي وريوس يه ان روايتول بن سے كوئى روايت خواه ده در يوسس كويتي بويا يا يتعديق كورز يبني وهسرورعالم صلى الشرعليه وسلم سے مردی نہيں علاوہ ازیں يربات ايسي نہيں حب كوتياس سيحمام سے اور قرآن کريم مين نقول آيت كريركى تفيرك يا سي مفسري في تفاق أرار - 4 4/6

بعض علماسنے اس سلسامیں جو کھے کہااس کی اکتر سلف صالحین نے تردید کی ہے اوران کے قول کا انکارکیاہے اوراس وعنوع برہم آئندہ بحث کریں گے۔

البتريهات بائيكميل كوبمنح كيب كريرادر دوسرم ابسيد واقعات امرائيليات س متعلق بیں (اوراس سازش کی ایک کڑی ہیں جو بہودی اسلام کے خلاف کرتے رہے ہیں) اونہیں میں سے ایک وہ واقعہ ہے جودہ حضرت سلیمان علیالسلام کی جانب منسوب کرتے ہیں البتہ یہودیوں کے اقدار اوران کے کفر سے بار سے میں آیت کے اتبدائی صدمیں ذکر کیا گیا ہے۔

يه وا تعرببت ي رائيول اورشنا عنول ميرش ب لندائم اس وا قد كم أسكالات كورفع كميف اوراصل واقعرسے بردہ اٹھانے کی گوشش کریں گے ناکھیقت واضح ہوکرسامنے اَ جائے اور قیاس کی گنجائش باقی نررہے۔

ایت قرآنی اورانتمالات قرآن اینهیں اوراسی حون الام پرجواعواب (زر زیر پیش) آیاہے دہ زرہے یا زیراس کا تعین کرناہے تاکد رفع اشکال کیاجائے اگر لام پرزر مراد لیا جاتاہے قواس سے مراد فرشتے ہوں گے اوراگر لام کے بنیجے زیر پڑھاجائے قواس کے منے دو بادشاہ لئے جائیں گئے علادہ ازیں یہ بات بھی تعین کرتی ہے کہ دھا ان فی اور دو مری آیت دما یعلمان من احد (دب ع ۱۲) میں لفظ میں نفی سے لئے آیا ہے یا ایجاب کے

تعفیل واقعی کراشرب العالمین نے بندول کا امتحال لینے کے دوفر تتوں کر افغیل واقعی کے اللہ دوفر تتوں کو مقرفر مایا اور بندوں کو رہ تر تقوم کو مقرفر مایا اور بندوں کو یہ تبائیں کہ معاود کا مقاور ہو کہ مقاور کا مقاور ہو کہ ماری کا جوائے گا اور ہو اس کا مقاور ہو کا مقاور اس کا مقاور ہو کا

اما کی هستن می از این از اس می بین اندا این می اندا این می این اندا این می اندا این می اندا این می اندا این ان

المہذاجولوگ ہاروت وماروت کے فرشتے ہوئے کے قائل ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے پاس جو کوئی بھی جا دوسیکھنے کے لئے آنا تھا یہ دونوں اس کو اس فعل سے منع کرتے اور بتاتے تھے کہ رعمل کفر کا سبب ہونا ہے اس کی وجہسے زن وشو ہر کے درمیان افتہ اِق اور حبدائی ڈلوائی جاتی ہے اور ایسے ہی دور سے کام کئے جاتے ہیں لہٰذا اس سے اختراز کر واوراس چکر ہیں نربر و جو ایسان طانے کا سبب سے ہے۔

اس تقدير بران دونول فرشتول كالعمول لوگوں كوٹرا فا يا لوگوں كوتعليم دينا اس على كى اِئتوں

ا عربي قواعد كى دوسى زبراور پيش (فيع وضى اس ونك او پرسوتاس اوركسرويا زيرون كے شيع بوتاب (مترجم)

کا اخبار تھا ہومین طاعت الہٰی اور ما مور بہر چل کرنا تھا جس کوکسی حالت بابی جی مصیب بنیں کہا جاسکتا حالا کر میم فعل دو مرد ں مینی ان لوگوں کے لئے بھوان کے کہنے سے اس کل سے باز رہے تھے فتنہ اورامتحان تھا۔

فالدين عمران اور باروت و ماروت كا مذكره فالدين عمران كيامن جب كسى فالدين عمران كيامن جب كسى

نے ہاروت اور ماروت اور ان کے جاود سکھانے کا مذکرہ کیا تو آپ نے فرما یا غلط اور بالکل غلط
کم ینزل ہم ان دونوں کو اس سے بری جانتے ہیں۔ یرجواب سن کرسائل نے اس آست کر یمہ
وما انول علم الملکین کے بارے میں تشریح و تفسیر عوم کی تو آپ نے فرما یا کہ اس آست
کا مصداتی یہ دونوں فرشتے نہیں ہیں۔

خالدین عران میں جلیل القدر علی ضیات ان دونوں فرشتوں کو تعلیم سے بری قرار فیتے ہیں دیرے ارباب علم کا کہنا یہ ہے کہ یہ دوؤں فرشتے تعلیم کے لئے ما ذون تو تھے لیے بی شرط کہ وقعلیم دیتے وقت یہ تباویں کہ فیصل مستوجب کفر اور الٹاری جانب سے اتبلار وا زمائش کا سبب ہے جہ میں مورت مال یہ ہوتو ان دونوں فرشتوں سے از لکاب کیا مُرا در کفر کی فعی کمیؤ کمر زکی جائے گی۔ اور ان فرشتوں کی حصمت کو کیو کم متحقق نہ کیا جائے گا اور مورضین کے قول کی تردید نہ کی جائے گی۔ اور جناب خالد نے یہ جو فرطا ہے کہ دور مری اور جناب خالد نے یہ جو فرطا ہے کہ لدھ سے نزل اس سے ان کی مرادیہ ہے کہ دور مری آئیت میں جو دھا ان خرطا سے اس میں ھا ھوجید نہیں عکم فاحنے ہے اور میں سیالمفسری جناب ابن عباس نے فرطا ہے

حال کلام سے ہے احتاب کی فرماتے ہیں کہ سحر کی نسبت جوشیا طین نے من گھڑت طور پر مال کلام سے ہے اسلام کی طرحت کی اسلام کی طرحت کی احد میں ورفعل میں ان کی تعلیم کی مطابق وشار کی مطابق کی کی مطابق کی مطابق کی مطابق کی کار کی مطابق کی کی مطابق کی کار کی مطابق کی کار کی کار کی کی مطابق کی کار کی کی کار کی کی کار کی کار کی کار کی کار کی کی کار کی کار

می، نے کہاہے کر میرد نے سے لانے کے میں فرشتوں کا ذکر کیا ہے وہ ال وال معزات جربی و میکائیل کو مراد لیے ہیں اوران کا یہ دعویٰ ولیا ہی ہے جبیا کہ انہوں نے حضرت میں ان کا میں میں اسلامی کے لئے گیا تھا۔ اوراس سیسلامی کتاب ہارت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے میں و کے دعاوی کی تروید فرا دی -

ولکن الشیاطین کفروایعلمی<sup>ن</sup> ہ*اں شیطان ہی مرکلب کفر ہوتے ہج* الناس السعی دیاے ۱۳) *لوگوں کوجا دو کھاتے ہیں*۔

المروت ماروت كى عقيقت كياب كيددوفون عالم إنسانيت سقطى تقرير كالم انسانيت سقطى تقرير

وگون كوبابل كى مرزىن پرجاددكى تعليم ديت تھے -

معسن بعیری رحمۃ النّه علیہ نے کہاہے کہ ہاروت دماروت بابل کے دو پہلوان تقےا در انہوں نے آیت کریمہ دھا اخترل علی السلکین ہیں لام کے کسرہ کے ساتھ قراّت کی اگر جناب صن کی قراُت کو درست تسلیم کیا جائے تو پہل ھا نفی کے لئے نہیں بکہ روصولہ ہوگا جوا یجاب کے معنیٰ دیے گا۔

عبدالرحمان بن ربزی نے حلکین کی قرآت کسرلام کے ساتھ کی تکین انہوں نے ان نول بادشا ہوں سے حضرات داؤد وسلیمان علیم السلام کی ذات مراد لی ہے اور حاکونفی کے لئے قرار دیا اور اس سلسلہ بن یعنی حاکے منبت وسنی ہونے کے بارے میں ہم نے گذشتہ صفحات ہیں محث کی ہے ۔

سترقندی فرماتے ہیں کدیہ ددنوں بادشاہ بنی اسرائیل سے تھے جن کوتعلیم سحر کی باداش میں اللہ تعالیٰ نے منح فرمادیا البتہ کسرلام کی قرأت شافداد وقلیل الاستعمال ہے۔ اس طرح اس آسٹ کر میر کو اومحد کی کی تھیت کے مطابق محول کرنا زیا دہ مناسب ہے کیو کر ان کی تھیت سے مطابق فرشتوں کی بابت تمام اعتراضات رفع ہوجاتے ہیں اور ان کا دائی تصریب پاک وصاف

بوجاتاب اوربررائي سيمنزه وميره بوجاتي ي ملا تكراوركلام الني اورالشرتعالى نے ملائحه كى تعربيت وترصيف ميں مطهورون - كوام ملائكرا وركلام الني مطهورون - كوام الله على المرهم جيسے كلمات ارشاد فرما كران كى عزت افزائى فرمادى-الجيس كى حيثتيت الجيس كى حيثتيت البيس كى حيثتيت البي اس كے علادہ اس كوخا زن جنت ہونے كا بھي سنز ف حاصل تصا ال اعزازات علاده اس كفتعلق اورببت سى بآيس مشهوريس كراس كوزمره الأكحر يضارج كياكيا اوراس كى شهادت أيت قرآنى سے متى ہے۔ فنعجدوا الا ابليس دبعه تمام الأكحرف اسواا بليس كيعودكيا يدوه مومنوع بي بركدا بل علم ف الفاق بني بله مختلف آرار كا اظهاركيا ب عض ف اس بات کی فنی کی ہے کہ وہ ابوالا جزیما ربلانمٹیل تشبیعہ )جس طرح کر حضرت اُدم علیالسلام ابوالبشر ہیں ۔ کیرص نی قیادہ اورابن زید کی تقیق ہے سیکن ابن حوشب فرماتے ہیں کہ ابلیس الن اجزيس سے تھا جنيں فرشتوں نے زمين كى طرف ان كے فقر و فسا دكرنے كى وج سے دھيل ایت کریم کا نداز ایک بیا الاکالفظ استثنار کے لئے آیا ہے جوفیونس کے ایست کریم کا نداز ایک اور یہ کلام عرب کے محاورہ کے مطابق ہے اور اس کا ثبوت اس آیت سے ملاسے۔ مالهم به من علم الا تباع البير كي مي فريني مرمرت مان النظن (په ۲۶) کې پروی کې بناير  ملیالسلام کوسجده کریں کین انہوں نے ایسانر کیاجس کی باداشس میں انہیں حبلادیا گیا اور یہی در سروں کے ساتھ کیا گیا میال کہ کر صفرت اُدم علیالسلام کوسجده کر لیا تکی ان میں مرت البیس ایسا تھا جس نے اب بھی حضرت اُدم علیالسلام کوسجدہ نہیں کیا اور اس کی شہادت کلام اہلی سے ایسا تھا جس

یران داقعات بی سے ہے جس کی کوئی اصل نہیں بکھیے روایتوں سے ابیے دا تعات کی تردید برقی ہے اہمائی ان ضولیات سے طع نظر کرتے ہیں اور اللہ تعالی حقیقت حال کو علینے

## <u>سلابات</u> عاض شری مو دنیوی ورصوصیا انبیاعلیم کم

گذشته صفات میں ہم نے بیان کاب کرنی کرم صلی الشعلیہ وسلم اور دوسرے أب با عيسم السلام اس خاكدان عالم برياس بشرى من تشريف لات بين اس طرح ان كے اجمام اور ظاہری حالات تمام کے تمام انسانوں کی طرح ہیں اوران اجمام پرا فات تغیرات، مصائب اور عوارص صحت وعلالت كافلومكن باس طرح ان حزات كرجى موت كاذا تَقر عِلَينا بي غرفيكم ان صرات بر معى عوارض كا دور ب انسانوں كى طرح طارى بونا جائز ہے اوراس عارضہ كے مسرور کی وجهسے ان کی وات قدسیم سی کشی قص کا اطلاق نہیں ہوتا۔

نقص كى وجم المسلاق اليسادة في يربونا بي جبكه اس كے تقابل دوسرى چيز القص كى وجم اس مينا كے بسنے والوں اللہ تعالى اس دنيا كے بسنے والوں کے لئے پہلے ایسے امورکو مقر وزا دیا ہے کہ پی عالم انسانیت کے بسنے والے اس ونیا میں مدگی کے لحات گزاریں گے اور اسی خطر زمین پرجان جائِن آ فریں کے میبرد کمریں گے اور اسی خطر زمین سے اور اسی خطر زمین سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے دیشن ع) اور اللہ تعالی نے توعالم انسا بندت کے دہشن والوں کو تغیرو تبدل بذریر بنایا ہے۔

پینانچیر ورعالم صلی الشرعلی و طیل جی ہوئے آپ کوگر می در دی کا احساس جی ہوا جوری ہوا ہے ہوگا ہے کہ کوگر می در درعالم صلی الشرعلیہ وارام عمر و خصر سے جھی واسط ہوا۔ تکان اور طلال بھی ہوا کروئی اور کہر ہی جی لائق ہوئی۔ ایک مرتبر آپ سواری سے گرمے جس کی وجر سے بہوز جی ہوا بخنگ احد میں انگے چار و ندان مبارک شہید ہوئے۔ آپ کو زہر جی دیا گیا اور آپ پرجا دو بھی کیا گیا اور آپ نیے جو اور ایس بی جا و مجھی دیا گیا اور آپ پرجا دو بھی کیا گیا اور آپ نے جھیا اور مجھی کی کھیل افعال شرے بناہ جی طلب کی بھر حیات ظاہری کا دقت محمل ہوا اور اس میاسے طاہری تی کھیل کے بعد اس وارائحن سے صفح افزاد تر فراکر اپنے رفیق اعلی سے جاھے۔

یسب ده بشری کیفیات بین جس سے جی کارامکن بنیں علاده ازیں صفوطلی السلام سے
پہلے مبوث ہونے والے انبیار کو بقل ہر صفوراکرم صلی النّہ علیہ وسلم سے زیادہ کا لیفٹ سے واسطہ
پڑا ہے انجیا نخیا نہیں قبل بھی کیا گیا۔ آگ میں ڈالا گیا۔ آر سے سے بھی جیرا گیا یعنی نبیوں کی النّہ تعلیا نے بہبت سے اوقات حفاظت بھی فرمائی اوران میں وہ صفرات بھی شامل ہیں جنبیں النّہ تعلیا لی فی اوران میں وہ صفرات بھی شامل ہیں جنبیں النّہ تعلیا کے این قریم کے ہاتھ کو صفور علیا السلام پر حملہ کرنے سے روک گیا۔
فور وہ اصر کے موقع پر النّہ تعالی نے ابن قفر کے ہاتھ کو صفور علیا السلام پر حملہ کرنے سے روک گیا۔
فور وہ اصر کے موقع پر النّہ تعالی نے ابن قفر کے ہاتھ کو صفور علیا السلام پر حملہ کرنے سے روک گیا۔
آب برجو کیا تو ضافی کا نمانت نے ان کا فروں کی آٹھوں پر پر دہ ڈوال دیا ہے برجب صفور علیا السلام غار تور اسلام کو و کھفت سے ہے ہی کرنیا۔
میں پناہ گڑین تھے تو الشر تعالی نے قریش کھری آٹھوں کو صفور علیے السلام کو و کھفت سے ہے ہی کرنیا۔
اسی طرح رہ العالمین نے ہادی انسانی نیت صلی السّہ علیہ وسلم کو فورت کی توار۔ البرجہ بل کے
تیروں اور براقہ کے گھوڑ ہے سے معنوظ فرمایا۔

اگرچائے شیت ایر دی کی دجرے ابن الگرم کی زیر تورانی سے خوزظ نر ہوئے لیکن اللہ تعالیے اللہ تعالیے اللہ تعالیے ا نے آپ کو میرو یہ کے قباد ہ نیز زہر سے نجات عطافرائی۔

مصائب واللعم میں اتبال کی وجہ اسلام کو ابتلار واز مائش میں ڈوالاگیا اور بھی اوقات انبیا رعیبہم ان کو اقات سے محذوذ دایا گیا۔ اور نے واؤں بایس الشرتعالیٰی شیست اوراس کی حکمت کو فعاہر کرتی بین انکدان بغوی تدرسی کا ان مواقع پرسٹر ن اوران کی بزرگی ظاہر ہموا در حکم البی بھی شاہت ہوجائے ملاوہ ازیں ان اَز مائش لور اَلام سے ان صفرات کی بشر تیت کا بھی انبار ہویا ئے اور شعیدہ الاقتقالی ور قوق کے دوں سے کوک و شہمات بھی رفع ہموجائیں اوران صفرات سے جوفارتی عادت افعال اور معجر است ظاہر ہوئے ہیں۔ ان سے دوگوں میں گراہی اُورکوک پیوانہوں جی طرح متبعین سٹر بھیت معجر است ظاہر ہوئے ہیں۔ ان سے دوگوں میں گراہی اُورکوک پیوانہوں جی طرح متبعین سٹر بھیت معجر است خاہر ہوئے ہیں۔ ان سے دوگوں میں گراہی اُورکوک پیوانہوں جی طرح متبعین سٹر بھیت میں وجہ سے امتیوں کی اوران حفزات کی شقت اور کیلیف اٹھانے کی وجہ سے امتیوں کی آلمی اوران حفزات کے تی میں اجر و وجہ سے امتیوں کی آلمی اوران حال اللی کا مبعب قرارے ۔

بعض ابل علم صفرات نے فرایا ہے کہ یعوارض و تغیرات جن کا تذکرہ ماسبق میں کیا گیا ہے حرف ان صفرات کے اجمام بشریہ کے ساتھ فاص تھے جن سے بنی مثا کلت کے سیب سے بشری مقاومت اور بنی اَدم کی مخالط ہے تقسود ہے لیے باطنی حالات تو اس حالت میں وہ اکثران عوارض سے منزہ ومبرہ اور مصوم ہوتے ہیں اوران کے حالات باطنی تو ان میں وہ حصرات ملائکہ سے خبریں حال کرتے ہیں اور حصول دی کی وجہ سے باخر ہوتے ہیں۔

حضور علیالسدام ہماری طرح برشرز تھے اسے میں اللہ علیہ وسلم نے فرایا اوگو سے ماثلت کا تصور ذہن میں نالاؤ کمیز کو میری کیفیت تمہار سے فعاہری حالات سے مختلف ہے میری آکھیں سوتی ہم لیکن میرا قلب میدار رہتا ہے نیز حضور نے فرایا کہ میری اور تمہاری کیا برابی

www.iiiiilkiiliiiiii.arg

یں توامی حالت میں وقت گذار تا ہوں کرمیرارب مجھے کھلا امھی ہے اور بلا آمھی بھنور ملی السلام نے یھی فرایا کد ئین خوذ ہیں محبول بکر مجھے اس لئے مصلا دیا جاتا ہے ناکہ اس کے نتیجر پرمیرا اتباع کیا جاتا اورامت کے لئے میرافعل مسنت قرار پائے۔

صفوطیالسلام کے اس ارشاد کی روشی میں یہ بات ظان ربھی کہ کہا باطن فلیدے رو ح آپ

کے صبح مرارک اورظام حالت کے فلات ہے اور جوصائے و الاہم آپ کی ذات کو پنجیس شلا مجوک منے منے یہ در بیاری دہ قام کی نام کے بیاری دہ قام کی تمام می خار مستون ہی ہیں اور ان تمام سے ایکا باطن مفوظ رفائے اسلیے یہ کہنا فلط تہ اور کا کہ حضور طلیالسلام کی حیثیت دو مروں (اسانوں) سے منفروا در تماز تھی اور مضور طیالسلام باطنی اعتبار سے دو مرول سے بالکل الگ اور جوا ہیں کیونکہ انسانوں ہیں سے اگر کوئی شخص سونا ہے تو نمیند اس کے جم اور فلاس برجی عادی ہوتی ہے اس کے برخلات صفور علیالسلام حالت فوم اور بداری ہیں اس کے جم اور فلاس برجی عادی ہوتی ہے اس کے برخلات صفور علیالسلام حالت فوم اور بداری ہیں ایک عارض عام القلب رہے کہ اس وجرسے آپ حالت نوم عدت سے صفوظ کو مصوم تھے اور اس کی وجولاب آپی برکوئی فرق نہ ہونا تھا ، لعبض روا تیوں میں مالیالی وجولاب آپی بیداری تھی اور صدی ہے اور اس کی وجولاب آپی بیداری تھی اور صدیت کے بارے میں ہم پہلے ہی کھے جی ہیں۔

ای طرح بحول کی جیساندان کے اجمام کی توانا فی ختم بوجاتی ہے دنگ وروپ جانا رہتا ہے۔ قوت ملافقت ختم نہوجاتی ہے جیکر صفر علیا الصافرة والسلام السی تمام لکالیف سے مفطالہتے تھے خود حضور علیا السلام نے فرایا کہ مجھے السی کوئی بات لاحق نہیں ہوتی اور حضور علیا السلام وو مرول کے برخلاف تندرست و توانا رہتے تھے فقوت کم ہمتی حتی اور فیجرہ تا باں میں کوئی تبدیلی نظر آتی حق ۔ اوراس سیسلدی خود حضور علی الشری علیہ و تم کا ارتبا و ہماری رہبری کرتا ہے حضور نے فرایا کم جب میں ستونا ہموں تومیرارب مجھے کھلا آبا ور پلا آھے۔

معندت فرماتے ہیں کراس سبب سے ئیں کہتا ہوں کرصفور علیہ المسلام کے تمام حالات بوعالم دنیا شینے تی ہوں مثلا مرض ہویا جاد ویا خصہ وہ آ ب کے باطن پراٹڑا نداز نہ ہوتے تھے اور مذان کی وجہ سے عمولات میں کوئی خلل واقع ہم تا تھا اورصفور علیہ السّلام کی ذات اقدس پر ایسی

ummymakaidah, mg

کوئی نبست جس سے اس امر کا اظار ہو کہ ان امورسے آپ کے باطن میں کسی قیم کا صفحت یا خلل داقع ہوا تھا متاسب بنیں ۔ ای طرح رینجال کرنا کرائپ کی زبان مبارک یا جوارح سے کسی ایسے امر کا ظاہر ہو انہ ہوا تھا اور ذاہیں بات کا خیال کرنا کو اظاہر ہو انہ اور ذاہیں بات کا خیال کرنا جا کہ جس طرح ایسے امور میں دور سے انسانوں کی کمیفیات ہوتی ہیں دہیں کرنا جا کرنا کہ جس طرح ایسے امور میں دور سے انسانوں کی کمیفیات ہوتی ہیں دہرے ہیں کہ شیست جھنو طلب السلام کرجی طاری ہوئی ہوگی ۔ یہ جسی غلط ہے اوراس سلسلہ میں مزید دھنات ہم آئندہ مسلوری کریں گے۔

اگرگون تعیم الاغتقادید کے کرا حادیث میرجا دو کا اثر ایس میر ملید کرت کام برجا دو کا اثر ادراس سلسلائی دلیل حزت عاکشت مدلیقه رضی الله عنها کی حدیث سے حاصل کرے جواس امرکی حراحت کرتی ہے کہ حضور علیہ العسلوہ والسلام برجادو کیا گیا ادراس کے اثرکی وجہسے آپ کو پینیال ہجنے ماحت کرتی کام کیا ہے حالا بحراً پ نے دہ کام ذکیا ہوتا ۔

اس کے علادہ ایک اور روایت الی بھی ملتی کہتے جس سے بیظا ہم ہو ہاہے کہ صفور علیہ السلام محرکے اثر کی دجرسے ایسے عالات سے دوچیار تھے کہ کوئی کام یہ کیا ہو الیکن آپ کو پینخیال ہو تا کہ آپ نے دہ کام کر بیا ہے مثلاً بیٹھیال ہو تا کہ آپ دو مری از واجات مطہرات کے مکانوں ہی تشریعیت لے گئے لیکن درحقیقت ایسانہ ہوتا۔ (آخر صریث تک)

مستحور بہر کھی اشرات میں میں بات ذہن شین ہے کہ یہ بات مشہور ہے کہ مستور پر کھی است مشہور ہے کہ مستور پر کھی ہے۔

پر بیتہ نہیں ہو اقتصد معلیہ است مام جب میں ہو آپ پر کیفیت کس طرح واقع ہو سکتی ہے۔

اعتراض کا بجواب سے مامون و محفوظ فرملتے ہیں کہ المند تعلیا میں علیہ ہے کہ معدوں سے مامون و محفوظ فرملتے بالاشر یہ مدیث مستح اور شفق علیہ ہے کہ معدوں نے اس مدیث پر طعن واحتراض کرے و در روں کو شرفیت کے اسکام کے باسے میں شک و شہر میں نے اس مدیث پر طعن واحتراض کرے و در روں کو شرفیت کے اسکام کے باسے میں شک و شہر میں

minimum and his back and

مبتلائرنے کی گوشش کی ہے اور اپنی حاقت و تلبیس کی وجہے دو مروں کو در فلایا ہے اور حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مشربیت اور صاحب مشربیت مسلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے منزہ و ہم افرا یا ہے کہ کوئی ان کے بارے میں شک و شربر رہے جیسا کہ دنیا دی امور میں دو مروں (پر کموک و شہرات کئے حاتے ہیں ۔

اس سبدیس یرکهٔ درست برگاکر محروجاد و کے اثرات بھی امراض کی طرح بوستے بیں اور بھی۔ امراض میں آپ کا مبتلا ہو ناعمن ہے اندا سو کے اثرات اگراک کی وات اقدس پیطاری ہوں تواسیس کوئی قیاست بہیں اوراس سے آپ کی نبوت اور عصمت میں کوئی فرق نیس آیا۔

اعتراض کا جائزہ صدیث کے الفاظ پر کیا ہے۔ صدیث معدم ہوناہے کر صنوط السلام ا

کی بابت بربات منسوب ہے کو صفر علیا السلام کو صف اوقات برخیال آن تھا کہ آب نے کوئی کام کیا ۔
ہے حالا بحقیقت بر ہواکرتی حتی کہ آپ نے وہ کام یز کیا ہوتا۔ اس صورے کے مفہوم سے صفور علیا لسلام
کی ذات اقد س رکیسی قبم کاکوئی اعتراض واقع نہیں ہوتا کیو کو اس سے نہ قبیلیغ دین اثرا نا ز ہوئی اور
دیٹر بعیت دورو اقت ہیں کمی قبم کاکوئی تعری وار و ہوا۔ بربات اجماع است سے ثابت ہوئی ہے کہ
صفور علا السلام تمام کم دوروں اور کوتا ہموں سے صفوی و منرہ وہیں ۔ علاوہ ازیں بربات قابل توجہ بہدر نہوں اور آب کی فات آفدس کو چھنیات
کر نزوہ بالا اعتراض عام دنیا ہے تھی کے سے فیر کر امور دنیا سے اور آب کی فات آفدس کو چھنیات
ماصل ہے وہ بھی دنیادی امور سے تعلق ہے کہ امور دنیا سے اور آب کی فات آفدس کو چھنیات
کو بھی وہی حواری بیش آسکتے ہیں جو حوام المناس کو پیش آتے ہیں۔ ان صالات میں بربات مکن ہے
کو بھی دری حوارش بیش آسکتے ہیں جو حوام المناس کو پیش آتے ہیں۔ ان صالات میں بربات مکن ہے
کر تاہر کو وزیا وی امور میں ا بسے خیالات سے داسط ہو جو کی ڈالھیمت کوئی چیست مزمواس کے
بوراپ کی ذات آفدس کرچھیقت حال روشن ہوجائے۔

ای مونوع پر فرکورود مری صریف سے معلوم ہوا کہ دوران اٹر سے آپ کو بیٹال ہوتا تھا کہ اس مونوع پر فرکورود مری صریف سے معلوم اس تھا ہوا ہوتا۔

مبغیان نے فرمایا ہے کریکیفیت جادد کے اثر کی دجہے تھی کمی حدیث اوران کے علاوہ
کمی دوسرے ذریع سے بربات علوم بنیں ہوئی کراس شدبرتم کے جادد کی دجہے اس دوران آپ
سے درسول خداصلی الشرطیر و ملم کوئی بات ایسی و قوع پزر ہوئی ہوج خلاف واقد ہر جھنرے آتشہ
وضی الشرع نہا اورود سری روایت سے ہور بات مفتول ہے کہ اس دوران حضور علیا اسلام کی یہ کیفیت
مقی کہ آپ اس دوران یہ خیال فرمایا کرتے تھے کہ میں نے یہ کام کیا ہے ہی کو وصوت تحیال وران کی صحبت پر آگھے
کام ذکیا ہوتا تو اس ملسومیں بیر کہنا ہی کافی ہے کہ وہ صرت تحیال وران کی صحبت پر آگھے
اعتیاد مام نہوتا تھا۔

یہ بات بقین کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ آپ کے تمام اعتقادات اورارشادات صحت پر معنی ہوتے تھے اوراس متوقف کی بنار پرائٹر کرام نے مذکورہ بالاحد میث کا جواب دیا ہے۔

مصنف کتاب فرماتے ہیں کہ انگر کام سے جاب سے مئیں نے استفادہ کر کے ان کے کلام کی تشریح و توضیح کی ہے اوراس سدو ہیں جو دلائل پیش کئے ہیں وہ اپنی جگہ واضح اور کانی وزنی ہیں کئین اس کے علادہ اس مسلسد میں مجھے ایک اور کمترواضح ہوا اور میرے خیال کے مطابق وہ فرکورہ نا ویلات و توضیحات سے زیادہ واضح ہے جومنکرین اور گمل ہوں کے خیالات سے مہدت بعیدہے اور عدمیث کی دوشنی میں ہے ۔

ایک اور صدیث جوصزات ابن سیب اور عوده بن زبیرسے روایت کی گئی ہے کہ بنی رزین کے یہ دور ن بہر سے روایت کی گئی ہے کہ بنی رزین کے یہ دور ن بہر میں استعمال کیا تقاان کو ایک کنوئیں میں ڈالدیا اس جا دو کا اثریہ برا کو صفوط پالسلام کی بھیارت متاثر ہوئی نمیکن رب العالمین نے سحنوط پالسلام کو حقیقت عال مصطلع فرما یا توصفو علیا اسلام نے ان تمام جیزوں کو کنویں سے تکاولیا.

ایک اور صوریث واقدی کے توالہ سے عروبی کم اور عطا طراسانی نے بیلی بن عمر کے توالہ سے روایت کی گئی ہی تاریخ والد سے مور بن کم اور عطا طراسانی نے بیلی بن عمر کے توالہ سے مور بن کی اندی خوال کے دور اور کے گئے اس ورایان موالی میں بی فائن ورایان مور بی بیلی اسلام کے ادام کے دوت دو فرشنے حاصر رہتے ایک آپ کے در بائے اور دور در اور بھی بی فیاب

www.undeathada.org.

براتھاد آخرمدیث کس) اس معمون کی حدیث عبدالرزاق کے والدسے میں نقول ہے کہ صنور علیہ السلام جناب عائشر ضی النہ عنہا سے نقریبا ایک سال کے لئے دو کے گئے بہائ کس کد آپ نے منعوالیم کی شکایت فرمانی بھربن سعد کے حزیت ابن عباس وشی النہ عنہا سے دوایت کیا کہ صفور علیہ الصلواۃ والسلام علیل ہوئے اور دوران علالت کھلنے پینے اور از واج مطہرات کے پاس جلنے سے دوکے گئے اور آپ کے پاس دوفرشتے نازل ہوئے واس کے بعد بیرا واقعہ بیان کیاگیا )

اس تحریرسے فارمین نے اندازہ کیا ہوگا کہ آب برجا دوکا جو کچھی اثر تھا وہ جم ظاہر پر تھا اور
اس سے قلب وقتل کے علا دیقین فرست اثر نہ ہوا تھا اور حبم ظاہری میں بھی بینائی متاثر ہوئی تھی ماآپ
ازواج مطرات کے ساتھ شب باشی سے رو کے گئے تھے ماسوااس کے کھانے اور پینے کے ترک
سے ظاہری کمزوری اور تھا ہمت معلوم ہونے گئی تھی اور حبم مرض سے متاثر نظر آیا تھا دیا اس کو یو لکی بیں
کہ ذکھانے کی دج سے مرض اور تھا ہمت لاحق ہوگئے تھے)

ارواج طہرات کے بار میں تعلی الفاظ کی تشریخ اسے میں ہوناہ کو کو سے میں میں ہوناہ کو کو سور میں الدواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ دات میں المباد اللہ کا معالی کے ساتھ دات میں اللہ کا اللہ کا معالی کا اللہ کا معالی ہونا تھا کہ آپ نے از داج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ دات میں میں اللہ کا معالی ہونی تھیں جو شب باشی کے مقد بات میں سے ہوتی ہیں یا قدرت مجامعت کو ظاہر کرتی ہوں کئین حب آپ ایسا کرنے کا ادادہ فرماتے توسیح کی وجہ سے فراحمت ہوتی اوراک جسمانی طور پر ادھراتشات مذکر باتے ہوں گئیس میں اللہ کے کہا دادہ فرماتے توسیح کی وجہ سے فراحمت ہوتی اوراک جسمانی طور پر ادھراتشات مذکر باتے ہوں گئیس میں اللہ کے کہا دادہ فرماتے توسیح کی وجہ سے فراحمت ہوتی اوراک جسمانی طور پر ادھراتشات مذکر باتے ہوں کیا ہے کہا دادہ فرماتے توسیح کی وجہ سے فراح تا میں ہوتی ہے ۔ شائد سوئیاں نے بھی اسی جانسانی اللہ کا سے کہ رہے دو کا سب سے فریادہ تیزا ٹر تھا۔

اس كے علاوہ وہ روابت جس بركرم عرف كوا عرف كا م جوابیت كا كششر كى حدیث كامفہ م كا بوابیت كر صورت عائش كى حدیث سے بیعلوم بونا كا كام كيا ہے حالا كم حقیقت بیر د بوتی اور آپ نے وہ کام نرکیا ہوتا۔ اس کاسب صنعف نظر کہاجا سکتا ہے جبیا کہ الفاظ حدیث سے ظاہر بوتا ہے کہ آپ کور خیال ہواکر اتھا کہ آپ نے اندوائی سطہرات میں سے یا کسی اور کوکوئی کام کرتے دکیمیا تھا صالا تکرین حیال محض نظر کی کمزوری کی دجرسے تھا نرکر معا ذالتہ عنہا ضل ٹماغی کی دجرسے ۔

ی دبرسے۔ اب جب بربات ظاہر برگئ کر یک مینیات جادو کے اثر کی وجرسے قبیں تواب مخترض کا اختراف فلط برا اور اس کے لئے اعتراض کی کوئی گلخبائش نہ رہی اور حضور طبیا تصلوٰۃ والسّلام کی واساً قدس پرشک وشیرا وراعتراض سے بالا ہی رہی ۔

مركارد وملم علىالسلام ك ونيا وى حالات كرفت فسل مي بيان كياب اورصنوراكرم صلى الدعليدولم كى زندگى كے حالات مركاب م عقد قول اور على كى روشنى مى تفصيل دار واز زكرتے بياں اس سلسلدين اعتقادى باست برسي كدونيادى الورميركسى باست محصعن حراك كاخبال موكين نيتبراس كيفلات ظاهر بواليا بونامكن باور يهي خارج ازامكان نبيس ككسى ونياوى معاملين كب كوشك دكمان برورين معاملات مين بي ركوزكروين معاملات مين شك وشبكا خيال محال ہے، محرول كى قلم بندى كا واقعم رسول كريم على الدُولية الم مريز طيبر تشريف لائ توابل ریة کود کھاکدہ محجور کے وزختوں کی قلم بندی رمینی زومادہ وزختوں کی قلم بندی کرتے ہیں یہ دیکھ کر حضورعلیالسلام نے فرمایا یم کیا کہتے ہوتوانہوں نے اس کے بارے میں حضور علیہ السلام کو بتایا تو حصنورمليرالسلام نے فرايا اگرتم ايسا ذكرتے توتهارے كے زيادہ بہتر بوتا - اہل مديز نے صفورعليالسلام کے فرمانے کے مطابق اس سال تھم بندی نہ کی جس کے نتیجے میں اس سال صل کم ہوئی تولوگوں نے حضور مدالسلام سفنسل کی کمی کی بابت عرض کیا توصفور علیه السلام فے فروا یا کرجب می تنهیں کسی دینی بات کی بابت بناؤں تواس پرجزور عل کرداور اگردنیادی بات کے تعلق کہوں تواسے ایک شورة تصور کرور سورت اس منی الدیمند کی روایت کے مطابق اس قلم بندی اور اس کے نوک سے صل کی کئی

کے باعث شکایت کے جاب میں صفور علیہ السلام نے یہ الفاظ فرمائے تھے کہم اپنی دنیا وی فردی تا کو مناسب جانتے ہو ۔ ایک عدیث سے یہے بھادم ہوتا ہے کہ صفور علیہ السلام نے ان لوگوں کی

میں نے تو م ایا تھا کہ میں نے تو تم کو گمان سے بتا دیا تھا لہٰ ذاتم پر میر سے گمان کی ہیروی لازم نہیں۔

واقعہ خرص اور صفرت ابن عباس کی روایت کے

واقعہ خرص اور صفرت ابن عباس کی روایت کے

واقعہ خرص اور حضرت ابن عباس کی روایت کے

الموں اس میں شری تھا ضوں کے مطابق کہوں تو وہ حق و توا ب ہے جو بات ابنی جانب سے

کوں اس میں شری تھا ضوں کے مطابق فلطی مکن ہے اور اس سلسلہ میں ہم نے پہلے بھی مخصاہے کے مخصور

علیہ السلام نے واقعہ خرص کے موقع برجو فرایا وہ اسی قبیل سے ہے کہ یہ بابیں و نہوی امور سے معلق تھیں الہٰ ذات ہے ان کو ابنی طائے کے مطابق فرایا تھا۔ رہا مشر می امور کا معاطم تو اس میں صفور علیا لسلام کا فرایا ہوا سریوں ہوتا ہے جس پر علی السلام کا فرایا ہوا سریوں ہوتا ہے جس پر علی

جنگ كى وقع بربيس يانى تو منارب كا اور شن بانى سے فردم بر حبائے كا ان كى كئے سے صنور نے اتفاق فرمايا - اور آيت كرير و شاور هـ هرفى الاهر ديد ، ع بمعاملات ميں با بمى مثورہ كروب كے مطابق جاں جا بن المند نے تبايا تھا وہيں پڑا وُڈالا -

مدین کا در آن کا در انسار در سالم کامل نے دان کی شورہ بیت اسلام ڈمنوں سے حب صنور کے محور میں کا موال کا مل کامل نے دان کی تعبائی مجوری دے کرمصالحت کرنے کو کا دادہ کیا اور انسار در سنے مشورہ فروایا تو ان صنورہ کو قبول فرمالیا اور اپنی لئے کے دروع فرمالیا ۔ ورائی کار دوج عزمالیا ۔

ان دا قعات کا تعلق ان دنیادی امورسے ہے جن کا تعلق و تعلیم دین سے ہے اور نہ احتقادیا سے اہٰذا نذکورہ بالا دا تعامت دنیا دی امور ہیں کمیونکم امور عادی مہونے کی وجرسے اس سے آپ کی ذات وصفات ہیں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ۔

متحربرد کھنے دالے اپنی صلاحیتر ل کور دستے کار لاکر دیکھتے ہیں کر قلب نبوی علیہ التحقة والمثنا معرفت البی ادر علوم سڑع یہ مضور تصاا دراست سلم کے لئے دینی و ذیوی تصبل شمیر ل کی تدبیر میں تلب مبارک شخول دیتا تصالیان شا ذر فا درایسے دا قعات مل حاستے ہیں جرخانص دنیا دی امور سے علق رستے ہیں جس میں و نیادی امور کی تصافلت اوراس کے بار سے ہیں موشکا فیاں مل جاتی ہیں لیکن اکثرامرردہ ہیں جن میں کوئی الیسی بات نہیں ملتی جس سے آپ کی فاوا قفیت باخفلت و عام توجہی کا شائر بھی نظرا آنا ہو۔

رعلم نبوی مجی جزات میں سے ہے ۔ مسالحت اور کو مت کے جوطریقے صنوراکرم سلی الٹرطیہ وسلم نے بتائے ہیں وہ صداعی زیک ہمنے ج چکے ہیں اور قیبل مجزات سے ہیں جن کا مذکرہ ہم نے مجزات کے باب میں کیا ہے۔

رس ، بشريّت ورعنقدات كمتعلقه حكام الميّة ابان واقعات كاجائزهي جو متعلق بين - اس مديس تن كو باطل اوراعلى كواد في اور كل مديد كليوث من من ازكر في من جوطريق حنور عليالسلام في تعليم فروائع بي اور تو د حفو عليالسلام جي انهي طريقول بيرا سوئے عظے -حضوراكرم صلى المندعليه وسلم في فرايا مين مجي ايك بشر بهول تم لوگ ميرسے پاس لينے دنياوي معاملات لے کراتے ہواس سلسدیں یمکن ہے کہ ایک شخص اسے دعوے کو پیش کرنے میں زیادہ بہترطریقے استعال کرے اوراپنے دعویٰ کویٹی کرنے کے سابسدسی وہ دوسرے سے بھی کے بولبذا مين ظامري شوام كى بنا ياكراس كے حق مين كردوں ترتبيس ميعدم بونا جاسينے كر دوف جو اليف مقدم كوبهترط ليقير بيش كرف كى دجرسا إيفحق مي فيعد كرا ال تواس كومعن مواليات كرده اس فيصد كم تعنق يروي ل كرده اس مي سے تجدن لي كداس كوين جيم كا ايك كرا دے دیا ہوں جواس نے اپنی صافلتی اور ولائل کی وجے صاصل کیا ہے۔

ندكوره بالاالفا فاعديث بالاسنا ونعتبرا لوالوليد فيحصزت أسلمرثني الشرعنها كمح والمست

الم زبرى في حزت عرده كي والرسي صنور عليه السلام كه الفاظ ال طرح نقل فوائد بين " تَمَا يَرْمُ مِن كُونَى مَكَى إِ معاعليه ايك دوس الصافياده بهترط بقرياب معاكى وضاحت كرك اورلینے انداز بیان سے اپنے معاکا اظاراس طرح کرے کمیں یاکوئی دور افیصل کرنے والاین خیال كرے كديكى بإمرعا عليه من في بہترط يقيريا إنامعا طديميش كياہے وہ سچااورتق بيہ اوري اس کے تی یں فیصل کردوں۔

حضر اكرم صلى المتعليد وتلمسى مقدم كا فيصله اس كفارى حال يرفوا يكرت تصاوراس سسرين شهادتون ياقسم كها في والي كقم بإوا قعات وحالات كى روشى مي اوراس كي فخامت كى مرتفواس كے مالات كے مطابق كل دياكرتے تھے لكي حكمت اللي كامقتضا بھي آپ كے مرتفار واكرا تفا كىيۇنكە اگرىتىيىت الىنى ہوتى تواللەتغالى بندول كے اسراراوران كيفنى امور پراكب كوطلع فرا دتيااور آپ اپنے علم بقين كے مطابق فيصله فرماتے اس طرح آپ كواعتراف دلاكل ورابين اور مبرت كى فرقتر پيش نراق ۔

صلى الشعليه وسلم كالتباع كري اكران تصفيطلب اموركى بابت حسنوراكرم صلى المتدعليه وسلم لينف تصوصى علوم كے مطابق فيصله فرما دياكرتے يا الله تعالى حضور عليالسلام اس مقدمر كے سيسله ين معلومات فرائم فرما ويتاتوان متعمات وفيصد طلب اموريس كوئ صورت اثباع واقتراكي بأتى ندريتي اورزبربات ممكن بهوتى كرصنور عليانسلام كيضيله واحكام كى كوئى شوت قطعى قائم برسط كيونكه افراد امت كو يربات واضح نبيل بوتى كركسى تضير كح تصفيدي عكمت البيكس طرح ظام بوتى - اس طرح دوسرس کے لئے بھی فیصد کے وقت بموت تطعی میں وقت میش آتی کی پر حضور علیہ السلام کوان امور کی ملاح ان فوب كم تعليم سے بوتی جوعم اللي ميں ہيں اور اس ميں سے دورب رئيم مبناعلم جا بتاہے حضور عليه السلام كوتعليم فرما وتيا بي كيكن ان غيوب كى اطلاع افراد است كونهي سي الم المنذاخال كأننات فيصل اوراجرار احكام كوظاهرى حالات كتابع فرمايا اوريمكم ديا كرايعة مام امور كانصفيه يا اجراً احكام ظاہرى مالات كے مطابق كياجائے ادراس بسامين صنو على السلام نے افراد ملت كے لئے مكيسال طراق كارتقر و فرما يا۔ تاكد وہ افراد است جن كے دمرا يسے احکام کی بجاآدری کی ذمرداری ہویاوہ فیصلہ مقدمات کے لئے تعین کئے گئے ہوں باہم اس کولیل كهيس كروه افراد است جوانتظاميه اورعدلسي ميتعلق بهول وه اليص معاملات مين اتباع نبوى كولازم له اجمیا علیم اسلام کے ذریعے خاصاب ضراکوغیرب سے اگاہ کیاجا آہے اور اس سلسلری اکابراولیا رسے بہت سے ایسے واقعات منقول ہیں جراس کی شہادت دیتے ہیں تفصیلات کے لئے اس موفوع برکست بول کا مطالع کیاجائے۔ مترجم

جائیں اور فیصلے یا اجراء اسکام کے وقت دیم اللی کے ساتھ ساتھ ، تنتیب نبومی کا بھی خیال کھیں۔ رکیونکہ اسحکام اللی بھی سُنٹ نبوی ہی سے علوم ہوتے ہیں) اور عمر دیقین کے ساتھ سُنٹ نبوی کے مطابق عمل کریں۔ مطابق عمل کریں۔

فعل قول سے زیادہ وقع ہوتا ہے ایہاں یہات قابل توج ہے کونعل کوزانی کہنے سے زیادہ وقع ہوتا ہے

نفظی احتمالات سے زیادہ داضح ہوتاہے۔ اسی طرح ظاہر صالات بیں صنور علیا اسلام کا حکم فرمانا بیان سے زیادہ روشن اورا حکام کی وجوہ کے اظہار ہیں واضح تراور زنازعہ واسباب مخالفت کے رفع کرنے ہیں بہت مفید ہوتاہے۔

اسی دھ سے اس بات پاھارکیا گیا کہ اربا ہے حل وحقد نواہ وہ انتظامیہ منتعلق ہوں یا عدلیہ سے وہ اجرار احکام کے مواقع برشر لیے سامیہ کے احکام کو شفیط وہ تب ارسے کے لئے ان احکام پراعتماد کرتے ہوئے فرشودات نبوی پیمل کریں ۔

ادر مسعت البی کے عابق ایسے مواقع رفیق علوم غیب داس دقت بحضور علیہ السلام برطا سر ز فرمائے گئے ۔ اور ان کوخصوصیات باری میں شار فرمایا گیا۔ ارشا دباری سے -

رب ١٢٤١٩) خاص رسولوں میں سے سے کو فتی ترکیا ہے۔

لہٰذا دہ ان مُتحنب شدہ رسولوں میں سے جس کو عبنا علم جا ہتاہے عطافر او رہاہے اور حبنا جا ہتا ہے خفی رکھتاہے کین اس سے نہ نبوت میں کوئی نقص وار دہو ہاہے اور زعصر سانبیاً علیہم السلام ریکوئی حرف آ ماہے۔

معنورعلیالسلام کے امور دنیا متعلق اقوال احتراک ملی الله علیه دسم کے دہ فرمود ا

mentumahan bah pe

يا دوسرے لوگوں كے متعلق ارشاد فرمائے جواہ وہ زماند ماصنی تعلق رکھتے ہوں یا حال وستقبل سے ال كى بارى مى كى من يبطى بى كلمائ كى معانى مائى جانب اصل دا قد كے خلاف كي يوادر كہتے كى نسبت منع ب خواه اس كوعداً كهيس ماسهواً وه فر ماناهالت علالت يس بو يامعت كى حالت مي معولى حالت بويا غيرهمولى عفسدى حالت بويا رضا وثوشنودي كي صفور عليه السلام كي فات گراي مر مالت میں ہولیی بات سے جوفلان واقعہ جوتے کوظا ہر کرسے عقلاً نقلاً وسٹر عامی ال ہے اوراب كى ذات اقدى بركس نبيت سى ومنفعت كالبلب بين معصوم منى بداور قيامت كالمع كى د اوریہ بات توان اقوال سے ہے جو جو محض کے طور پر معلوم ہوں جن میں صدق و کذب کے وونوں ببلووں كا احتمال پايا حاسكة بولكن وه اشارات جن كے بارے ميں ير احتمال پايا جا ما ہوك وہ بفا برباطن کے فلات ہیں ان کے بارے ہیں یہ کہاجا سکتا ہے ایسے اشارات کا صدور آب کی دات الدی سے مکن ہے مکن میں ایک مظرط کے سا قدکداس موقع پر کوئی مصلحت موجود ہو۔ مثلاً غزوات كے موقع رِباً بِ كاتور فرمانا ماكد وشمن اپني هافلت كا انتظام زكر سے داوراً ب کے ظاہری مل کی وجہ سے فلط فہنی میں بیارہے -حضوراكرم صلى التعليرو مم كامزاح الصفوراكرم صلى التعليد علم كامزاح الصفور اكرم صلى التعليد علم كامزاح الصفوم بونائب كداب صحابركام كدوميا جيت ک زیادتی اور صحابر کام کی توشی اور آبس میں سلانوں کے دشتہ مجیت استوار کرنے کے لئے میمی میمی

مْرَا حِيكُمَات ارشًا وفرا وياكرت تق (لكين ريكات خلات واقعريا غلط ربح تف تق)

ایک مرتبرآپ نے ایک محابی یاصحابیرے فرایا تفاکر میں تم کواز شی کے بچر پرسوار کروں گایا ایک عورت نے جب اپنے شوہر کے بارے من مسلم کیا واپ نے فرطیا وہی جس کی اُنھر میفدی ہے ؟ ۔ آئے اب الفاظ کی حقیقت پنظر ڈالیا فی معزم ، وگاکد برونط فٹنی کا بچہ بہو ماہے لنذا معنور کا فراناعین حقیقت کے مطابق ہے اس طرح ا کھ کی سفیدی کے بارسے میں فرانا توریجی درست ہے

لے کسی بات کواس انداز سے بیان کرنا کر مخاطب اپنے علم کے مطابق اس سے دہ تقبیم مراد لے بڑعاً ک کا تقصود مزتھا۔

كيونكربرانان كي أنظي سفيدى اوتى ہے-

موں نیکن میری بات جینفت کے مطابق ہوتی ہے ادراس میں خلط بیانی کا شائر بھی نہیں ہتا۔ مذکورہ بالا دا قعات اقسام خبر سے ہیں کئین وہ بآمیں جو خبر کے اقسام سے نہیں ہیں عکو دنیا دی امور میں ا دامرد نواحی سے تعلق ہیں۔ ان باقوں میں بھی یہ قیاس درست نہیں کہ آپ دصلی الٹر علایہ لم کمشی خص کوکسی بات کا بطا ہر محم فرائیں ماکسی شخص کوکسی بات سے منع فرائیں کین آپ کے قلب مبارک ہیں اس امریا بہنی کے خلاف کوئی بات بوشیرہ یا مختی مجو یہ

انجیا علیہ السّلام کی سیرت وکردار کے یہ درحالم ملی اللّہ علیہ دلم نے فرایا کمی نبی کے انجیا ملیہ السّلام کی سیرت وکردار کے یہ است نبین کرائی کا تکھ فیانت کے ترکس ہو کرے اور جب امن کی انکھ فیانت کے ترکس ہو سکتے ہیں۔

معزت زیراور بناب زینب کے معاملہ میں فع شک الدونی الثرون کے

واقعطلاق اوراس أيت قرانى كے بارے مين شك وشبكا خيال كرے -

ادر حب استخف حس پرالنڈ تعالیٰ نے اور آپ نے انعام فرایا یہ فرائے تھے کدا پنی بیوی کورو کے رکھو دھین طلاق

داذ تقول للذی انعمرا مله و انعمت علیه امسکعلیک ر

دب ۱۲ ع م) مزدو

عونے گرامی قدر (رب کرم تم کوبزر گی عطا فرائے ) آپ اس ظاہر صال سے صنور علیہ السلام کے کروار کی پاکیزگی میں شک وشبر کا شکار مذہوں اور اپنے ول میں برفا سرخیال دکنے دیں کر نظام ہر ترصنور علیا اسلام سحزت زید کو جناب سبده زینب کو طلاق دیسنے کا محم فرماتے تھے لیکن دل سے پر جاہتے تھے کہ جناب زید صخرت زینب بنت عجش کو طلاق دسے دیں اوراس کا اظهار معجن مخرری نے بھی کماہے۔

سکن میری تین کے مطابق سب سے بہتر تا دیل وہ ہے جس کو اکثر مفسری نے جناب علی بہتے ہیں کے موالہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ درب العالمین نے اپنے نبی کرئم صلی اللہ وطید وسلم کو پہلے ہی ہے تعلیم فرما دیا تھا کہ جناب زید تعلیم فرما دیا تھا کہ جناب زید نے صفور علیا الصافرة والسلام ہے جب زینب کے ردیدی شکایت کی توصفو وطیرالسلام نے انہیں نصیحت فرمائی کرائی بوی کو دا پنے نکاح میں ردیکے رکھوا درا اللہ سے فررو لیکن صفور علیالسلام نے بخاب زید سے دو بات ہو خصوصیت کے ساتھ صفور کے علم میں لائی گئی تھی ظاہر فرفم فائی کہ اللہ نے بخاب زینب کو صفور علیالسلام کے نکاح میں لائی گئی تھی فلا ہر فرفم فائی کہ اللہ تعالی مستقبل قریب میں جناب زینب کو صفور علیالسلام کے نکاح میں لائے گئی تھی فلا ہر فرفم فائی کہ اللہ اس کے لئے سب بنائے گا تا کہ جناب زید صفور علیالسلام کے نکاح میں لاستے گا ۔ اور وہ مسبد اللہ ساب اس کے لئے سبب بنائے گا تا کہ جناب زید صفرت زینب کو طلاق دسے دیں گے اوراس طرح یہ وہ رحضور علیالا مسلوم کے اوراس طرح یہ عرضور علیالا مسلوم کا اسلام حبالہ عقد میں آمائیں گی۔

یمی بات جناب زہری نے جی فرمان کرجناب جریلی علیالسلام خدست نبوی میں صافر بھنے اورعوض کیا کہ اللہ جناب زینب بنت عجش کو آب کے نکاح میں لائے گا اوراس بات کا اظهار صفور علیا اسلام نے جناب زید سے نہ فرمایا تھا۔ اورمفسری کے اس قول کی تا تیواکیت قرائی سے ملتی ہے۔

وکان امراہللہ مفعولا دیا ع ) ادرائلہ تعالیٰ کاظم ہوکررہے گا۔
اس آیت کریمیں اس جائب آشارہ کیا جا مطہ ہے کریہ بات آپ کے لئے مزودی ہے
کہ آپ جناب زینب سے نکاح فرالیں علاوہ اس سے ریعی ظاہر ہے کررب کریم نے اس جوری واقد میں سولئے ترویج زینب رضی النازع نہا کے اور کوئی بات ظاہر نہیں فرائی جاس بات کی دلیں ہے کہ اس زویج کے متعلق متحائی صفر طیالسلام کے طریب کراس زویج کے متعلق متحائی صفر طیالسلام کے طریب کراس زویج کے متعلق متحائی صفر طیالسلام کے طریب کے اس فرطیالسلام کے اور کی میں تھے دیکی صفور طیرالسلام نے

نے اس بات کا چھسومیت کے ساتھ صنور علیا اسلام کو تبادی گئی تھی اس کا اظہار نظر مایا۔ آیت قرآنی شا برہے ۔

نبی ولمیالسلام کے لئے اس میں کوئی معنائقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالمے نے ان کے لئے فرمن کیا یُستنت الہی ہے۔

ماکان لنبی من حرج منیما منرض الله له سنة الله رب۲۲ع۲)

یہ بات اس امری شاہر ہے کر صنور طیرانسلام کا جناب زیر کو اصل دا قعر کی بابت رہ تبائے
میں کوئی مضائقہ نہ تصالیکن طبری نے کہاہے کر بن چیزوں کو الشر تعالیٰ نے ملال فرمایا ہے وہ ان امور میں اپنے نبی کوگنا ہمگار نہیں فرماما ۔ اور میں طریقہ انبیار سابقین کے ساتھ بھی رہے ۔ آیت قرآنی کی شہادت ملاحظ ہو۔

یعنی یدا نبیاعلیم انسلام کاایساطراتی کارتھاجمان کے نئے اللہ تعالیٰ نے ملال فرایا تھااور اس کے کرنے بی ان حضرات کے لئے کوئی مضائقہ نہ تھالیکن اس سے وہ مفہوم مراد ہوتا جر کا اظار حضرت قادہ وضی النہ عنہ کی حدیث سے ہوتا ہے رسرکار دوعالم صلی النہ علیہ وسلم کویز خیال ہوا کہ جناب زیرانہیں دھنرت زینب کو ہلاق دیدیں کیو کی صفوطی السلام کے قلب مبارک میں ان محترر سے الفت بیدا ہوگئی تھی۔

د فع شک د فع شک قرین قیاس نہیں۔

(۱) مضور علیبالسلام کی جانب سوز طِن کرفدانخواسته صفور علیالسلام کے قلب مبارک میں کہی دوسر شخص کی بیوی کی مجبت بدا ہمرئی ہو حضور علیبالسلام کے شایان شان دعتی -دوسر شخص کی بیوی کی محبت بدا ہمرئی ہو حضور علیبالسلام کے شایان شان دعتی -دوسر شخص کی بیوی کی محبت بدا ہم کو دنیا دی عیش وارم اور دنیا دی تو بعورتی پر نظر فرمانے کی ممانعت

MM-management and

فرائی گئی تقی کداَ پ اس بابت نظر مبارک اٹھائیں ۔ ادراگر بفرض محال ایسامکن ہو تا تو وہ حد کے زمرہ میں آنا جس کو کرائپ کسی حالت بیں بھی گوارانہیں فرماتے تھے اور حد تو دہ بُری چیز ہے جس سے تقی حصارت بھی تصعین نہیں ہوتے چیجائیکر سیوالا تعیار والاصفیار کی ذات گرامی ۔

علادہ ازیں محبت کی بات اس لئے بھی قرین قیاس نہیں کیونکر جناب زینب صفور علیالسلام کی چیو بھی زاد بہن تھیں جنہیں آپ ال کے بھین سے بی دیکھتے چلے آئے تھے نیز عور ہیں حضور علیاللا سے پر دہ بھی زکرتی تھیں اور تو دوضور علیالسلام ہی نے آپ کا لکاح کرایا تھا لہذایہ تمام نیالات ہو زہن میں آتے ہیں ان کاشار دا قعات سے نہیں بکی مفود ضات میں ہوگا۔

جنابِ زیرسے لکاح کی توجیہ ۔ ان کی طلاق اور صور علیا اسلام ہے سدہ زینب کے نکاح ان سے حرمت متنیٰ کے ازالہ اور عرب کی اس رم کے ازالہ کے اسباب اللہ رب العلمین نے اس طرح مرتب فرما دیے۔ قرآن کریم میں وارد ہے۔

ماکان محمد ابا احد حن محررصلی الشعلیه دسمی مردون میسے
رحبا لیکو ، دب ۲۶ ۲۶ ) کسی کے باپ نہیں ۔
لکیلا یکون علی المومنین من تاکرمسانوں پراپنے تبنی کی بیویوں سے
حرج فی ازواج اولیا دھم دب ۲۶۲۲) نکاح کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ۔
ادرابی خورک نے بھی اس دائے کا اظہار فرمایا ہے لیکن فقیہ الواللیت سمر قندی علیہ الوجر تراخ بیں اگریوں کہاجائے کے مصنور علیہ السلام کا جناب زید کو طلاق دویتے سے منع کرنے کا کیا

فائره تفا

اس احراض کا جواب یہ سے کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تبا دیا تھا کو عقر بین بناب زینب آپ کی زوج میں آجا میں گی کئی حضو طلی السمام نے اس علم کے باوجود کر جناب زید اور شیرہ زینب کو آئیس میں میاں ہوی کی سی الفت نہیں ہے دا تمام جبت کے طور پر باز رکھا) طلاق دینے سے منع فر مایا اور اعلام اللی کو اپنے قلب میں پوشیدہ رکھا کئی حب جناب زید نے سیدہ زینب کو طلاق دے دی و صفور بیلیا السلام نے اس خیال کے ماسحت کو اگر میں نے جناب زینب سے نکاح کر لیا قولوگوں میں چرمیگو تیاں ہوں گی کر حمد (صلی اللہ طیہ رسلم) نے اپنے وہ نور اسے اپیدے کی ہوی سے کی میری سے کا جرم ہیں۔

جناب زینب سے لکاح کے لئے حکم خداوندی افتی ابراللیث فراتے پی ای لئے الدربین

نے صفوطیا السلام کوستیدہ ذینب سے نکاح کا حکم فروایا ماکہ صفوران بیم گوئیوں کی جانب توج فی ا اور صفوطیا السلام محیجناب زینب سے نکاح کر لینے سے است سلم کے سات اس صم کے نکاحوں کے سلے داہ ہوار ہوجائے گی اور عرب کی وہ قبیح رسم بوتبنی کی بیوی سے نکاح کے سلسلے میں دائج مقی حتم کر دیا جائے ۔ اور شاد بادی ہوا۔

لكيلا يكون على المؤننين حرج تأكر سلا فرن من تبنى كى بولول سے فى ازواج اولياء هسو نكاموں ميں حرج ندادو-

سکی بعض حفزات نے تواس سلسلی یہ توجید فرمانی سے کر حضور علیم السلام کا جناب زیدکد طلاق دینے سے رو کئے سے مقصد یرتھ کہ آپ قطع شہوت فرمائیں اورنفس کو اس نواہش سے معفوظ فرمائیں -

سکین یہ بات اس وقت قرین قیاس ہوسکتی ہے جب کریبات درست سمجیس کرآ پ نے بناب زینب کود کھے کر لیند فزیا یا ہو کمیونکر انسان طبعاً حسن لیند مہتاہے۔ دوسری بات یہجی قربر طلب ج

THE PERSON NAMED AND POST OF PARTY OF P

كرىنرعاً بىلى نطرقا بل مما خذہ نہیں ہے ۔ لہٰذا اگر صفور ملیا اسلام سے قلب میں اگرانسانعیال آیا جھی ہوتو ام بب نے اس کو گدرفر ماکر جنا ب زید کو طلاق نہ دینے کا مشورہ دیا ہو لیکن ہیں ان خیال آرائیوں سے انکار ہے جواس دا قد کے سلسدیں کی گئی ہیں ۔

اس طید می جناب ملی بی سین و فی الله عند کی تا ویل حس کوم مے گذشته صفات بی وکرکیا ہے نہایت حقیقت پیندار ہے اوراس کی تائیدا بن عطار قیشری اورا بن خورک نے بھی کی ہے ان سحنرات کا کہناہے کو در وار محققین ومضرین کے نزدیک میں قول ورست سے وکہ یہ تمام بآمیں حاشر کرائی ہیں۔

عجم الملی کے انتخاکی توجیہ کے الیاد کا انتخاکی توجیہ کی اسکا کی کا انتخاکی کا انتخاکی کا انتخاب کی انتخاب کی اللہ کے الیاد میں اور خود وات باری نے آپ کی پاکیزگ کے بارے میں اور خود وات باری نے آپ کی پاکیزگ کے بارے میں اور خود وات باری نے آپ کی پاکیزگ کے بارے میں اور خود وات باری نے آپ کی پاکیزگ کے بارے میں اور خود وات باری نے آپ کی پاکیزگ کے بارے میں اور خود وات باری نے آپ کی پاکیزگ کے بارے میں اور خود وات باری نے آپ کی پاکیزگ کے بارے میں اور خود وات باری نے آپ کی پاکیزگ کے بارے میں اور خود وات باری نے آپ کی پاکیزگ کے بارے میں اور خود وات باری نے آپ کی بارے کی بارے میں اور خود وات باری نے آپ کی بارے کی بارے کی بارے میں اور خود وات باری نے آپ کی بارے کی بارے کی بارے میں اور خود وات باری کے بارے میں اور خود وات باری نے آپ کی بارے کی با

ابن خورک نے مزید فرمایا کہ جس نے صفور علیہ انسلام کی بابت ایسا گمان کیا اس نے لیسٹ عللی کی اور خطاکا از ککاب کیا ۔

ابن خورک فرماتے ہیں کوشیت کے معنیٰ بہاں خوٹ کے نہیں جکوشرم وحیا کے ہیں مینی صفور علی است سے حیا آئی کراس وقت کیا ہو گا کہ حب لوگ یہ کہیں گے کہ محد رصلی الشرطیہ ہم) علیالسلام کواس بات سے حیا آئی کراس وقت کیا ہو گا کہ حب لوگ یہ کہیں ہے کہ عبد راصل حضور علیہ انسلام منافقین اور یہودیوں کی نے اپنے متبلی ہیں جیوڈ تے اور ہرموقے براپنی شرارتوں سے رسٹے دوانیوں سے واقٹ منصلے کر یوگ کوئی موقع نہیں جیوڈ تے اور ہرموقے براپنی شرارتوں سے

www.undealada.org

بازنہیں کتے لنڈا اب بھی وہ رکہیں گئے کرمینے کی بیوی سے لکاح سے منع کرنے سکے باد بجود خود ا پیضبیٹے کی بیوی سے لکاح کر لیا داورا لیسا ہوابھی ان لوگوں نے اس موقعہ پراپنی طبینت کا افلار کیا اور حضور طبیرانسلام کی ذات آقدس پراعتراض سکتے ۔

ان کی بجواس کی طرف توجیرا لندرب العالمین نے صنور کے اس روید کو بیندنه فرمایا اور صنور علیہ السلام کو ان کی بجواس کی طرف توجیر نے سے منع فرمایا اور صنور کی ذات اقدس کو ان اعتراضات سے منزہ فرماکر یہ تبایا کہ آپ کا یفسل تو مکم ربی سے مطابق ہے لہٰذا ان کے طال کی وجر کیا ہے اوراس اظہار نالیت دیدگی کا ایک اور واقد بھی طبا ہے کہ حب آپ نے اپنی تعین از واج مطرات کی خوش کو لمحوظ رکھا تھا جس کا سورہ تحریم میں اس طرح اشارہ کیا گیا ہے۔

لمرتحرها احل الله لک المحدود ما احل الله لک المحدوب لینے الله کا کردہ چیزوں (پ ۱۹۵۸) کولینے اوپرکیوں حرام کرلیا۔ ادر کس محق پرالٹارتعالیٰ نے صفور علیہ السلام کی تشفی کے لئے یہ فرمایا کہ آئپ اس واقعر پر توج نز دیں ادر معامر ہم چھپوڑ دیں -

و تختی الناس والله احت این و گون سے سرم التی بین حالا کماللہ
ان تخشاہ - رب ۲۲ ع ۲) سے سرم کرنا زیادہ مناسب ہے ان تخار سے منتعلق و و مقدر رائیس اختار مناسب ہے ان خال سے مناب اللہ علیہ و مناسب ہونا رائیس اللہ علیہ و مناسب کا مقدا خار ہونا رائیس کے مناسب کا مقدا خار ہونا رائیس کا مناسب کا مناسب کے مناسب کا مناسب کا مناسب کے مناسب کی مناسب کا مناسب کے منا

فرایا اگر صنوراکرم میلی انتدعلیه دسم کامتصداخفار برتوا (ای اقد سنت می کامتصداخفار برتوا (ای اقد سنت می کامت کونکه است و اقد سنت کونکه است و بلواکست کونکه است و بطابس تنبیه کاافلار می می کواکست اوراس بات کاافلار می سنت می کواکست فی دکھا تھا۔

(۵) مدیث قرطاس میتعلق ایک اعتراض وراس کا بواب مبای اگریم کها مبایخ کردب

مصنوراكرم كالصحت اقوال وافعال ابت بوكنى ادريهات مجى ظاهرو بالبربوكي كرحنورعلي السلام

THE PROPERTY AND THE PARTY OF T

غلط بیانی کسی حالت مین گختواه وه حالت سکون بویاا صطراب عداً بویاسبواً محت بویا بیاری استوش مزاجی کی حالت بویاعیض وغضب کی تامکن ہے۔

النظامديث وميتت كے بارے ميں كيا اويل وتشريح كى جاسكتى ہے۔

حفزت این عباس مینی المترعزئے فرایا گرایک وان صفوطیا السلام کی علامت کے دوران کا شاخ نبوت میں کچیے لوگ موجود تھے۔ اس وقت سرکار دوعالم سلی المترعلیہ وسلم نے فرایا کہ لاؤ میش تہارے لئے ایک تو ریکھ دول تا کرمیری حیات ظاہری کے بعدتم لوگ گراہی میں مبتلا نہ ہو کیک حاصر این میں سے بعض اصحاب نے فرایا کر حضور علیا السلام بیاس وقت مرض کی شدت ہے وا انخوارث میں اور دور مری روایت کے الفاظ اس طرح ملتے ہیں کر حضور علیا السلام نے فرایا کہ لاؤ میں تہا ہے گئی ایک تحریر ترب کر دول تاکہ تم بعدیں گراہی میں نہ رہوا و کیکن حاصر می گراہی میں نہ رہوا و کیکن حاصر می کی اس موقع پر دور آئی کی اس موقع پر دور الفار شامندی کا الخاط کیا جا ہے اور تھر پر کے الفار شامندی کا الفار کیا جا ہے اور تھر پر جو الفار شامندی کا خلیا ہے نے فرایا میں موں بہتر ہوں ۔

کیا گیا تو کر دور میں صال میں موں بہتر ہوں ۔

خیال زکر دور میں صال میں موں بہتر ہوں ۔

خیال زکر دور میں صال میں موں بہتر ہوں ۔

خیال زکر دور میں صال میں موں بہتر ہوں ۔

خیال زکر دور میں صال میں موں بہتر ہوں ۔

خیال زکر دور میں صال میں موں بہتر ہوں ۔

اور بعض روایات سے بیمعوم ہواکہ اس دقت سرکا را بر قرار علیا اسلام شدید سکیے میں تھے۔ اس سلسد میں مختلف رادیوں نے اس مفہدم کواپنے انداز میں مختلف الفاظ میں اداکیا ہے بعض نے ھجرادرا یک نے اھجرادرایک صاحب نے اھجر کے الفاظ اِتحال کے ہیں اوران میٹوں الفاظ سے فلم ایک ہی طباہے کہ آپ نے تحریر کامعاط ترک فرما دیا۔

جناب وقعظم کی تورز اسم کی جورز اسم کی می این استان کی استان کار کی استان کی ا

بعض صزات دستاویز لکھانے کے بی میں تھے تعبی صزات اس شدت مرض میں صفور علیالسلام کو کلیف مذرینا چاہتے تھے اس وقت وہاں بیر میگوئیاں ہونے گیس تو نبناب فاروقی اظم نے فرایا

www.madalalala.arg

اس کے عوارض شلادردادر شنی وغیرہ جوجیم مبارک بیطاری ہوتے تھے اس طرح اکب امراض کے لائتی ہونے سے مصوم نہ تھے اور عوارض مرض میں تودرد کی شدت کو محسوں کرتے تھے۔

البتر صفوطیالسلام ہرائی کلیف سے مختوظ و مصوم تھے جس سے مثدت مرض کوئی السی ما بیدا ہوت ہوئے کوئی السی ما بیدا ہوت ہوئے وال میں بیدا ہوت ہونے والی کوئی کیفیت و فیرہ اس مقیدہ کی بناریروہ روایت جس میں کرھجر کا لفظ ہتا اللہ واقع ہونے والی کوئی کیفیت و فیرہ اس مقیدہ کی بناریروہ روایت جس میں کرھجر کا لفظ ہتا اللہ مواقع ہوتا ہے کیؤ کریو ہے مقالے سے بنریان کا مفہوم مترشع ہوتا ہے کیؤ کریو ہے مقالہ سے جو ھجر اُ افاصدی اورا ہو ھجر اوا افی ۔ عربی عمر الفقوا مدے مطابق العجر ہم کے افعال متعدی ہے۔ البندا ھجر کا لفظ سے بالعن کو بھرہ استفہام اُلکاری کے طور ہر بھیا جائے تو یہ قول زیادہ ناسب معلوم ہونا ہے کہ کا کہ اس طرح مفہوم یہ ہوگا کہ اس خصے میں کہ نا ہم انگار کرتے ہیں جس کا کہنا ہے ہے معلوم ہونا ہے کہ منہ ہیں گئے تھے ۔)

جناب صنعت فراستے ہیں کرمیرے اس قول کی تائیدام مجناری رحمۃ اللہ علیہ کی اس ترتیب سے ہوتی ہے ہو موسوت نے اس مبلسد میں جمع احادیث کے سلسر میں افتیار کی۔ انہوں نے سب سے پہلے امام زہری اور مجھ بن سلام کی نقش کردہ احادیث تحریر فرائی ہیں اور میں طریقہ سنیا لب سیلی سے بہلے امام زہری اور مجھ کی اس سے اختیار کیا ہے۔ ان کے علاوہ دو مروں نے مجمی می طریقہ اختیار کیا ہے۔ ان کے علاوہ دو مروں نے مجمی می طریقہ اختیار کیا ہے۔ ان کے علاوہ دو مروں نے مجمی می طریقہ اختیار کیا ہے۔ ان کے علاوہ دو مروں کے معلاوہ امام ملے نے سناب سفیان اور دو مروں کی دوایت کردہ احادیث

بھی میں طرزاختیار کیاہے۔

اب استفعی کی روایت کوان مختبین کے انداز کی روشنی میں دیکھامائے گاجس نے هجر کا لفظ ہن استفہام کے بغیر استعال کیا ہے یا یر کہ بچرکے لفظ کو انجر پیٹمول کیا جائے اور اس کو اس اندازس محجاجائ كراس فيصنوط إسلام كموض كى شدت اور تكليف كى زيادتى كود كيما ادریمی دیکھاکداب نے تخریر کارا دہ ترک فرمایا تواس برائسی دہشت طاری ہوئی کداس نے الفاظ کے دروابست اورصت الفاظ کو جی یا دینر رکھاا ورشدت مرض کی بجائے ہزیان عبسالفظ استعال كرابيا حالا بحدان كوريعلوم تصاكر صنور عليا اسلام كرنهيان نبيس بتوما اور حضور عليه السلام كمصر ليخ أمسس كا اطلاق مجى جائز تنيس -

ا دراس تائيداس بات سے ہوتی ہے كومحا بركمال شفقت دجال نثارى سے صفور عليالسلام کی حفاظت فرمائی با دسود کیر صنور علیه السلام کی صفاطت کے لئے نص قرآنی موجود تھی۔ ارشا درمانی موا۔ والله يعصمك من الناس الشُّرْتَعَالَى لوكول ع آب كومحفوظ

(18844)

اس سلسله میں اس آیت کے علاوہ اور بھی بہت سے قرآنی شفا مرموجود ہیں -مكن أمفر روالى روايت بصد امام بخارى في ابني يحمين الداسحاق مسملى كي ذريع سفقل كياب ادراى روايت كوابن جرية قتير كحواله صحرت ابن عباس وفي الترعنها سروي كيب اور امكان يب كراس كامرح ان لوگوں كى جانب بوجنوں نے تخرير عادے مان خات كيا تقاادرايك دوس استاس بارك مي كفي في تحق ليان اس كواس طرح بي تحجا عاملاً كدان وكور كوخيال بوابوكم متقتبل مي تم ي كيا وقع كي جاسكتي ب حبكة م حضور عليد السلام كي حيات ظاہری ہیں ایک دوسرے سے فیرنا سے طریقے برخاطب ہو-هر صر عنم کے ساتھ اگر ایسا مائے تولفت میں اس کے منی بہودہ اور ش بات سے

- U = 3:

اہل علم صنرات نے اس سلسلہ میں منتقف رائیس ظاہر کی ہیں یعبن صفرات نے یہ کہاہے کرجب رسول ضلاصلی الشّرعلیہ وسلم نے تحریر مکھوائے کے لئے فرایا تولوگوں نے اس بادے میں اختلاف لائے کا اخہار کمیوں کیا۔

اس المراع بنوی مختلف فورع کے حامل ہمتے ہیں اس سلامی تعبن اہل علم فے فرایا ہے مختلف المواج بنور علی اسلام کے فرائن کے مختلف النواع بشتی ہوتے ہے۔ واجب مستحب اود مباح اوران کی تشریح و تعین قرائن کے ساتھ کی جاتی تھی لمذااس موقع برقریح مستحب میں دوگوں نے اختلات بلائے کیا ہم یعنی مشب ساتھ کی جاتی ہو تعین میں مؤرج منہ بنیں جگہ یا مرافتیاری ہے جوستحب ومباح کی مشب خیال کیا ہمو کہ اس وقت اس حکم میں عورج منہ میں موقع کے اس حکم کو تھا ہی نہ ہواور حب مختلف الخیال ہوئے اوراس بات کا امکان بھی ہے کہ بعض لوگوں نے اس حکم کو تھا ہی نہ ہواور حب مختلف الخیال ہوئے کہ اس سلسد میں عوم بالجرم و تھا۔

ملاده ازی تعین صفرات نے صفرت عمرائی الند حمزی اس دلئے کو کر صفر ملیہ السلام کو مرائ کی شدت کی وجرسے مزید کھیے دیا مناسب نہیں درست جا ناکیز کد اس قور کی اللہ من اللہ میں ہیں ماحزی سے جو تحریر کے حق میں تھے فرطا تھا کہ تم دیکھتے نہیں کو صفوراس وقت کس قدر کی ہوئے میں ہیں اس بارے میں بعض صفرات نے ایک صفیعت توجید بیان کرتے ہوئے مکھا ہے کہ صفرت عمرات میں الشرع کر کواس وقت پر خیال ہوا کہ ہیں مرض کی شدت کی وجرسے صفور علیہ السلام کوئی الی بات در کھے وادی میں کھی المسلام کوئی الی بات در کھے وادی میں کی حیال ہوا کہ ہیں مرض کی شدت کی وجرسے صفیعیت میں پڑجائے نظافہ وہ می و در کھے در ہے جا بہتیں ماکہ دہ سی و معلی دونوں ما ہور موثن و معال کیا ہوکہ است کے لئے خور و فکرا و را جہا دے ورواز سے کھلے در ہے جا بہتیں ماکہ دہ سی صواب کی حجو میں کوشاں میں اور شریعت کے اسکام کے مطابی مصیب وقم طی دونوں ما ہور موثن سے معال ہی مصیب وقم طی دونوں ما ہور موثن کے بیخ جائے تو دوا جر طبح بیں اور مقصود کی مسائی سے معال ہی مصیب وقم طی دونوں ما ہور موثن کے معال ہی مصیب وقم طی دونوں ما ہور موثن کے اس کا میں ہوئی جائے تو دوا جر طبح بیں اور مقصود کی مسائی میں مورف اجماد کا قراب میں ہوئی ہوئی ہے۔ مرج

THE THE HEALTH AND STREET

اس مبدامی ریات ترج طلب ہے کر حزت معزت عمر کی رائے کی صوت کی ولیل عرضی النّدعة کو مبدام تعاکم ہم اس دین کے متع میں جس کی اساس متعکم رکھی تی ہے بارے میں رب کریم نے بھی بشارت دے دی ہے۔ اليوهر اكملت لكم دينكم أئج تمهار عدائي تمهارادين كمل كرديا ادرصاصب مشربعيت عليالصاؤة والسلام فيعبى وأشكات الفاظيس فرما وياكرمين تمهين كآب الني والني عربي اتباع كاعكم ويتابهول اسى وجرمة مصرت عرضي التدعيز ني اس وتت فراياتها مصبعنا كتاب الله يمين (افيامورك سلوين) كتاب الشركاني ب-مصرت عرض الدُّوز كامنع فرا مَا فران نبوى كے عین مطابق اس محتر عن كے اعتراض كور قع كرفے كے لئے تخاص في اس وقت السيني نزاحى كفظوكى تقى -اس ميں محضور عليه العسادة والسلام مح رُجِيدِ مِنْ وَلَهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ وَي فَيْ المنت كَا تَا عَبَرَتُكُ وَتَعَالَّى اللَّهِ نیز حزت عرفی الدود کا تحریر کے سابد میں منع کرنااس وجرسے عبی تھا کہ یر تر رعم م کے سامنے دیکھی جائے لہذا مفسدین اورت فقین کوطعنہ زنی کا موقعہ مل جاتا اوروہ لوگ یہ کہتے کہ وسیست تنہائی كى كانت بادراس كى تىل اور دوسرى خرافات بھى منصة شهود برآ جاميى -حضرت عمرضى الترعندكي اصابت المائة المائدة الى الترعند كي اصابت المائد كالمائت كما المن تت المائدة الى المائة المائة تت آب نے بوخیال کیا تھادہ بعینہ وقرع بغریر ہوا) اور روافض نے قووصیت کادعوی کرڈ الا ادراس کے اسواا ورمبت ى باليس عبى كبيس بي -اسسدى بعض صرات نى ية توجيه كالمرابع المسلم كافرانا يا توجيه كى من المال كافرانا يا توجيه كى من المال كافرانا يا توجيه كالمراده

تحاياب بيل امتحان كدا فراد ملت اس لبسد مي منفق بوت بي يا اختلات كا اخلار كرت بيريكن

حبب حاصرین کے اس معاطر میں مختلف الخیال ہونے کا حضور علیہ انسلام کوعلم ہوا تو آپ نے اکسس ارادہ کا اعادہ نہ فرمایا -

جناب مستف فراتے ہیں کہ روایات سے ظاہر ہوتا اسے کے مستف فراتے ہیں کہ روایات سے ظاہر ہوتا اسے کو میں کے میں کے میں کے میں کے دونین اسے کہ حضور علیالسلام نے توریکی بابت خود مجود نہیں فرمایا تھا اور میں خوایات کے ایک خوایات کے اور میں خوایات کی بات ہوتے ہوتے ان کی خوایات کے مدفقا اس بارے میں فرمایاتین بیض ان دیجرہ کی بنا بُرجو ما میں میں خوایات کے دونیا گوارا نہ کیا ۔

تربیک سلسله میں معزات ابن عباس علی کی تفتیکی سلسله میں سرکار دوعالم سلی الله

علیہ وسلم کے دوعم زاد برادراں کی گفتگو تھی قابل توجیہے ۔ اس سلسلہ میں اہل علم حصرات فے حضرت ابن عباس وضی اللہ عند کے اس قول سے استدلال کیاہے۔

موصوف نے صفرت علی کرم اللہ وجرے کہ تھا کہ ہم رسول ضاصلی اللہ علیہ وسلم کی ضربت میں حاصر ہوکراس معاملہ کی اہمیت کے علق استفسار کرلیں لیکن مولائے کا گزات نے اس تجویز سے اختلاف کرتے ہوئے ذرایا بخدا میں حضور کی ضربت میں اس بارے میں استفسار کے لئے: جا وُل گا دا مُوصور شیا کی کسی نیز ایک جاعت نے صفور علیا لصلوہ والسلام کے اس فرمان سے استعمال کیا ہے کہ حضور السلام کے اس فرمان سے استعمال کیا ہے کہ حضور السلام کے اس فرمان تھے اکر تم کی جات و شیقہ سے تھی ہوں ہوئی اگر تم گزارت و شیقہ سے تھی نہیں ہوتو میں معاملات کو کا ب الشرادر تم پر چھوڑ ووں اور تم مجھ سے اس سوال سے بازر ہوش سے تم طالب ہو۔

وتثيقه كى عبارت استسلمى جن صزات في صنور عليالسلام سے وثيقه كى تام كا تعين ثيق استراك في المراك ف

كى تخريك ذريع بوجائ - (تاكد بديس فلفشار در بع)

PERFECUENCE DE L'ANTE

## مقرر دوعالم صلّی للّه عالیم کیف معالیہ کلمات کی تشریح و توجیہ۔

(معارثره كايه دطيره رباب كراگرمعبن كلمات ابل معاستره كي سمجه مين نبي آئين تواعترا عنا كى بجرور شروع ہوجاتى بے منجدان اعتراضات كے )حضرت البر ہرريه وضى الله عنركى اس عديث پرتھبی اعتراض کیا گیا ہے جس میں سروردوعالم صلی الشرعلیہ وسلم سے ان فرمودات کے تعلق انہوں تے فرمایا کرمین نے سرکار دوعالم علیا اسلام کے دحاثیر کلات سُنے ، حضور نے فزمایا اسے بروروگارعالم محرهی بشر کی طرح عفد کرتا ہے اور میں نے تیری ذات گاری سے وعدہ لیا ہے جس کے قوضلات نہ فر مائے گا اگر میں نے کسی مومن کو تعلیق دی ہویا دول ما اس کو بڑا مجال کہوں یا اس کو کو ٹرسے ماروں تومیرے اس فعل کواس کے لئے کفارے اور قربت کا سبب بنا دے اور قیامت کے اس کوابنا قرب نصیب فرماناد یکلمات نبوت مختمت رواة مصفقول میں اوران مصرات تے مختلف انداز میل الفا ظر کونقل کیاہے) ایک روایت کے مطابق حضور علیا اسلام نے فرمایا تھا ہی كوئي بدوعا دون-ايك راوى في اس مي بدا ضافه كياكه فتحض اس وعائے بدكا سزاوار تهوايك صاحب نے فرایا کر صنور نے میجی فرایا تھاجس مسلمان کوئیں ٹراکہوں یا اس کے لئے دا ندہ رگاہ کالفظاستعمال کروں یاس کو تازیا نہ لگاؤں توخدا د ندامیرے افغال کو اس محف کے لیے خشش ورحمت كاسبنب بناديا-

یہاں یہ بات توجر کے قابل ہے کو حضور علیا اسلام کی ذات اقدس سے برتوقع کرنا کہ اکبری فیرستی پرتوقع کرنا کہ اکبری فیرستی پر بسنت فرمائیں یا جائے ہیں فیرستی پر بسنت فرمائیں یا جائے خضر میں کوئی اورائیں بات کربر جو ایسے کے شایان شایان ند مور السا غلط تحفیل اس سے خصوم ہے ۔

اللے غلط ہے کر حضور کی ذات گرامی نا بیٹ ندیوہ بات کے از لکا ب سے صوم ہے ۔

اعتراعن کا بواب ایشف دعائید کلات کے بعد فرماتے ہیں کر صفور علیا اسلام کا اعتراعن کا بواب ان الفاظ کا ایشے فس کی سزا دہی کے لئے فرمانا جواس کا سخت نہ ہو۔ ان الفاظ کا مفهوم برسي كدالشرتعالى فلابروياطن كوجاشة واللب ادراس كيعلم كمطابق استض كى باطنى حالت اس امر كي متى نقى اور صفوطيه السلام كافرما ما ظاهر فيحول تصاا ورصنور عليالسلام كايه فرما مجى اس جکست رئینی تحاص کا نذکره ماسبق میں کیا جا بیکا ہے ربینی دہ اقرال حضور علیہ السلام کے تواضیح أنحسار كوظام كرستمين اوريا ظهارتعليم امت ك ليه تعا ولنذا الريصنور في كمي في تاوي يحسك تازيا ذلكايا باسخت كمست الغاظ التعال كفياس كى ظاہرى حالت كے مطابق اس كے تعلق كجير فرمايا - بيران صفات رحمت مح مطابق جونصوصي عطيه الني بين - استخف كم يتعلق خصوصي طور يردع ولائي- تأكدوه كلمات جوما سن يس اس كے تق ميں فرمائے بين فرمبر وعاندين جائيں اور استعفى كوكهين نقصان مزيم في حائے تو صفورتے بارگاه البي ميس وض كياضا و نداميرے ال فعل رجو يئن نے اس كى مزاكے بارے ميں كياہے) اور ميرے كلات كواس تخص كے فق ميں رحمت قرار ديدے به دعائير كلات سرورعام صلى الشرعليه وسلم كى شان رحمت تصنوركى را فت و رحمت كا اظهار كراسي بي كر مصفور عليالسلام في السلاح حال كي السين عن المناور و ما ك كلمات ارشاو تو فرمات ليكن إن رحمت نے یہ گواران کیا کر صنور علیالسلام کسی کے لئے بدوعا فرمائیں لنذا بار گاہ ضاوندی میں دعا فرما كران كلمات سے اجرو تواب ہى نہيں ملكہ مدرعا كو دعاميں تبديل فرمانے كى التجا حسن التي اور یمی آب کے ارشا دِگرامی کامفہوم اوراس کی توجیبہ ہے کہ مقتحض اس کا بل مذقعااور اس يرم ادنبين بيا جاسكا كر صفور عليه السلام عنين وغضب كى حالت بين ايك اليقيض كے لئے کچے فرمائیں جن کا وہ سمزا وار مزہو۔ اس طرح سرورعام صلی الشرعليہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا کہ میں انسان کی طرح ہی خصر میں ہوتا ہوں " کامفہوم بین لیا جائے کہ آپ کو کسی فیر حزوری بات پر عصراً مّا ہو ملکواس سے مراد ہوسکتا ہے کہ اس سے وہ عصد مراضیے ہورترا کے طور یکسی بیفام کیا گیا ہو عواه و محقوق النَّد منتظل مرياحقوق العبادسي - اوراس سلسلمين صفوعليه السلام في الين ال اختیارات کا استعال مجی فرمایا به وجوعفود درگذر سیقعلق بهون باجزا وسزاسے -

برد عالی منتعلی بیندا وراستمالات مین به دعا کے سلسد میں بخدا دراستالات کے بھی میں برد عالی بین نے اور استمالات کے بھی کئی ہے۔

میں بین کو مار کے بھول اور پر مارد ہو کہ آپ نے ان الفاظ سے ان کا نقصان گوارا فرایا ہو۔ نیز پھی میکن ہے کہ یہ بدوعا کے کلات آپ نے اہل ور سے حالیقہ کے مطابق فرائے ہوں اور اس سے ان کی قبیت مقصود نہ ہو میسیا کہ ماسبق سطریں بیان ہوا۔ میسیا کہ آپ نے پہلے بھی دو مروں کے بار سے میں یہ کلات فرائے تھے توجہ سے بیرا ہا تھ فاک آلود ہو در لا ابشع الله بطنک الله تعمال تیرا پیٹ کھی دیورے در عقری حملتی کو نیے کئی یا مرمنڈی "ان سے علاقہ اور دو در مرے کلمات ہو وقت اُر قارات و فرائے ۔

اور بسببارے اور بھی اور بھی اور بات منور ملیہ انصارہ و السّلام کے ریکات کا سنبوی کے ایک اور معنی اور بھی اور بھی کے لئے برکان و مائی فرائے گئے تھے)

imentantialisatisatig

کوڈرانے اورخوفزدہ کرنے کے لئے ہوتے تھے دکیز کی حضورعلیہ السلام اس سے شفقت فرماتے تھے ہاکہ وہ خوف ذوہ ہوکریزخیال کرے کہ مئی لپنے افعال کے مطابق اس دویر کاستخی تھا اوراس پرالیہا خوف خطاری ہوجلتے حس سے اس کوباس ونامیری کھیرہے ۔

اس کے علاد انجش اوقات جھنور کا ایسے کلمات فرمانا سھیقت برجھی مبنی ہوتا تھا اوران لوگوں کے لئے ہوتا تھاجن کو کھیں آپ نے مزا کے طور رکوڑے یا تازیا نہ لگائے باسخت کلمات فرمائے ہوں۔ اس طرح بیکل اشخص کے لئے کفارہ بن جائے اوراس کے عفو ومنفرت کا سبب ہوجائے۔

ادرا سی آئیدددسری صریف کے الفاظ سے ملتی ہے۔ اس صدیف کے الفاظ یہ ہیں مرکزہ شخص ایسے امور کا مرککب ہوگا اوراس کو دنیا ہیں سزائل جائے گی تو پرسزا آخرت ہیں اس کے لئے کفارہ کا سبیب بن جائے گی۔

صدمیث زمیرونی الندعنه کی تونیعی سے دونت زبیرونی النون اورایک انصاری کے نازم کے دوقع برصنوطیا اسلام کے فیصلہ براگر کسی کوشک فے شبہ تو اس کے ازالہ کے لئے سے مینا صروری ہے کہ صفور علیہ السلام کے فیسلہ میں ناالفسانی کا تصور ہی خلط ہے آئے پہلے اس واقعہ کا مربری جائزہ لیس -

بیناب زبیرضی الندعد اورایک انفساری میں حرق کے کھیتوں کی سیرا بی کے سلسد میں کوئی میں اس کے سلسد میں کوئی ہوئی اور معاملات کی بارگاہ میں بیٹی ہوا تو صفور علیا اسلام نے بناب زبیرسے فرمایا کہ تم اتنا پانی لوکہ وہ مختوں کا میں ہمینچ جائے۔ یہ کلات سن کراس انصاری نے کہا یا دسول اللہ یہ اس لئے فرما دسے ہیں کہ زبیرا ہے کھی وہی زاد مجانی ہیں۔ یہ الفاظ می کرصفور علیا اسلام کے جہرہ مبارک پر عقد کے آثار منو دار ہونے گئے اور صفور نے جناب زبیرسے فرمایا اسے زبیراب تم زمین کوسیاب کروا در یانی دوک دو میباں کے کہ وہ داواروں کا میں منبی جائے۔ دائخ واقعہ کس)

یہ سیسلمیں بیات قابل لحاظہ ہے کہ سرکار دوعالم علیالسلام کے فیصلہ کوشک وشبر کی نظر سے دکھینا غلطہ ہے لہٰذا صنور علیالسلام کی وات اقدی غلط فیصلہ فرمانے سے مصوم ہے۔ ابتدا ہیں ہے

THE PARTY OF THE P

فرفع مرزا وملم عرف كے مرفظ جناب زبر كويشوره ديا تقاكروه اسفى تى كے مصول ميں ايناركريں اوراینا تصوراً حصته فرهی مخالف کوریدل مکین دوسرافراتی حبب اس فیصد برراصنی مذیوا اوراس نے نازيابات كبى توصفوعلى السلام في جناب زبركو فرما ياكدابتم ابنا بواحق لے سكتے ہو-الم بخاری علیالیمتر نے اپنی میں جمع احادیث بخاب زبیر کامعاملہ اورام بخاری کے دقت اس عدیث کودکرکرتے ہوئے یہ ایک عينى وعنوان قائم كيا باب اخلاشار الدحام باالصلح ضابى حتم عليده بالحكم جب المم صلح كى جانب اشاره كريد اوردومراتفض اس سے الكاركرے تواس سلسد ميں حاكم صراحت كے ساتھ حكم نافذكرے المام مجارى نے آخرصريٹ ميں مذكره كياہے كرجب فراق مخالف فيصلر منظمائن مذہوا توصنور في بناب زبر كوان كالورائق دلايا - اسى النة الل علم في تصنف يا مين اس عديث س استنادكياب اوراس صديث سے دليل عاصل كى ہے كرتمام افعال دا حكام ميں صنوركى افتالانم ادر واحب بيخواه وه نوش كحالم مي بوياعام حالات مي ياغيض وخضب كي حالت مي -

ادی السانیت ملی الله علی و الله الله علی الله علی الله علی و الله علی و الله علی و الله علی الله علی

كري تواس بات كالحاظ ركهيس كدوه عالت احتلال بربهون غيفن وفضب اورغفته كاشكار يزبون. اس کے رخلات معنوراکرم صلی الط عليوسم كى كيفيت دوسرول سيختف سيد يحفوركسي تھي حال میں ہوں نواہ وہ فرجت و سرور کا عالم ہو یا حضور غضتہ میں ہوں ہر دوحال میں برابر ہیں اور اس كى وجربيب كماكب مرود حالتول مين عصوم بي اور مذكوره بالا دونول مواقع بيصفور عليه الصلوة والسلام كاخصة فرمانا ابنى ذات كحيالت عقفا ملكه يرحضه الشدرب العالمين كحيائة تصاجبيها كالعآدش

ا اعادبي محيوس يات أبت إو كي ب كر صفور علي السلام كمجي ايف واتى معاطات مي غصرز بوت ته اور حضر عليالصلوة والسلام كاخصر فرانا بمبشر الترك يشربتنا تعاء الحب للدوالبغص للدر مترجم

اور يهى ناديل صنوت عكاشر صنى النه عدر اورقصاص المائية النهام المعلى النه عدر المعلى النه على النه على النه المنها النهائية النها

ذات إقدس سے تصاص لینے کی اجازت عطافرائی تقی حالانکه حدیث کے الفاظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے كي صور علي السلام كان كونازياند لكان كى جودوايت منقول بداس سے ظاہر ہوتا ہے كراكيداس وقت عضد كى حالت ميں وقتے بلكر عدميث سے يمعوم ہوتا ہے كر جناب محكا شرخور بھي اس سلسلاميں كسى فيعداس قامرته كرحنو واليالسلام ني والسلام والتساطور ريان كوتازيان لكايا تعا-آب اوتمني كوتازيان لكانا جاست تخدجو جناب محكاشك لكارنكن جناب محكاشر كے متردد ہونے كے بادجود صفور ماليها نےان سے فرمایا 'اے محاشر میں تہمیں اس بات سے اللّٰد کی بناہ میں دیا ہوں کہ اللّٰد کا رسولتہیں تصدا بھرائ سے زود کوب کرے۔

ایک اعرابی کا تصاص طلب کرنا ایک اعرابی نے صفور ملی السلام سے تصاص طلب

كيا ادرجب صنوعليالسلام في اس اجازت دى تواس في يكهاكه مي لين حق كومعاف كرابون اس واقتری اجمالی کیفیت اس طرح طتی ہے کہ ایک اعرابی حضور طلیا اسلام کی سواری کی لگام جِطْ براتصا صنوعليالسلام نے بارباراس كومنع فرا يا اوريدكهاكد توج كيدجا بتا بحطلب كراليكن وہ ندمانا اور سکام سے جیٹارہ اس برحنور علیہ السلام نے اس کو ایک جا بک مارا اور پھی اس وقت ہوا جبکراس نے تین مرتبہ فرمان نبوی کی خلاف درزی کی بہاں اعرابی کے ازیار (جا بک) مارنااس كقعليم اوب ك سفة تعاكميونكروه سل نافر ماني كرتار يا تصاميكن اس وا تعرست ووصفور على السلام کی دات اقد منتعلق تھی اس لئے آپ نے اس کو قصاص کی دعوت دی اوراس نے صفور علالسلام سے برالیناگوارا نرکیا اورا پناخی معات کر دیا۔

سواد بن عمرو كاواقعم وقت مين ايك فضوص قيم كى كهاس كى نوشبرس سبابها تعالى في

د کھے کر سرور مالم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمائیا ورس ہے درس اسب کو کھرج کھرج کیے ہی دورکہ اس وقت آپ کے دست مبادک میں ابک چیٹری حتی ۔ وہ آپ نے میر سے بیٹ میں ماری شن سے مجھے تکلیف ہوئی اور میں نے صفور علیہ السلام سے قصاص کا مطالبہ کیا ۔ میرا مطالب سی کر حصفور علیہ السلام تے اپنا تسکم مبارک کھول دیا .

اس دا قدین حضور علیالسلام کاسواد کو چیری سے مارنا ذاتی و برسے نہ تھا بکراس کو ایک امر فروم پر تتوج کرنا تھا اوراسکو تبنیہ فرمانا تھا لیکن جب سواد نے اپنی کلیف پر قصاص کا مطالبہ کیا تو آپ نے اس کو مدلد دینے کے لئے شکم مبارک کھول ویا اور ان سے مما فی طلب نرفرانی اسس سیسلامی برم نے ماستی م بھی لکھا ہے۔

سبندیں ہم نے ماسبق میں بھی تکھا ہے۔

مسرکارد وعام کے دنیا وی افعال مروبات سے معموم ہونے کے سبسلویں گذشتہ صفحات

می تبره کیا گیلیے البتہ تعبق احوال میں مہوکی کیفید میں نہر ہے کی اس سے تقدی نبر ت میں کوئی فرق منہیں کا اوران افعال کا وقوع بھی نوادر میں ہے ہم اجمالی طور پر کھھ کے ایس اوران افعال کا وقوع بھی نوادر میں ہے ماسبق میں ہم نے پر کھھا ہے کر حضور علا السلام کے تمام افعال حیادات سے جم نعمی تعملی ہوئے سے اور ذریعہ تقریب بھی ان وجوہ میں ایک وجہ برجی ہے کہ آپ و نیاوی افعال کو بقدر صروت افعال کو بقدر صروت افتیار فرائے تھے تاکداس سے جمانی ارتقار باقی رسبے اور میصلحت بنہاں تھی کہ آپ رب تعالیٰ افتیار فرائے تھے تاکداس سے جمانی ارتقار باقی رسبے اور میصلحت بنہاں تھی کہ آپ رب تعالیٰ کی عبادت میں اور نفاذ مشر بعیت کریں اورامت مسلم کی بہتری کے اے بھی کام کرتے ہے۔

اسی طرح آپ کے وہ افعال جو ذات نبوی اور امت مسلمہ کے درمیان واردیس وہ تو ظاہر و باہر بیں ان افعال کو آپ اس طرح انجام دینے جو دوسروں کے لیے مشعل راہ ثابت ، موں شلاً آپ من سوک فرماتے مشرت کے ساتھ امور انجام دیتے : رم گفتگو فرماتے کر ورکی فرما وسفتے اور مکرش کی سرکو بی فرماتے مصامعر کی موارات فرماکراس کو ہاست کی راج دکھاتے اور یہ افعال ذکیے

CHARLEST THE THE PARTY OF THE P

واعال صالوم فجله امورعبادات ميس شار مرست بيس

علادہ از یہ بعض اوقات یہی و کھے گیا ہے کہ آب کے دنیاوی افعال مختلف حالات آب اس کے دنیاوی افعال مختلف حالات آب اس میں مناسب حالات ہے۔

الم اس منا ہوتا توسواری کے لئے درازگرش کو لیستے لیکن جب طویل سفر ہوتا توسواری کے لئے اونٹ کو منتخب فراتے ہیں جب مولل وقا آل کا موقع ہوتا تو اس کے مناسب ثبات واستقلال کے مناسب ثبات واستقلال کے مناسب شبات واستقلال کے مناسب شبات واستقلال کے مناسب الم انتخاب فرائے ۔ جنگ کے معبق مواقع پر گھوڑ ہے کو اپنی مواری ہونے کی معاد بہم بہنجا ہے تیزنا گہائی حزورتوں کے مواقع پر فریادی کی فرری مدد کے بیائے گھوڑ ہے کی سواری کو ترجیح دیتے۔

ترجیح دیتے۔

سنه بنا مصنف نے اپنی کی مصنطاب شفار (زیر ترجم) ہیں سیاست کا لفظ کھا جائی اس نداس کا ترجم وری ا اس کے کیا ہے کہ نفظ سیاست جن منی ہیں کے کام سندی کے مصنعت کامقصور نتھا فی زاد سیاست دھوکہ اندی منافقت اور اس مے کے دو سرمے نی میں تعمل ہے جس کی اسلامی طرف کو س کوئی گئی آئی آئی بی لہذا متیاط کے تعاصوں کے مدفور وری

ummannahaniani. ang

كرالفاظوريث سفطابر يوماب-

یاکفار قریش کی دجہ سے خائز کھیر کی تغیر کو بنار الراہیمی براس کے تغیر نز فرمانا کہ کہیں ان
کے دل میں اس تغیر و تبدل سے تنفر پدار ہوجائے اورا کا جے کے مانداد کو رقرار رکھا۔
کر آئے ۔اس خدشہ کے مدنظر آئینے بنا الراہیمی کی بجائے جدید تغیر کے انداد کو رقرار رکھا۔
عدیث میں سے علم ہواہے کرر کا دُھالم علیہ انسلاہ واسلاہ واسلام میں اور حدیث میں مواہے کرر کا دُھالم علیہ انسلاہ واسلام میں اور حدیث میں مواہد کا قربی بنار کھی اور حدیث میں مواہد کا قربی بنار کھی اور حدیث میں مواہد کا قربی میں اور حدیث میں مواہد کا قربی میں مواہد کا قربی میں مواہد کا تو بی

دورد بوتا تومي خاد كعيدكي تعييضرت الإبيم عليالسلام كي تعيري بولي بنيادون يوكرديا-

جناب صنف فرماتے ہیں کو صنور علیہ السلام سے عمولات میں یہ بھی د افسا کہ ایک کام کستے اور دو ہراکام اس سے بہتر معلی ہوتا تو پہلے کو ترک فرما دیتے جیسیا کہ غزوہ بدر سے موقع پر ہواکہ پہلے کپ نے بانی کی رسکتاہ دکمزوک ) سے دور قیام فرمایا سکین بعد میں رصحابہ سے مشورہ سے کمنووں سے قریب قیام فرمایا یہ تاکہ فنیم مایٹی سے فرغیرہ سے فائدہ حاصل زکرسکے۔

حنور علیہ السلام کنار و مذکیون کی تالیف قلب کی خاطر این نے خنرہ بیٹیانی سے طنے اور اسی طرح جاہل و برقماش سے ایذا پہنے ہو مبر فرماتے ایسے موقع پر فرملتے کرسب سے بوز خفس و ہے ہوس کی برائی کی وج سے لوگ اس سے کنار کہٹی کریں ۔ ایسے مضدین کو اکب ایجی ایجی چیزی عطا فرملتے تاکہ آپ کی فات اقدس سے مالوس ہو کر دین کو نبوب رکھنے گئیں نیز حمنور علیم السلام کی عاوت کریے رہمی تھی کہ آپ اپنے گھریں وہ کام جی انجام دسے لیا کرتے جو کام خوام و ملازمین کیا کہ ہیں ۔ بہاس و پوشاک کے معاطر میں احتیاط فرماتے اور نشست کے معاطر میں آپ وہ لیندری مہیئت اختیار فرماتے کے اطراف وجوانب سے کوئی چیز فاہر منہ ہوتی ۔

معنورعلیالسلام کی ہارگاہ میں بیٹے والے صفورعلیالسلام کا اس قدرادب کرتے اوراس طرح ساکت بیٹے جیسے سروں پریز در شیٹے ہیں آگرا نہوں نے درا بھی حرکت کی تو یہ برنداڑ جائیں گے معنورعلیالسلام کا اپنے نئے علیہ ول سے خطاب اس طرح ہوتا تھا گریا کہ ان سے بہت پہلے کی وا تفیدت ہے ان کی گفتگویں تیج ہے اظہار کے وقت آپ بھی اظہار تیجب فرماتے اور

گفت گومی منبی کے داتے برائب بھی مسم فرماتے تھے اکپ کے صن اِفلاق اورانصاف نے اپنول کی نہیں بکی غرد کو ہوئی سخرکر لیا تھا۔

کودار شری کی ایک اور محملک متی ادراک این به کوشکی اور نفت لاحق منهرتی می کودار شری کی ایک اور محملک متی ادراک این به به نشینوں سے کد می بنیں رکھتے تھے اس میلسا میں صنور علیا نسلام کا ارشاد گرای ہے کنبی کے لئے یہ بات مناسب نہیں کہ اس کی نجھ خانت کرے ہے۔

اس دا قدسے بطا ہر صنور علیا اصلاۃ دالسلام کے قول کی دوعلی کا اظہار ہوتا ہے جس کا صدر قبی علیا اسلام کی دات اقدس کے سے کسی طرح مناسب نہیں کداپ کسی کی عدم موجودگی میں اس کے تعلق کچھ درائیں لیکن اس کے سلمنے اس سے ملاطعنت سے کفتھ درائیں لیکن اس کے سلمنے اس سے ملاطعنت سے کفتھ درائیں

بطا برصفور عليالصلاة والسلام كحطرزعل مي تضاد نظراً مات كين اس تخف سيضور السلام

ئے صدرطدانسلام کے بارے میں جب بھی صحک کا لفظ استعال ہوا ہداس تقدیم ہی مراد ہوتا ہے جہنا جن صفول میں ارد و میں تعل ہے وہ اغاز صفور طرانسلام سے تاکہت ہائی تھی مے حک کا ترجر عمیم کیا ہے۔ محداظ مِقیمی م

کااس اندازسے بیش آناخوداس کے تی بینی ورسوں کے ایے بھی نالیف قلب کاسبب بنا قاکدوہ مرت وشاد مانی کی وجرسے راسخ العقیدہ ہوجائے اوراس طرز عمل کو دیکھ کر دومرے بھی ایان واسلام کی طرف مترج ہوں للذا حصنور علیہ اسلام کا ایساکر نا ونیاوی مصالح کی دجرسے نہیں بلکرخالص دبنی تصلحت کی بنادیر تھا۔

یهاں پربات بھی خالی از دل کھیں نہ ہوگی کر صفور علیے السلام گفتگو ہی ہیں ایسا طرزعمل اختیار نہیں کرتے تھے بکڑعمی طور پردگوں کی مالی خدمت کر سے بھی تالیعت قلب فرایا کرتے تھے یحب صفور مالی منفعت سے جبی در سنے نہ فرمائے تھے توٹرم گھفتاری میں کیا حرج واقع ہوسکتا ہے۔

واو ودمیش کے اثرات کی ذات گرای برے نزدیک انتہاں بیسندیدہ تھی میں صنور اللہ

کاظر علی برے ساتھ بہت اچھا تھا اور صنور ہمیٹ تھے پر دادد دہ تی کی بارش فرماتے تھے۔ حضور علیا اسلام کی دارود ہ ش کا محصر سنوک کا محصر پر یا اثر ہوا اور آج آپ کی ذات اقد می محصور ہے بارے محضرت عائشہ کی حد سیت پر اعتراض کا ایک ورجواب میں جبارگاہ نبری ب

حاضری کاطالب تھا مصنور کا یہ فرما اکہ وہ ضاندان کا ٹرابٹیا ہے غیبت میں شار نہیں ملک اوا قصوں کو اِس کی کیفیت کا بتا نامقصور تھا تا کہ دوسرے اس کی صالت سے باخیر ہو کمراس سے محترز رہیں اور اس رکیسی معاملہ میں احتماد مذکرین محاہ وشخص اپنی قرم کا سروار اور مطابع بھی ہو۔

ا میاں یہ بات توج طلب ہے کہ مذکورہ بالاحقیقت کا اظهار جب الم المحقیقت کا اظهار جب المحقیقت کا اظهار جب مزورت کے تحت ہوا دراس سے دفع بشر مقصود ہوتو اس کو فیبت منیں کہا جا آ بلیرا ہے دراتی براخیا ہوئی مارٹ میں کہا جا آ بلیرا ہے دراتی براخی کے قتی میں حرج و تعدیل کیا کرتے ہیں اور تزکیہ نفوس اور تعلیقہ و کے سند میں برکیس کا طرز عمل قابل تعقید ہے۔

HET HER YORK OF THE STATE OF TH

معرضين عربه براعتراض كا جواب اردايت كرده مديث براهراض كا جواب اردايت كرده مديث براهراض كياب اس

صدیث سے علوم ہر مائے جب کار دوعالم صلی النہ علیہ وسلم سے بناب صدیقہ عائشہ نے عرض کیا کہ بریرہ کی آزادی کے سلسلومیں ماکلوں نے والا رکی مشرط عائد کی ہے ادراس شرط کی منظوری کے بینر دہ انہیں فروضت کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں ریہ بات معلوم کرنے کے بعد صفور علیہ السلام نے جناب سیرہ عائشہ سے فرایا کہ تم اس مشرط کی منظوری کے بعد انہیں خریدلو۔

حفزت عائشرے برفرانے سے بعد سرور دوعالم صلی الندعلی وظم منبر بریشتر بعیف الاستے اور ولان خطبہ فرطایا "ایسے لوگوں کا کمیاحال سے کہ وہ (خربیر دفروخت میں) ایسی شرائط عائد کرستے ہیں جن کا تذکرہ کتاب البی میں نہیں سے اور جو شرائط قرآن سے ثابت نہ ہوں دہ باطل ہیں۔

یہاں اعتراض یہ دارد برتا ہے کہ ایک طرف توضور نے بناب صدیقہ کو ان کی سرطوا نے
کا حکم دے دیا ۔ اگر صفور صزت عائشہ کو اس سرط کو ماننے کی اجازت ند دیتے تو دہ صب سابق فرزشگی
سے بازر سبتے ادر حب ان کی سرطوان لی گئی تو دہ فرزشگی کے لئے تیار ہوگئے ۔ دوسری جا نب صفور
علیا لسلام نے اس شرط کو باطل قرار دیا لیب صفور علیا لسلام کا یفعل محل نظراً آ ہے کہ صفرت عا کشہ کو
توجیح دسے دیا اور تو در شرط کو باطل فرادیا حالا کو فود صفور علیا لسلام نے دھو کہ اور خیاست کو ممنوع قراد ہے ہے
اعتراض کا جواب اور رقع شک
اعتراض کا جواب اور رقع شک

دار میں پیدا ہونے والے و موسوں سے پاک ہے بھنوطی السلام کی عمدت و تنزیم کے سلسلہ میں بیدا ہونے والے و موسوں سے پاک ہے بھنوطی السلام کے اس فرمان سے علق روایت میں اضافہ کو فلط قرار دیا ہے کہ آپ نے جناب صدیقہ سے فرمایا تھا کہ تم آئی ولاء کی شرائط کو تسلیم کراواکسٹ میں سندوں میں اس حملہ کا تذکرہ نہیں ملاً ۔
تذکرہ نہیں ملاً ۔

ميكن سنف فرات بين كراكراس جملكااضا فرورست تسليم كربياجا في توجي عصرت نبوى

یرکوئی اثر نہیں پڑتا اور نداس برکوئی اعتراض وارو ہوتا ہے کیونحرع فی علم تعواعد کی روسے کھم عکیفم محمدی میرم جی استعبال ہوتا ہے اوراس کی انپدار شاور بانی سے جس ہوتی ہے -

اولنک للحاللعندة (پ ۱۰ ۲۲ تا) یبی ده لوگ بین بن پرسنت ہے۔ وان اساء تعلی فلھا (پ ۱۱ تا) اگرتم نے بُراکیا توتم بیاس کا دمال ہوگا اس تقدیر پرفرمان نبوی کے معنی یہ ہوں گے کہ ان کے والارکی شرط کو لینے سلئے مان لواسی طرح صنوعی اسلام کے ودران تعلیہ ولارکی سرط کو باطل قرار فینے کے معنی یہ ہوں سکے کہ دہ اس سے قبل ولارکواپنے لئے لازی قرار دیتے ہتھے۔

اس کے علادہ ایک اور توجہ بھی نہ ہے کہ حضور علیا انسازہ والسلام کا بنا ب عائش صدیقہ سے بہ فرمانا " ان کی ولار کی مزط تسلیم کرو" حضور کا یہ فرمانا حکم کے متراد ت نتھا بکر برابری اور ساوۃ کی نیار برتھا اس کے علادہ یہ فرمانا علم معین خبر دینے کے لئے تھا اور اس بات کو ظاہر کرنا مقصور تھا کہ ولا برصرف فلام کو آزاد کرنے والوں کے لئے ہے اب بریشرط فرمان نبوی کے بعد کا لعدم متصور ہوگ یا بالفاظ دیگر ہوں کہیں کہ خطا ب نمبوی جناب صدیقے سے بینے کہ آب مشرط مائیں یا نہ مائیں بریشرط بہر موت نفط مخش نہ ہوگی ۔ اور بہی بات واددی نے بھی کہی ہے اور صنور علیا اصلاق والسلام کا ان کو زجر و توزیخ فرمانا سی بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ لوگ اس تھم سے بہلے سے واقعت تھے ۔

اس قول کی مبیری توجیهه اشترطی لهد الولاء ان کے دلاری مشرط ان ان ان

کے منی سیمجے جائیں گے کدان کو احکام کو واضح کر دو اوران کو احکام سے آگاہ کر دو کہ ولا تو صرف غلام کے آزاد کرنے والے کے لئے ہے اوراس کے بعیرضو علیالسلام وصاحت احکام کے لئے بنفس نغیس کھڑھے ہوئے اوران کو احکام عام ہونے سے با دمود می الفنت کرتے پر زجر دوزنے فرائی

جناب بوست كابنيامين كيسامان مي برحن ركهوامًا عياسلام كانس كر

terreti uzun diatabadik ange

ا منروں نے ابینے جدائی بنیامین کے سامان میں بانی کا برتن رکھوا دیا اوراس کے بعد اپنے تمام بھائیوں كويورى كالزام ين كرفة ركراديا حالانحران ميسكوني بني يورية تصااس فعل كي كيا ماويل كي. اعتراض کابواب عزیرگای یفل جناب دست جناب ایست علیالسام کی ذات کا رقصا بلكران كالسبس كام كاحكم وينامشيتت الهنى كصمطابق تضاا وراس كى شهادت اس أيب كرمير

اسی طرح ہم نے یوسف علیانسلام کے تع تديرى كرده ابنے بعالى اوشاه كے طرق كارك طابق نبيس المكته تق (ب١٦ع ٣) . مگريركمشيت اللي اسي طرح عتى .

كيذنك كدمنا ليوسعت ماكان لياخذ في دين الملك الاان يشاء الله

اس آیت کے مطابعہ سے یہ بات صاف ہوگئ کہ یکا مشیّت الہٰی کے مطابق تھا المذاجات يوسف عليانسلام كى فات بريسي تم كااعتراض وارونهين برتا

سے پہلے ہی آگاہ کرویا تھا اور تباویا تھاکہ میں وہی تمہارا رگم گشتہ بھائی ایوسٹ ہوں اب میں تم کو ردكناجا بهنا بهون اس من يطري كارافتياركيا بي تم اس طرز عل سے ركشة خاطرينه بونا للب ذا بميايين كے ساتھ جر كچير بھي ہوااس ميں ان كى مرشى شامل بقى اوراس بيتين ديانى بير كداس ظاہر كالمنم میں شفقت بنہاں ہے اوران حفرات کا یفعل مفرت ونفقعان کے دفعیر کے لئے تھا۔

ایک اوراعتراض کا بواب استشریح توضیح وتوجیه کے بعداگر معتری یہ کے کاب

ان کے دلسارقیون اے قافلے والوتم ضرور بچر ہو (بساع ۲) سواس سلساری وفقیہ

سریقول اوّل توجاب بوسف علیانسلام کاسبے ہی جبی جبی کا جواب دینا عزوری ہورعلادہ ازیں اس قائل کے قول کی مثبت انداز میں اس طرح اویل کی جائے گی کہ سکتے والے کا مقصد یہ ہوگا کہ

ظاہری حالت میں توقم چور ہو۔

اس کے علادہ بعبض حضرات نے بیعبی کہاہیے کہ بریکھنے سے ماحنی کے اس وا تعربی طرف اشارہ مقصود تصابحس میں کر برادران پوسف نے بھرت پوسف علیانسدام پرسچیری کا الزم گھایا تھا اور ان کوفروخت کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ علما رہنے اور دوسرے جواب دیے ہیں جن سے اعادہ کی پہا ضرورت نہیں ۔

علادہ ازی ہمارے نئے یہ مناسب نہیں کہ ہم انبیا علیہم السلام کی جانب ایسی با ہم منسوب کریں جن کے متعلق بیٹا بت نہیں کہ دہ ان سے مردی بھی ہیں اور ایسی باتوں سے خلاصی کی صورت تلاش کریں اور نہ ہزارا پینصسب و مقام ہے کہ مہ غیر نبی کی مغرشوں کی حواب دسی کریں ۔

ا نبیار ورسل کے اہلار کی مکتیں انبیار عیبم انسلام کو اہلار واز مائٹ میں سبلا مرکبی مکتیں کے اہلار کی مکتیں کے ا

کوطرے طرح کی مصیبتدل میں مبتلا کیا گیا اوطرح طرح سے ان کا امتحان لیا گیا۔ ان میں حصرات ایوب یعقوب، دانیال بھیلی ۔ وکریا۔ ابراہیم دیوسف عیبهم اسلام شامل ہیں۔ با دجود کیر یہ صفرات اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ومقرب نبی تھے۔

مصنف علیالرحمۃ دعائیکامات کے بعد فرماتے ہیں کو کات البی حق اوراس کے تمام افعال عدل پرمینی ہیں اوراس کے اسکام کوبد لنے والا کوئی نہیں اور اپنے بندوں کی اُزمائش کرتا ہے ارزاد رمانی سے م

(۱) لنظر کیف تعلمون (پ۱۱ع٤) تاکیم دهییں کرتم کمس طرح مل کرتے ہو (۲) لیبلوکھ ایک نواحسی عملا تہیں آڈائش ہیں ڈال کردیکھے کرتم (۳) سے کون ایچھے مل کرتا ہے۔

vermuuminulealt.erg

اکدالشدتعالی تم میں ایمان لافے الول کوجان ہے۔ اب کک اللہ تعالی نے تبہائے عبابرین کا امتحال نہیں میا اور نومبر کرنے والوں کی آز کہشس کی۔ اور ہم تہیں صرور جانجیں گے بہال کک کردکھ لیس تہارے عبابرین اور صابرین

رس وليعلم الله الذين ا مستوا مستكم ديسع ۵) وَلما يعلم الله الذين جاهدوا مستكم.

د پ ۲۶ ع ۵) ولنبلونکم حتی نعلم المجاهادین معکم والصابرین و نسبلوا اخبارکم - دپ۲۲ ع ۸)

اخدادکم - دب ۲۶ مراریک می اخداد کم اخداد کم اخداد کا اخداد کم اخداد کا اخداد کم اخداد کم اخداد کم اخداد کا اس البلار و آزمائش میں جمارا یہ کہنا خلط نہ جوگاکد ان کو البلار و آزمائش میں ڈا ان ان فنوس قدسیے کے مدارج کی بلندی اور مرتبر میں افزونی کے لئے تھاا وردو مرول کو ان کے صبر ورضا ۔ شکو فرمانبرواری ۔ توکل عاجزی و انکساری کا دکھانا مقصود تھا۔ اس کے علاوہ شفتین ، پرشیا نیال ور مصائب ان کے لئے سبب از یا در حمت ہوجا ہیں اوران حفرات کے علاوہ و در سے اس امتحان میں ان کی آفتار کریں اوران واقعات کو یاد کرے اپنے اور گرزرنے والے واقعات سے سیستی حاصل کریں اور صبر و شبات کے مواقع پران حضرات کا اتباع کریں ۔

اوراس ابتلار و آز کمیش سے الغفلتوں اور نغزشوں کو محوکرنا بھی منظور برتاہے ناکہ وہ سبب رب انعالمین کے صفور عاصر بول تورہ باک وصاحت بول تاکہ اجرکائل اور ثواب وافر کے سفدار برجائیں۔

ا تبلار و آزمات را ورحد برخ نبوی این کرت بین کدین ندر کاردوعالم سلی الله معلی الله معلی الله معلی الله معلی الله معلی معلی و الله کارود معلی الله معلی و الله کارود معلی الله معلی و الله کارود معلی الله معلی و الله کارود ک

ہیں۔اوراس ابتلاروا ڈکوشس میں اس کے دین معیار کے تدنظر رکھا جا آہے اوراس لحاظے ان کوا زمائش میں ڈالاجآ ہے۔ ایک ایسا وقت آنا ہے کرحیب وہ بلائیں اس مبتلا کے اوپرے ٹمتی ہیں تواس کاعجیب حال ہوناہے وہ زمین پر شبک سر ہوکر حبیبا ہے اوراس پر گنا ہوں کا اوجھ بالکل نہیں ہونا۔ کتاب ہوایت ہیں ہے۔

کاین من نبی قاتل معه ربیّن اوربهت سے نبی الیے ہیں جن کے کشیر (الایات النّلث) ماقد بہت سے اللّٰدوالے لرشے ہیں

حصرت الوسرميه وضى الشرعة فرمات ين كريون كے جان ومال اوراس كى آل پُرِسلسل بلايس آتى رَبِّى بِمِن كِين أيك وقت السا آئے گاكرجب وه الشر تعالیٰ كى بارگاه بیں حاصر ہوگاتواس پرايك جي غلطى اور گناه كا بارنہ ہوگا ۔

سحزت انس بن مالک رضی الله عند کے ذریعہ سے سرکار دوعالم علیالسلام کا ارشاد کرامی ان الفاظ میں متہ ہے کہ جب الله تعالی لینے کسی جدرے کے ساتھ محلائی کرنا جا ہتا ہے تو اس کو حلیہ جلد مصا سب میں مبتلاکر تا ہے سیکن حب کمسی کو برائی میں ڈوات ہے تو اس کو ڈھیال کر کی سامت میں میں مجبور دیا ہے تاکر تیامت کے دن اس کولودی مزاجعے ر

ابتلار وتقرب كاسبب إيد اورعديث ين اسطره وارد بي كرجب الشرتعالي كسى

وتاب اكدوة تفرع وزارى ين شغول رس

ا تبلاس کے سلسلر میں جناب سم قراری کا قول کے جناب سم قدی فراتے ہیں کہ جش خف کریں کا قول کے میں کہ جش خف کریں کا قول کے میں کہ میں کہ اس کے ہوتی ہے کہ اور یہ اتبلار و آز کم شس اس سے ہوتی ہے کہ فضل وعرب ہیں اصافہ ہوجائے اورا جروثوا ہے۔ کہ فضل وعرب ہیں اصافہ ہوجائے اورا جروثوا ہے۔ کہ فضل وعرب ہیں اصافہ ہوجائے اورا جروثوا ہے۔

حضرت لقمان کی بیٹے کو میسی میں استفادر جاندی تو آگ میں جاکر تھرتے ہیں میں متر میں میں اور کو بلا میں اور کو بلا میں کے افراد کی بلا کے افراد کی بلا کے افراد کو بلا میں کے افراد کی بلا کی بلا کے افراد کی بلا کی کے افراد کی بلا کے افراد کی بلا کے افراد کی بلا کے افراد کی بلا کی بلا کی بلا کے افراد کی بلا کی بلا کی بلا کے افراد کی بلا کی بلا

حضرات يوسف ومعقوب ملهم التلام مقام اتبلار وازمان مي

مروری کے حق سفے فلات کا مسیحیم پڑوسی کے حق سفے فلات کا مسیحیم میہم اسلام جُنی ہوئی عجری کے گشت لوپ نوج كركهاري تص اوراس درميان ننس بنس كرياتين صى كرت جاتے تھے اور بہى غفدت ان مي عاب كاسبب بنى كيونكر بمسائيك ميم بجه نے وشت كى وشبوسونگھى اورگوشت كى خوا بش كى اور رونے نگاس رونے کے بب سے اس کی بوڑھی ماں بھی رونے لگی بھزت بعقوب اپنے اواس برون كركان وريان إيك يوارحاك مون كے باوروان كے حال سے غافل تھے اور يرى غفلت ان ربعتاب كاسبب بنی -اس منیے كے ردنے كے سبب حضرت بيقوب كوھى رونے كى آز ماكش مِن والأكيا اوراك اس قدرد وي كم المحيل ناصون فيد بوكيس عرصلة حيثم من بعظم في -ا حساس عقلت کی اطلاع ملی تو آہے نے اس کے بعدایا میمول بنالیا کرمکان کی جبت سے منادی کے ذربع نداکراتے کہ اگر کسی کے باس رات کا کھا آیا نہ ہو تووہ آل بعقوب سے آگر لے جائے ۔ اسی طرح حصرت يوسف عليدانسلام كى أز كشش كے بارسے مي الله تعالى نے بيان فروا ديا ہے د معرت الوب على السلام كى أز مائش على السلام كى أز مائش كى دجرية بدين كارتائش كى دجرية بديري

THE WAR THE PARTY OF THE PARTY

تھی کہ آپ اپنی قوم کے وگوں کے ساتھ بادشاہ کے پاس نظالم کی شکا بہت لے کر گئے تھے وگوں نے بادشاہ سے بنیات کئے گفتگو کی اور تونیک مست کہا مگر صفرت ابوب علیا استلام نے اپنی کشیر عمقی زمین کی وجہ سے خاموشی اختیار کی ۔ ان کی پیادا بارگاہ الہٰی میں بیندند کی گئی اور بیمبتلائے آلام فارید گئے ۔

معفرت سلیمان علیالسلام کی اجلار و از ماکش کے بارے میں مہم نے ماسیق الواب میں جائزہ لیا ہے کہ ان کی آزمانش کی دجرہ میں سے ایک دجر پھی کن ہے کہ وہ اپنی سسال والوں کے ساتھ ا دا مصفوق مين فري جاست تھے باان محر كان مي كوئى ايسا وا تعربوا جو قابل مواضفة تھا اور يدوا قعد جناب ليمان عليالسلام كي علم مي مذكوا تعا-

البيار ماسيق اوراً لام سير المسلين الدوردي شرست بهي بنام سيوالرسين سي الشرعني الشرعن

فرماتی بین کدمئی نے کسی بر در دکی اتنی شدت نہیں دھھی متنی کرسٹیدعالم صلی الشَّر علیہ وسلم کونتی حیسر عيدا مشرفرات بين كديني بارگاه نبوي مين حاصر مواتو ديجها كر صفور عليه انسلام بريخار كى شديد تعليف تھی مئی نے حنور طریالسلام سے عرض کیا کہ آپ کو توشد پر نجارہے، حضور نے فر مایا مجھے دوم دول کے برا بر مخار ہے۔ رادی جناب عبداللہ فرانے ہیں میں نے صفور سے عرض کیا کہ یہ اس لئے ہے تا کہ آپ كودوك اجرمع بصفور في فإلى بياسي سفي

بناب ابسيدفر مات بين كمايك تض صنور عليالسلام كي عبادت كم الخ أيا ادراس في مصنوعليالسلام كي بم اقدس برم تفركها اور فوراً بمثاكر كهف لكاكر ضراكي قسم آب كي معجم اقدس بر بخاركى شدت كى وجرسے إنفور كفنا ممكن تہيں ہے ۔اس كى بابت من كر صفور علير السلام نے فرايا كم مِم ابنياد كي كروه بربلاً مين الدركليفيس مين دوكني مبيري جاتى بين -

ا بيا سكه ابتلارك طريق فريد كليف بين مبتلاكيا كيا دراس كليف كي وجي

ده را بی مک بقا ہوئے۔

ا بنیار بلافر کونوش امر می میشار کی انبیار ملیم اسلام صب بلادُن می مبتلار ہے تے اور داس فیکیین و پریشان ہونے کی بحائے نوش ہوتے ہے۔ نوش ہوتا ہے۔

سے کرمیر کی تفسیر اس نواتے ہیں ۔ ایت کرمیر کی تفسیر این فراتے ہیں ۔

من یعمل سؤیجزی بیس نے بڑے کام کے اس کو اُن دی ہ ع ۱۵) کی مزادی جائے گی۔

مجاہدا در صدر مصدر میں انٹر رضی الٹر عہما کی روایت کے مطابق مسلما فرن کو اعمال کی حزا ونیادی مصائب کی شکل میں دی جاتی ہے اکہ یہ صائب اس کے گنا ہوں کا کفارہ بن جائیں۔

ابربرری و رفتی الندون سے سرکار دو عالم علیالعسلاۃ والسلام کا فرمان ان الفاظ میں نقول ہے کہ الندوی النہ علی کرنا چا ہتا ہے تواس کو مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے صفرت کر الندوی الندوی الندوی الندوی مفہوم بانداز دگر شقول ہے کہ مسلمان کو کوئی مصیب نہیں نہیں گر اس سے سیس الندون الندون الندون کی تا ہوں کو محوفر ما دیتا ہے اور اس کے گنا ہوں کا کفارہ کر دیت ہے مہان کے گنا ہوں کا کفارہ کر دیتا ہے مہان کے گنا ہوں کا کفارہ کر دیتا ہے مہان کے گنا ہوں کا کفارہ کر دیتا ہے مہان کے گنا ہوں کا کفارہ کر دیتا ہے مہان کے گنا ہوں کو محوفر ما دیتا ہے دوراس کے گنا ہوں کا کفارہ کر دیتا ہے مہان کے گنا ہوں کا کفارہ کر دیتا ہے مہان کے گنا ہوں کا کھارہ کو کو اس کے گنا ہوں کا کفارہ کر دیتا ہے مہان کہ کو گنا ہوں کا کھارہ کو دوراس کے گنا ہوں کا کھارہ کی کا دوراس کے گنا ہوں کا کھارہ کو کو دوراس کے گنا ہوں کا کھارہ کو کھارہ کی کھارہ کی کہا تھارہ کی کھارہ کی کھارہ کی کھارہ کی کھارہ کو کھارہ کی کھارہ کو کھارہ کھارہ کو کھارہ کا کھارہ کی کھارہ کو کھارہ کی کھارہ کی کھارہ کی کھارہ کی کھارہ کی کھارہ کھارہ کی کھارہ کی کھارہ کر کھارہ کی کھارہ کی کھارہ کھارہ کی کھارہ کی کھارہ کے کھارہ کھارہ کھارہ کھارہ کی کھارہ کو کھارہ کو کھارہ کی کھارہ کی کھارہ کی کھارہ کا کھارہ کی کھارہ کے کہا کہ کھارہ کی کھارہ کی کھارہ کی کھارہ کی کھارہ کے کہا کہ کھارہ کے کہا کہ کھارہ کی کھارہ کی کھارہ کی کھارہ کے کہا کہ کھارہ کے کہا کہ کھارہ کی کھارہ کی کھارہ کی کھارہ کے کہا کہ کھارہ کے کہا کہ کھارہ کی کھارہ کی کھارہ کے کھارہ کی کھارہ کے کھارہ کی کھارہ کے کھارہ کی کھارہ کی کھارہ کی کھارہ ک

حضرت ابرسعيد في يادركوني كوكوني تحليت رائج وغم سختى ووشوارى يا اوركوني ريشاني

UNIONEETHARBITATION OF THE

ہواس کولائتی ہوتی ہے حتیٰ کہ اس کو ایک کاٹ بھی چید جائے توالٹد تعالیٰ اس تحلیف کو اس کے گذہوں کا کفارہ بنا دنیا ہے۔

ے داروں معادہ جا رہا ہے ہو۔ ابن معود رضی الشرعہ فرماتے ہیں کرجب سلمانوں کو کوئن کیلفٹ پینچی ہے تواس کی وجہ سے الشرتعالیٰ اس کے گنا ہوں کو اس طرح جھٹک دیتا ہے جس طرح کو خزاں میں درخت سے ہتے جھڑتے ہیں ۔

انبیا علیم اسلام کے العظیم السلام کے العظیم المرانبیا می دوسری حکمت کے ساتھ دردادر کلیفیں جان کئی تی تعلیف وغیرہ کو کے ساتھ دردادر کلیفیں جان کئی تی تعلیف وغیرہ کو

بعض ادقات شدت کی تعلیف کا اصاص ہوتا ہے اور بعض ادقات نرمی اور آسانی کا اظہار ہوتا ہے۔
مرود عالم صلی الشرعلیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مون کی شال بود ہے کی طرح ہے جس کو کہ
ہوا کے بھو بکے ادھرادھ کرتے رہتے ہیں جب ہوا تیز نہیں ہوتی تووہ سیدھا کھڑا رہتا ہے اور ہوا
کی تیزی کے ساتھ متح کی رہتا ہے بلائنٹیل و تشیعے مون بلاؤں کے سبب بھونے کھا تا رہتا ہے
اور کا فرکی مثال ایسی ہے جیسے صنور کا محوس درخت جو سیدھا کھڑا رہتا ہے ۔ ایک وقت ایسا آنا
سے کہ الشد تعالی اس کی گرون توڑ دیتا ہے۔

خلاصه به کوسلان آفت کامال مصعبت بی گرفتار بیمارلوں میں مبتلانیکن راصی برضا گردن خمیده اور رضار البی کاطالب رہتاہے ان بلاؤں اور صیبتوں پراس کا خاموش اور راضی بضا ربہنا کھیتی کے زم تنزی طرب سے ہے جو با وصرصر کے سامنے مطبع رہتا ہے اور ہوا کے اشاروں پرخم ہرجاتا ہے۔

جب الشرب العالمين مون سے مصائب والام كے ندوتيز جيؤكوں كوردك وتياہے تواس فلاكے درخت کے تنے كى طرح اعتدال برا مجاتاہے ماس طرح بندة مؤن بلاؤں اوصيبتوں كے دُور ہونے كے بعداللہ تعالیٰ كی فعتوں براس كے شكر كے سلتے رجوع كرتاہہے ماجرو ثواب اور مزنیعتوں كے مصول كامنتظرم تباہے۔

جنی موکن اس ارفع واعلی منزل پر بہنے جاتا ہے تواس کو نہ موت کا آثاگراں گزرتا ہے اور نہ وہ سکرات موت سے ڈر تاہے اور ندان میں مبتلا ہوتا ہے کیو کروہ ان مصائب و آلام کا عادی ہوچکا ہوتا ہے ، مراس کی زیا دتی اور تکالیف کی شدت سے ناتواں اور کر ور ہوجا باہے اوراس کواحرو ثواب کا بھی علم ہو باہے جس کا وحدہ رہ کرمے نے کیا اوراس بندہ کے لئے

مون وغیر موری میں فرق ادراس سے بازیس نہیں کی جاتی ہوت کے لحاظ ادراس سے بازیس نہیں کی جاتی ہوت و ندرت کے لحاظ سے بھی اس کومنوبر کے ناور درخت سے نئید دی گئی ہے لیکن جب شینت الہی ہوتی ہے قو درخت صنوبر کواس طرح تروایا جاتا ہے جس طرح کسی کی گر دن توڑی جاتی ہوئے ہالک کرنا چاہتا ہے جو جمانی صوت سے فیضیا ب ہوتا ہے جب اس کو بغیرت الائے آلام سکتے ہوئے ہلاک کرنا چاہتا ہے تو دفتہ اس پرالیسی صالت طاری کر دیتا ہے ۔ ہلاکت اور موت کا بینجہ اس طرح بکر لیتا ہے جس طرح دفتہ کسی پرائیس کے موٹری جو میں اس پر دفتوار ہوجائے جس طرح دفتہ کسی کی گرون توڑی جاتی ہے اور اس کو زمی اور سہولت وسے بغیرایک وم پر شین ہے اور اس کو زمی اور سہولت وسے بغیرایک وم پر شین ہوئے اس کی جو سے کھوات موت بھی اس پر دفتوار ہوجائے ہیں راوراگر سوچے کا موقع مل جائے تو ) جان دنیا نہا ہے گراں اور موجب صرت ہوتا ہے۔ بین روح کی کیفیت اور کرب کواس کی جمانی صحت پر قیاس کرنا جاہیئے ۔ یہ بات تو مالم قبض دوح کی کیفیت اور کرب کواس کی جمانی صحت پر قیاس کرنا جاہد ہے ۔ یہ بات تو مالم قبض دوح کی کیفیت اور کرب کواس کی جمانی صحت پر قیاس کرنا جاہد ہے ۔ یہ بات تو مالم قبض دیں ہوتا سے دیاس کرنا جاہد ہے ۔ یہ بات تو مالم قبض دوح کی کیفیت اور کرب کواس کی جمانی صحت پر قیاس کرنا جاہد ہے ۔ یہ بات تو مالم قبض دوح کی کیفیت اور کرب کواس کی جمانی صحت پر قیاس کرنا جاہد ہے ۔ یہ بات تو مالم قبض دوح کی کیفیت اور کرب کواس کی جمانی صحت پر قیاس کرنا جاہد ہے ۔ یہ بات تو مالم کا کھوں کے دیو سے تو کو کو کھوں کو کھوں کی کیفیت اور کرب کواس کی جمانی صحت پر قیاس کرنا جاہد ہے ۔ یہ بات تو مالم کی سے کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کی کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کرنے کو کھوں کی جو سے کرنے کی کھوں کی کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھو

www.madeushalicong

دنا منتعلق محی مین آخرے کا مذاب تو دنیا کے مذاب سے شدید ہوگا۔ ماسبق میں اس سلسلہ میں صنوبر کے درخت اوراس کی تق کے بارے میں نذکرہ ہواہے سواس بارے میں يربات قابل لحاظرب كم كافركو آخرت مين مذاب بعي اسطرح الوكاعي طرح صفور كي در كواكها شافيين وشوارى كامنظر بونام - ارشادر بانى ب-

فاخذنا حربغتة وحسر بم نے اجابک ان کواپنی پیویں الا يشعرون - المانين اس كااحكس

(ب ٤٩٤) مجى نابوا-

اوروشنوں کے سلسد میں بھی مہی عادت اللہ بھی رہی ہے جس کے بارے میں ارشادِ

خداوندی ہے۔

يسبراك كوسم فالبى بحرس بے ایاکسی پریم نے آنرهی کوجھیجا اور من اخذته الصيعة الناس سي العالم على تقابى كو

فكاد اخذنا بذنبه فمتهم من ارسلناعليه حاصبا ومنهم رب ۲۰ ع ۱۱) چگهارس واسطر بوا-

المذاالله تعالى في اس حالت عيران برموت كومسلط فرما يحكدوه تحاب غفلت عيل مرتبش تھے بر کمشی اور معاونت نے ان پرانسی مربوشی کی کیفیت طاری کی جس کی وجرسے وہ نتا ایج سے جیراہ ہوررہ گئے اورقبل ازیں کدوہ سفر آخرت کی تیاری کریں اجا تک ہلاکت کے فارس گرگئے۔

میں وجب کہ ہمارے اسلاف ناگہانی موت سے بہت نوف زود میتے تھے اوراس اسلا میں جناب ابراہیم رضی الشرعند نے فرایا ہے کو اسلات افسوسناک موت جس کوناگہانی موت بھی کہا جا مات المقت

اس للدامية سيرى عكمت بناب مستنف نے اس طرح بيان فرائی كم بماریاں موت کے دواعی میں سے بی اور فرق جن قدر شدیر ہوگا اتنا

تيريمت

ہی موت کا اندیشہ زیادہ ہوگا اور مرتض موت کے لئے خود کو مستعدرتا رہے کا را درجوع الی اللہ میں مشخول رہے گا اندریش مشخول رہے گا کہ دور کہ وہ میں مشخول رہے گا کہ دور کہ وہ رہے اندریش مشخول رہے گا کہ اندریش اندریش کے موت کے بعد رہ کریم سے طاقات کا وعدہ ہے اور رہن ہر الرئیوں سے بھری ہوئی دنیا سے قطع تعلق کرکے آخرت کی جانب متوجہ ہوگا - اس طرح وہ رہی ہر اس بھرزا دراس کے عواقب سے جوراہ ضواسے فافل کرتی ہو تو فزرہ ہوگا اور حقوق اللہ کے سے میں الدرج ہوگا اور حقوق اللہ کے سے حقوق العباد کی طرف نظر کردے گا تو موسیق کی طرف نظر کردے گا تو موسیق کی طرف نظر کردے گا ۔

اسوہ رسول اکرم صلی الشی علیہ و تم السین علی الشّد علیہ وسلم بادجود کید ماضی و تقبل اسوہ رسول اکرم صلی الشّد علیہ و تم السّد علی السّد علیہ و تقبیل اس معتقد میں السّد علیہ اللّہ اللّہ علیہ اللّہ اللّٰہ اللّ

یرتمام کیفیات النّد کے نیک بندوں اور اولی رکی میرت میں شامل بن مکن تکرین و کفاران اعلی خصائل سے فورم رہتے ہیں کیونکدانہیں توڈھیل اور چورط و کیجاتی ہے تاکران کی براعمالیوں میں اضافر بو اور براعمالیوں کی مزادی جاسکے۔ اس ڈھیل اور چھوٹ کے بارسے

THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF

كآب بايت يس ہے۔

ما ينظرون الاصيحة واحدة وه راه نهي ديكيت ممراي كي بو تاخذهم وهم يخصصون فاد انهي كري بي يحف بوئ بول ك يستطيعون توهدية ولا مجمر كي بي يحف بوئ بول ك الما العلهم يواجعون الله العلهم يواجعون الله العلهم يواجعون الله الدائم ميراجعون الله الميراجعون الله الميراجعون الله الميراجعون الله الميراجعون الله الميراجعون الله الميراجون الله الله الميراجون الميراجون الله الميراجون الله الميراجون الله الميراجون الله الميراجون الله

سرورعالم صلی الشّدعلیه وسلم کی خدمت میں حب ایک شخص کی ناگہانی موت کے بار سے میں عوض کیا گیا تو آپ نے اس انداز میں جلیے کہ آپ کو کوئی ناگوار خصته دلا نے والی بات تبانی گئی ہو کیے اور فرایا سبحان الشّدعروم و تُحضّ سبے جروم تیبت سے محودم کیا گیا ہو۔

سیدالمرسین نے ارشا و کرامی مواس کے دور کے ایک موجب داست ورحمت اور کافرو فاجر کے لئے سبب باس وعذاب ہوتی ہے اور اس کی دجہ یہ ہے کہ سلمان ہم وقت موت کے لئے سبب باس وعذاب ہوتی ہے اور اس کی دجہ یہ ہے کہ سلمان ہم وقت موت کے لئے تیارا وراس کی آمرکا منتظر مہا ہے البذا ایسے تفص کے باس اس کا (موت کا) آنا آسان ہوتا ہے فواہ دہ کسی طرح بھی آئے اور پیمومن سلم موت کوخوش آمرید کہ کوامن ارالمحن ونا سے دار الواحت عقبی کی جانب عازم ہو کمرول بینے جاتا ہے جیب دان رسول الشرصی لیڈ میں علید وسم نے اس موقع کے لئے فرمایا ستر سے اوحت راح حدم یا تو وہ فود راحت بائے واللہ ہے واللہ ہے داللہ ہے الوگ اس سے داست بائے والے ہیں۔

کافٹ کی موت آتی ہے تودہ اس کافٹ کے برخلات جب کافر کوناگہانی موت آتی ہے تودہ اس کافٹ کی موت آتی ہے تودہ اس کے ا کے لئے تیار نہیں ہوتا اور نہاس کے موت کی یا دولاً میں (مرنے والا) موت کی تیاری کورے بلکم موت اس برآن پُر تی ہے اور اس کے بوش وہوکا س لاکر دیتی ہے اور جو بکدوہ موت کا منتظر نہتھا (اور بر بیزاسے بن ما یکے ملی المذااس کوردکرنے کی ہمت وطاقت بھی نہانا المذاموت اس کو شریز رہے ہوں میں بیٹرا المذاموت اس کو شریز رہی صیب میں موقی ہے اور سب سے بڑی بات یک اس خص کے دنیا دار ہونے کی مجہ سے اس کو دنیا کی مفارقت اور زیادہ ورد ناک اور سخت معدم ہموتی ہے ۔

اسے اس کو دنیا کی مفارقت اور زیادہ ورد ناک اور سکت معدم ہموتی ہے ۔

اسیالم سکی رحمۃ المعالم کا ارشا و گرامی اسٹدی تھا رکو عبوب رکھتا ہے اللہ بھی اس کی تھا۔ کو عبوب رکھتا ہے اللہ بھی اس کی تھا۔ کو عبوب رکھتا ہے اللہ بھی اس کی تھا۔ کو عبوب رکھتا ہے اور جو بھا را لہٰ کی دنیا در تو بھی اس لی تھا۔ کو عبوب رکھتا ہے اور جو بھا را لہٰ کی دنیا در تا اللہ بھی اس کی تھا۔ کو بین دنہ بیں فرما آ۔

## رمى تنقيص توبين ورشرى حكام

معتفی شف شفا بناب قاصی میاض رحمة الد علی فراست بن كرحتون بود المسلم كانتظیم و توتیر كرحتون بود المسلم كانتظیم و توتیر كے بائے میں كتاب وسنت اوراجاع است سے نابت شدہ اسكام گذشة الباب میں بیان كر دیے گئے بین اس باب میں جن اسكام كو بیان كرنا مقصود ہے وہ جی صفوراكرم صلی الد علید وسلم كی وات وصفاً منتظیم بین اس باب میں جن اسكام كو بیان كرنا مقصود ہے وہ جی صفوراكرم صلی الد علید وسلم كی وات وصفاً منتظم بین استحاد ہے ہوئے ہیں ۔

کتاب ہدایت قرآن مجدیمی رب کریم نے اپنے عجبوب ملی الشدعلیہ وسلم کی بارگاہ میں ادفی استاخی کوھی حرام قرار دیلیے اور صفور علیدالسلام کی بارگاہ میں گستاخی کوھی حرام قرار دیلیے اور صفور علیدالسلام کی بارگاہ میں گستاخی کرسنے والے یا والت نہو میں میں بات اجماع است سے نابت ہو میں ہے کہ ایستان ( مقرر فیل تق اوں واجب اتفاق ہے ارشا دباری ہے۔

(۱) ان الذين يوذون الله و بيشك بولوگ الله اول كان دان الديا رسول كوايذا ويت يمن ان يرالله كي الديا

Wante marketti mit. Mgg

لعنت ہے دنیا اور آخرت میں اور اللہ
نے آئ کے لئے آخرت کا عذاب مقرر
کردیا ہے۔
بولوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایڈ ا ویتے ہیں ان کے لئے ور دناکٹ البہ
تہارے لئے بین اسب نہیں کرتم اللہ
کے رسول کو ایڈا دوا در دزیک دان کی جیار ظاہری کے بعدان کی بیولوں کے ساتھ نکاح کر و بلاشہ یہات بہت بخت ہے۔ والاخرة و اعدله وعلماباً مهينا ـ

(アピアリ)

ا- والذين ليرذون رسول الله للمع عناب اليم رئي ع ١١)

- وما كان لكمران تودوا رسول الله ولاان تنكحوا ازواجه من بعد ابدا ان دالكم كان عندالله عظيما ربي ٢٢عم،

یباں یہ بات قابل توجہ کے کتب ذات اقدس کوصفو علیا اسلام کے لئے منقصت کا ایک نفظ بھی گوار نہیں اس رب کا تنات کوصفور علیہ السّلام کے لئے ایسا کوئی نفظ ذور معنی ہونے کی وجہ سے جس میں ذرا بھی انات کا پہلو نکلے گوارا ہوگاء ارشاد باری ہے۔

ا سے ایمان والوحفورعلیالسلام کو راع کہ کرمن سے لیکارد ملک نظر کھنے والے کہ کرفی طعب کروا ور نغور سنوکہ منکرین کے لئے در ذاک عذا ہے یا ایهاالذین امنو ده تقولوا · راعنا و قولوا انظرفا واسمعل وللکفرین عذاب الیسم د بل ع<sup>۱</sup>۱۲)

شان نرول ایماری رمایت یقی کرده صفور کوراعنار بعنی کانوں سے ہماری بات من کر مشان نرول ایماری رمایت کے کہ کرفنا طب کرتے تھے اس افغطین دم رفقی کا کامیں ایک بہوری افغا راحالہ ناوانی اور بیو قونی کے معنی مراد یعتے بیٹے لہذا اللہ تعالیٰ نے افغال شدید میں میں ویا میں میں ایک کارون افغال شدید میں میں میں اور یا ماکہ کفار دمنا فقین کوسب وقتم اوراست ہزار کاموقع نہ مل سکے۔

montaga na logica ng

محاورہ عرب اور لفظ راحی الم علم حفرات نے فرمایک مشارکت نفظی کے علادہ یہود اوں کے اورہ عجاورہ عرب اللہ علی است مع اللہ سمعت بینی کی ایک قول کے مطابق ہونکہ اس نفظ سے تعظیم و توقیر کا افسان نہیں تنی جائے گی ۔ ایک قول کے مطابق ہونکہ اس نفظ سے تعظیم و توقیر کا افسان نہیں ہونے ہیں کہ آب ہمادی ہائے ہیں افسان کے حاورہ کے مطابق اس کے سمنی یہ ہونے ہیں کہ آب ہمادی ہائے ہیں کہ آب ہمادی ہائے ہیں کہ آب ہمادی ہائے ہیں کہ انسان کے المذاعد م تعظیم و توقیر اور ذات نہوی کے ساتھ مرابری کے خیال سے اس لفظ کے استعمال کی مما افست کی گئی ہے کیونکہ تعظیم و توقیر نہوی ہم والدت میں واحب و لازم ہے میں وجہ ہے کہ صفور علیم السلام نے ابنا نام رکھنے کی تو دو سروں کو اجازت مرحمت فرمائی کی اپنی کئیست پردو سروں کی کئیست سروں کی کئیست پردو سروں کی کئیست سے کئیست سروں کی کئیست سروں کئیست سروں کی کئیست سروں کئیست سروں کئیست سروں کی کئیست سروں کئیست سروں

ملار محققین واہل محبت بھزات نے اس حکم کو صنور علیالسلام کی سیات ظاہری کر مہیں بلکر وفات نبوی کے بعد بھی باقی رکھاہے تاکہ وہ علت اور سبب بعینی اذبیت کا سہبر نوحم ہرجائے دکیو نکر سیات ابنٹی کا عقیدہ اس کا متعاصنی ہے۔)

اس بلساديس علمار كے عقدت اقوال معت بين كين صف عليال مرة فراتے بين كوئي نے

اس سبدین جمبوطار کاعقیرہ نقل کیا ہے۔علاوہ ازیں یرمانعت تعظیم دتوقیر کے مطابق استحباب کے لئے سب درکھ مطابق استحباب کے لئے لئذاآپ نے اپنی کنسیت اختیار کرنے کی ممانعت فرما دی کر عصور علی السلام کا نام ہے کہ معاملہ تو اس سبسہ میں خالبت کا کنات نے صنو علیا اسلام کا نام ہے کہ دیکارنے کی ممانعت فرما دی ہے ارشا و ربانی ہے۔

صنورعلیالسلام کواس طرح نه لیکارو جس طرح آیس میں ایک دوسرے کو

لوشِعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضاء

ري ع ١١٥ يكارتي و-

یہی وجہدے کہ تمام سلمان صفور علیہ السلام کو یارسول اللہ یا نبی اللہ کمر خاطب کرتے ۔ تھے اور کھبی آپ کی کنیت سے بھی خطاب کرتے تھے۔

حصرت انس رضی الندعنری رواست سے علوم ہوتا ہے کہ صنور علیہ السلام کے نام نامی پر نام رکھنے کی کرا مت سے احکام تو دیئے گئے ہیں اوراس طرح فطیت و توقیر نبری کو برقرار رکھا گیا کہ نوکھ ان الفاظ سے غلمت و توقیر کا اظہار نہیں ہوتا ہے۔ بینا منچہ فرمایا کرتم اپنی اولا دکا نام میرے نام پر رکھتے ہوا ورانہیں بُرا بحبلا بھی کہتے ہو

ابر صفرطرى في خاص الشرعة كاقرل المرحة المركان الشرعة كاقرل المركة المركان الشرعة كاقراب كالمركة المركزة المركز

کوکیھا تھاکہ صنور علیہ السلام کے نام نامی پر لینے نام ندرگھیں۔
عمد بن سعد فرماتے ہیں کہ ضلیفہ عادل جناب فاروق عظم نے ایک شخص کو دیکھاکہ سپ کا انجھ میں محمد تھا دور آشھ اس کو نام ہے کرگالیاں دے رہا تھا اور یہ بھی کہتا جاتا تھا کہ اسے محر ضلا تیرے ساتھ ایسا اورا یہا کرے یہ نظر غیرت فاروتی سے لئے تازیا نہ نا بت ہوا الدائپ نے اسی وقت لینے بیٹے محد بن زیدبن خطاب سے فرایا کہ میں یہ نہ دکھیوں کہ تیرے سبب سے نام محد رصلی السُّر علاقے میں وگالی دی جائے۔ ضالی قدم آج سے تازندگ میں جھے محد کہ ہم کر نہیں لیکاروں گا اوراس دن سے ان کا وگالی دی جائے۔ ضالی قدم آج سے تازندگ میں جھے محد کہ ہم کر نہیں لیکاروں گا اوراس دن سے ان کا

نام عبدالرحمٰن بدل دیا۔ آپ نے بیعبی فرمایا کرحضورعلیہ السلام کی طرح دو سرے انبیار علیہم السلام کے ناموں بریعبی کسی کانام نررکھا جائے کیونکہ ان کی عزیت و تکریم بھی تصفورعلیہ السلام کی طرح لازم ہے اوران کا اعزاز داکرام بھی باقی رکھنا صروری ہے اس سے بعدی توگوں کے نام انبیار ساتین کے ناموں سے مطابق تھے ان کو تبدیل کر دیا ۔

الکین بعد میں جن فاروق مجم فرایداور میں جن ب فاروق عظم نے اپنی اس دلئے سے بھوج میں است جن فاروق مجم کے اس کی میں خال ہوگی جد کا اس کے اس کی میں است کی اولاد کی کنیت جی کے اسم گرامی کے مطابق محرر کھا اور صنور علیا اسلام کی میات فلا ہری کے بعد اپنی اولاد کی کنیت جی اورات اس کی میات فلا ہری کے بعد اپنی اولاد کی کنیت جی اورات اس کی میات فلا ہری کے بعد اپنی اولاد کی کنیت جی میں اورات رہے میں استان کی استان کی اورات رہے میں میں میں استان کی استان کی اورات رہے میں میں میں استان کی استان کی اورات کی میں میں میں استان کی استان کی اورات کی میں میں میں استان کی کاروز کاروز کی کاروز کی کاروز کی کاروز کاروز کی کاروز کاروز کی کاروز کاروز کی کاروز کی کاروز کی کاروز کاروز کی کاروز کی کاروز کی کاروز کی کاروز کی کاروز کاروز کی کاروز کاروز کی کاروز کاروز کاروز کاروز کاروز کی کاروز کاروز کی کاروز کاروز کاروز کاروز کاروز کارو

مخرصادق صلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حبّاب مہدی ملی حبدہ علیا تصلوۃ والسلام کا نام اور کنیت محضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام إور کنیت سے مطابق بنول سگے۔

حصنور علی السلام فصحاب کفرزندوں کے نام رکھے نے بناب طلح عروبن محرم داور ثابت بن محصاب الدوں کا نام محرک : پر صنور علی السلام فرای کداس بات میں مہاراک عرج ہے کہ تمارے گھروں میں ایک یا دویا میں محدم کے دویا میں محدم کے مہاراک عرج ہے کہ تمارے گھروں میں ایک یا دویا میں محدم کوں۔

ال سلساريس گذشة دوالواب مين مم تفضيل كے ساتھ تجث كى ہے۔

تحض صفو علی السلام کوبر طاکالی دے یا ایسے کامات کیے جوعیب جرنی کے لئے استعمال ہوئے ہول یا ان الفاظ سے آپ کی وات اقدس ۔ آپ سے مبارک ویں ۔ اسوہ یا خصائل میں سے منصلت

THE PROPERTY OF THE PASS

کورک پنجی ہو۔ یا فات نبوی رکسی قیم کی تعریف کرسے بااسی قیم کے اور دوسرے العن ظ استعال کرسے ایسے تمام الفاظ سب وہم میں تمار ہوں گے اورا یسے الفاظ کہنے والے کے لئے یہی کم ہے جوانا نت نبی کرنے والے کے لئے ہے لینی واجب بھی ہے اوراس سلسلہ یں جن باتیں آئندہ بیان کریں گے۔

یہاں بیامرقابلِ لحاظور توجہ ہے کہ ایسا کو کی شخص کسی رعایت کا ستی تہیں لہٰذا ایسے کا آ میں برتوکوئی استثنار گوارا کیا جائے گااور برصاحت و کناتی کے لفاظ میں کسی تسم کا شک وشیرز '

ایساہی طرز مل استخص کے ساتھ روار کھا جائے گاج بحضور علیا اسلام کی ذات اقد س پر
لعنت کے الفاظ استعمال کر ہے با بحضور کے تق میں بدد کھا کرے یا ایسے کھات آپ سے منسوب
کرے جائب کے شایان شابان نہیں یا آپ کے نقصان کا نوا ہاں ہویا آپ کی ذات اقد س پر
گزرنے والے مصائب کا تذکرہ کر کے بیشم ولانے کی کوشش کر سے یا وہ عوارض بشری بن کا صدور
ذات نبوی کے لئے جائزیا معہود ہوان کی وجہ سے صور علیہ انسلام کی ذات کو حقیر جانے برتمام
امورا ہائت و منقصت کے قبیل سے شمار کئے جائیں گے اوران کلمات کا وہی حکم ہے جس کا ذرک مندرج بالاسطور میں کیا گیا ہے۔

(ادریرخاب صنف کی رائے نہیں ملکہ دہ حقائق ہیں جن پر دَورصحا بہت جناب صنّف کُنْ رَبِّک ہی نہیں ملکہ آج کک علما رکا اتفاق ہے اوراس پر اجماع ہے کہ تیجنف اٹانٹ نہوی کا مرککب ہواس کوفتل کر دیا جائے ، مترجم

الوکمرِن مندر فرماننے ہیں کہ تمام اٹل علم شُلّا امام مالک - امام احمد لیث اسحاق اور امام شافعی وغیرہ کااس بات پراجاع ہے کہ چڑھن نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے وہ واحب بھتل ہے مستقف علیہ الرحمۃ فرماننے ہیں کہ عمن اسلام جناب الو کمرصدیق وہن اللہ عندے قرار شقصنی مجی ہی ہے اِن عمار کے نزدیک ایسے لاریدہ وہن اور گمشاخ شخص کی تو بھی قبول نرکی جائجگی۔

manifestation and the safe

یمی مسلک امام اعظم اوران کے رفقار امام توری اور کوفر کے دوسرے علارا ورسلمانوں کا بھی ہے اوران سب نے اس قول کی درستی پر مہرتصدیق شبت کی ہے اور ولید بن مسلم نے اس کی شک امام مالک کا قول جی نقل کیا ہے۔

سین طبری نے امام ابومنیف رحم السّطائيد کا قرل تقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ اسکام اس کے لئے ہیں جو حضور علیہ السلام کی شان میں کمی کرے یا قالت نبری سے بیزاری کا اضار کرے یا حضور علیہ السلام کی تکذیب کرے دشاتم یا ایانت نبی کرنے والا زیادہ سزا کاستی ہوگا۔

سحنوں فراتے ہیں کرشاتم ہی زندلی اور مرسکی طرح ہے ہیں دجہہے کہ اس کی تحفیر اور تو ہر کی تبولتیت کے سلسد میں اہل علم حضرات مختلف الائے ہوئے کہ اس پر جو صرشرعی جاری ہو گی آبادہ صد موگی یا کفرکی بنا پر مزار اس موضوع پر ہم دو سرے باب میں تب جو کریں گئے۔

جناب منتف فرماتے ہیں کرسلف کے مطار کے اقوال میں ایستے فض کا عمان مہاہ ہونے کے سیاسی میں کوئ افغان مہاہ ہونے کے سیاسی میں کوئ افغان قول نظر نہیں آیا۔ اکثر علمار کی قیت کے مطابق ایستے فض کے کفرادراس کے مثل کے سیسلے میں اجماع تما بہت ہے۔

تعض اہل ظا ہرشلا ابومح علی بن احد فاسی نے ایتے خس کی تحفیر کے بارے ہیں اختلات کی جہانہ الرحمۃ ) تقل کیا جہانہ الرحمۃ ) تقل کیا ہے جہانہ الرحمۃ القل کیا جہانہ الرحمۃ القل کیا ہے جہانہ الرحمۃ المقل کیا ہے جہانہ مندوں فریا تے ہیں کہ علیا رامت کا اس بات براجماع ہے کہ شاتم نبی علیا لصلاح والسلام یا انکی ذات ہیں تعقی ملاش کرنے والا کا فرہے اورام پیٹر الہی کی وعید وارد ہے اورامت مسلم کو بیگم ہے کہ شخص واجعہ القتل بھی ہے اوراس پر اکتفانہ ہیں ملکہ ایسے دریدہ دہن اورگستانے کے کفریس شکہ کرنے والا بھی کا فرہے ۔

شاتم رسول كے قبل كى دليل نے اس بلد اس صفرت خالد بن دليد و فنى الله و نا كالد فقيہ على سے عبت اور دليل حال كى ہے سيعت الله خالد بن دليد نے مالک بن نوبرہ كواس ساتے تس كوا

communication in the constraint of the constrain

دیاتھا۔ کو اس نے گفتگویں سرکار دوعالم صلی النّدعلیہ وسلم کو صاحبہ کم رقمہارے ساتھی کالفظ استعمال کر کے تعریف کی قبی رخیرت سلیف النّداس تعریف کو پر داشت مزرسکی ا دراس دریدہ دس کو قبل کرادیا ۔ مالک بن نویرہ کے قبل کے سیسلے میں ناریخ میں متعدد وجہات ملتی ہیں سکین ان وجوہ میں سب سے زیادہ قابلِ قبول دجریہ ہے جرجاب مصنّف نے بیان فرانی کیونکر تورفین نے جو وجوہ تحریکی ہیں ان سے دامن فالد رہا گیا ، برنماداغ لگتاہے جس کی خالد بن ولیہ جیسے معملات میں توجہ کی بیاں کردہ ذاتی دیجہ کی کہالہ بن ولیہ جیسے مسلمان سے قرق نویس کی دیں ۔ مترجم ،

ابرسلیمان خطابی فرماتے ہیں کرمیرے علم میں ایساکوئی مسلمان نہیں حریح ام نہاد سلمان تمام رسول کے قبل کے واجب ہونے میں اختلاف کیا ہو۔

شاقم رسول افرد من کتاب ان منون کے درید سے نقل کیا ہے کہ وال اور انام ہاں کتاب ان مبید ہیں مبوط عقبہ اور نقاق کیا ہے کہ ورائ ہمائ کتاب ان منون کے ذریع سے نقل کیا ہے کہ ورائ ہمائ ہمائ کتاب اس کی تو بقبول ندی جائے بلکہ اس کوقتل کر دیا جائے اس کے علاوہ عقبہ میں ابن قاسم نے مکھا ہے کہ جوشی صفور علیہ السلام کی بارگاہ میں گستانی کا مرکم ہم ہو یا اور کسی قسم کا کوئی عیب لگائے یا صفور علیہ السلام کی ان وات انڈس کو کرا کے گائی دسے یا اور کسی قسم کا کوئی عیب لگائے یا صفور علیہ السلام کی شان کھٹانے کی کوشیش کر دیا جائے اور اس کے لئے یہ دلیل کانی ہے کہ اللہ تعالی نے آب کی تعظیم و توقیر لازم کی ہے اور آپ کے ساتھ میں سول کا حکم دیا ہے اور اس کے اس کے اور آپ کے ساتھ میں سول کا حکم دیا ہے اور اس کے ایک ورائے کے ان دیکام کا انکار کیا ہے۔

عثان بن كما مذ في مسبوط مي كلها سے كرمج (نام نهادي مسلان صنور عليا نسرام كى انا نسكا تركب جوادر صنور عليه السلام كى شان مي سمت تيم كرے اس كو مش كرد باجائے اور حاكم مجازيا تو اس كو زندہ سولى برجر طحا دسے يا مثل كر دسے اس كوا خستيار حاصل ہے اور الدیشنے ص كی تو برجي فا بل قبول نہيں ابی صعوب اور ابن ابى اوليس كى روايت سے امام مالك رحمة الشعابيك ير قول معلوم بهوا كر شان رسالت ميں سب وشتم كرنے والا خواہ دہ مرحى اسلام بريا كافر اس كى تو برقبول مذكى جائے اور

www.unaknabali.org

اى كونش كرديا جائے كا ۔

كم معتقين كے والدسے لكها ہے كدامام صاحب موسوف نے فرايا ہے كر و فحف معي فواه وه كافر بو ياملان نبي كريم صلى التُدعلية وسلم كى بارگاه ميں ياكسى دوسر سے نبى كى شان ميں گستاخى كاار نكاب كر في اس كى قوبر كو قبول ذكياجائے ملك اس كو قبل كر دياجائے .

جناب امنسع نے فرمایاکد دریدہ دہن اورگستا خ کوہروالت میں قبل کردیا جائے خواہ اس نے ا فانت کے ملے بروال کیے ہوں یا چھیا کراس کی تو بر کو جی شفادر نہ کیا جلنے کیونکراس کی تو بر کی جی تشمیر نہیں ہوعتی اور ہی بات عباللہ بن عکمنے جی ہی ہے۔

مبارک کے بارے میں کوئی بری بات کہے یا عیب جوٹی کے لئے یہ کی کو صفور علیا اسلام کی زرہ مبارك هيثى برنى ب اس كوهي يزي وراجائ بلاقتل كردياجائ

جناب معتقف فراتے ہیں کہ جارے علمار کا اس سلک پراجاع ہے کھ بنتف نے انبیار علیہم السّلام کے لئے کوئی بڑعاکی یا کوئی اٹا نے آمیز کلمدان کے لئے زبان ہے نکالااس کو بغیر توبقبول كئے قتل كرديا جائے۔

وات بری کے بارے معمولی الفاظ کا کھی مناب البالحن قالبی نے ایک مناب کے بارے میں میں کے الفاظ کا کھی الفاظ کا کھی

ك راقم الرون في ابينه والدخرم ماج العلم رمني محرهم عاص بغيمي قدس مره مع جدوه ليت مي ها موصوف فرطاق تق كرسركار دوعالمصلى الشعليدي نعلين مبارك كيتقيص كرف والاجبي دائره اسلام مصفارج ب معاطير فيمي

حضورهليرا لللام كوبرجها تضاق والأيا ابوطانب كالتيم كها تخاتش كرف كافتوى وباتحاك رُرے الفاظ سے شیر وینے والے کوسٹرا ابنان صفور علیدالسلام کی صفات کا تذكره برواوروبال ايك تبريحل اوربدنما والأصى والأكر بسطاوراس محلس كيصاصري يتي كرقي تتمقس ينكح اگرصنورعليالسلام كي صفعت جا ننا چاستة بهو تو د كليد حضور عليه السلام رضا كم بدين) اس بورت وبهيئت كى طرح تصدر باب او محدف فراياب كداس كستاخ كى توبر قبول نذكى كيميائيكى كميونكم اس فے صفور علیرالسلام کی ذات کے بارے میں محبوث بکا ہے اس پرالٹڈ کی لعنت ہوالیہی بات كسى داسخ العقيده مسلمان كى زبان سينبين كل سحتى \_ جناب سحنون احدب سليمان في فرماياب كروشخص يد كهي كرمفنورعليه السلام كالي تھے قبل کر دیاجائے مصنّف سحنوں نے ایشیض کے تعلق فرمایا کمبی شخص سے کہا گیا کہ نہیں اور حق رسول الشفطى الشعليد والم كي قعم يدين كواستض ف كبدوياكد الشدرسول الشرك سافقدايسا ايساكرسے اوركوئى برتيزى كى بات كبدى اورجب اس كواس كت خى كى طرف توجرولائى كمى تو اس فے بہت زیادہ سخت برتمیزی کی بات کہی اور مزید رہی بکواس کی کدیش فے رسول علالسلام كى دات كو بجيوسة تبيد دى حى - ابن ابى سيمان نے فرايا كوس نے اس كستا خ كے بارسے ميں ابسی بات وریافت کی اور می اس مسلم میں اس وریافت کنندہ کا شا مراوراس سے عل میں اس کا سشريك بجى بول اس مجلوس ابن ابى سيمان كامنهوم يقعاكه اگر وريافت كننده اس كستاخ كوتسل كرديةواس كي قل كي أواب من ميرا بعي صب

شاتم کے قبل کی وجہ اِ شاتم اورگستاخ بارگاہ رسالت کے قبل کی دجہ بیان کرتے ہوئے اسلام استعام معلیات اللہ میں کہ ان الفاظ سے صنور علیات اللم

کے موجودہ وُدریمی نام بنیا داسلامی ستنتر قیمن اور وکواسلامی کے داعی صفرات نے ایسے ہی الفاظ صفور کی تبدت استعال کئے ہیں ۔ فاعتبر ول یا اولی آلا ابھ ماں ١٢ ۔ محداظ ہنعین

كى تخير و توبين بوتى ب اور مذكوره بالأخف راحكام قرآنى كے خلاف بصفور عليه السّلام حضور عليسّل ک تعظیم و قرتیز نہیں کرتا البذالیشے فس کا خون مباح ہے نہیں ملکراس کا خون بہا یا واجب ہے اورمزيد رأن يركص ترك الفاظوين ماويل كي كنجائش نهيس للذاليشيض كوكميفركروا ركوميجايا صروري يتخ کے معظی جب لوگوں نے اس سے جرح کی تواس نے کہ دیا کو عز تو مجھے دیدد اگر تکا یت كرنى ہے توصفر عليه السلام سے جاكركروا وراس طلب ميں اگركوئى تصور ہے تو يرميرى نا وانى ہے اورین ادانی معاذالتر صفوطیالسلام کی وجرسے کیونکرانہیں کے کہنے سے میں مانگتے کیا ہوں۔ ابراہیم فرازی ماہرعلوم اور این میں میرشاعر تھا فقہائے اندنس اور ابن میلی دہ قاضی ابوالعباس بن طالب کی عمیس میں سٹریپ بهواكرتا تصاحب اس كتعلق ميعلوم بهواكه وه بارگاه ضلاوندي انبيار عليهم السلام اورخانم انتبيين صتى النَّدعلية ولم كى بارگاه مي كتباخيال كرناب اور استخفاف اوراستنزار كے كلمات استعمال كرنا ہے توقاضی بن عرو وغیرہ فقہانے اس کوعدالت بس طلب کیاا دراس کی کوا ہیول کے ثابت ہونے کے بعداس کے قتل اورسولی کاحکم دیا جنا کچہ بہلے اس کے بیدی میں چھری اری کئي اور اس کے بعداسے اٹھاکرسولی پراٹسکا دیاگیا۔لکین بعدیں اس کی لاش سولی سے آمار کر حبلا دی گئی اس سلسلومیں بدوا قعربھی سنایا گیا کرجید اس کوسولی سے آما راگیا اور لوگوں نے اس کو ہا تھے۔ چورا توسولي كانخة كهوم كيا دراس مردودكا چروست قبرے بيركيا - يعترناك واقع الجي كمل

enemanulaniani.org

ا بھی قریب میں برصغیر کے چند نام نہا وعلانے شان رسانت میں گستا خیال کمیں اور صب ان سے مواخذہ کیا گی تو اس مواخذہ کونندگان محافظ ناموں رسول کوطرح طرح کے القاب سے فواز اگیا اور ان لوگوں نے بجائے اس کے کواپنے الفاظ سے رج ع کھتے اس پر قائم رہے اور ان کے تبعین آج بھی ان کا تبنی کر رہے ہیں (مترجم)

ذہوا تھاکدایک کتا آیا اوراس نے اس کا نون چاٹا وگوں نے یمنظرد کھے کرالڈ کی تجمیر و تھید کی پینظرد کھے کر قاضی کچئی بن عمرونے فرمایا کر مخبرصاد ق صلی الٹر علیہ وسلم نے درست فرمایا اور صفور علیالسلام کی ایک صدریف نقل کی ہے کر سرکار دوعالم علیالسلام نے فرمایا مسلمان سے خون کوگٹا نہیں چاٹر آ ہے۔

تاصی عبدالندین مرابط نے فرایا کہ کوئی شخص اگر بیسکے کنبی علیدالسلام کوشکست ہوئی تواس سے قوبرکرائی جائے اوراگر شخص تور ذکر سے قواس کونٹل کر دیا جائے کیونکر اس نے شخو کی قوبین کی سبے اورائیسی بات نصوصیت کے ساتھ صفور علیا لسلام کے بار سے میں کہنی جائز نہیں کیونکر ذات نبوی کواہتی عسمت اوراپنے افعال کے تیجے کے بارے میں علم تھا۔

جبیب بن ربیع فردی نے کہاہے کرامام مالک اوران کے رفقاً رعلی کا مسلک یہ ہے کہ تی خص مفنوعلیہ السلام کے بالسے میں ایسی بات کہے جس میں الانٹ کا بہبونکاتا ہو تو ایشے خص کو بلا طلعب تو بنتل کر دیا جائے۔

ا بان حاب نے ذرایا کہ کا وسنت سے یہ بات اور کا کہ کا ور کھ کی اور کھ کی اللہ کی شان میں گساخی کرے یا آب کی شان کو کھٹانے کی کوششش کر سے خواہ اس کا یہ فعل تعریف ایر اتقریبی از اورہ یا وہ گوئی کرے یا کہ ۔

المذا ان باتوں کو جن کو علمار نے گالی ۔ تو بین آمیز قرار دیا ہے ۔ ان کے کہتے والے یا ان کی سے ایک کے بھی کہتے والے کا قتل کرنا واجب ہے اور اس مسئلہ میں متقد میں وتنا خرین میں سے ایک کے بھی کہتے والے کا قتل کرنا واجب ہے اور اس مسئلہ میں متقد میں وتنا خرین میں سے بھی کیا ہے اور آئندہ میں جم سے اس جانب اشارہ بھی کیا ہے اور آئندہ میں تی سے بھی اس مونوع پر ترجم و کریں گے ۔

جناب معتقف كي من السرونوع يرميره كي بعد دمسنف عليه الرعم المحتين كم السرك الله ويرميم كي جناب معتم كي المركز والبن من كي الم

يعنى وخف مردر كاكنات صلى الشرعليه والم كى ذات اقدن برعيب لكائے تحتيم أميز الفاظ بجمال چرانے دالا اوراس کی مثل الفاظ کے یا حادو کے اثرات سے متاثر ہونے پاکسی اور تکلیف کی وجسے جوزخم ملے لشکر کے ہزیمت الحلنے یا تمن کی ایزارسانبوں کی وجسے جواذیت کی كواتھانى پڑى اس سے عارولائے يا خاكم بركن يرالنام راشى كرے كراك كاميلان (اپنى) عورتوں کی جانب زیا دہ تھا ان تمام صورتوں میں اس قسم کی خرافات بکنے والے کے لیے یہ حکم ب كراى كونس كرويا جائے بشرطيكه يوالفاظ تقيص كے طور ير كمي بول-اس بارے میں علائے است کے اقبال گذشتہ سطور میں بیان کئے گئے ہیں کئی اس سلسدي مزيد ترك أندوسطوري بان كي الحكى -قتل کے وہوب پرولائل اورج زیں سطور نیں ان دلائل مشرعی کا تذکرہ کیا گیا ج میں کی دوشنی میں شاتم دسول علیا اسلام کے قتل کا تھم

مهالمب المالين نه التورب العالمين في التورب العالمين في التخص بلعنت من التورب العالمين في التخص بلعنت المعنات سبب بنے کیو کرالٹا تعالی نے صفور طیرانسلام کی اذیت کو اپنی اذیت کے ساتھ تبھیر فرمایا ہے الشرتعالي كى بارگاه كار المان كى مزاقى تى تاقى تى تاقى تا تى تاكى بارگاه كى تارگاه كى تارگان كى كاستوجيب توده بوناج جركافر بر ايسے دريده دبن كافر كاحكم مل ب بينا بخ ارشا دربانى ب-

ان المذين يوخون الله ورسوله بيشك ده لوگ جوالله اوراس كے رسول كوافيامينياتي بين ان يرونيا وأخرت مي الشركي لعنت اوران مے نے دروناک عذاب مقر کر دیا

لعنهم الله فى الدنيا والزخر الله واعدلهم عذاب مهيئا-رپ۲۲ع۲)

گیاہے۔

مومن کے قال کا می ایون کے قائل کے مبلدیں ایابی علم ہے اور دنیا میل س يراوگ طعون بين جهال يه يائے عيال ملعونين اينفا تنقفوا اخذوا ابنیں بحر القل کر دیاجائے۔ وتستوا تقتيلا-روائی محار الدر تعالی اور متحاربین کی مزاک بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا -یان کے لئے دنیایں رسوانیہ ذالك للمرحزى فى الدنيا وللم اورآخرت عی ان کے لئے در دناک ف الاخرة عذاب عزاب ہے۔ لفت عرب می تقل مجی لعنت محیمی میں استعمال ہوتا ہے۔ بجوث لوك مل كئ عبابي اور وه بو تدل الخواموك الذينهم في غفلت مين محيول رسيسين غمرتهم ساهي ريد١عم) الله تعالى البيرة مل كرا كهال بير تاتلهم الله انى يوفكون جاتے ہیں۔ (پ ۱ع۱۱) ان آیات کامطلب برہے کہ اللہ تعالے ان برلعنت فرمائے اور ایک بات اور بھی توبيطلب سے كداللداس كے رسول اور ونونوں كى ایرا بی فرق ہے كيونكر اللہ كى باركا وہي كستاخى كرية والداورمركار ووعالم صلى الشعليه وسلم كواذيت ويني والديا باركاه رسالت ييس ا مانت آمیزالفاظ استعمال کرنے کی مزاقل ہے جکیمسلمانوں کواذبیت دینے والے کی سزقتل بہیں ہے۔ ارشادریانی ہوا۔

فلاو ریک لا یومنون حتّٰ فرای قیم ده سلمان بوی بهیں سکتاب یحکموک فیسما شجر بدین پھو کیک کردہ اسپتے کھیگڑوں ہیں آپ کو شعد لا یجدوا فی انفنس پھو ماکم ذبنا ہیں پھر لینے دلوں ہیں آپ

THE COURSE AND A SECRETARIAN SELECTIONS.

حرجا مدما قصیدت ویسلموا کے نصوب کوئی اثر زلیں اور ان تسلیما رب ۵ ۶) نصوب کردیں۔ نکورہ بالا آیت کر میریس الٹر تعالی نے اسٹی کے بارے میں فیصد فرادیا برحفور کے فیصلر پڑنگ دل ہوادراس کے ماننے میں بی دبیش کرسے اور میں نے آب کی نقیق کی اس نے بلاشہ نقص جہدی ۔ ایک اور آیت میں اس طرح ارشاد ہوا۔

اے ایمان والوابی اواز کونج الالسلام کی آوازہ بنتر نزکر واور نرائب کے سامنے بلندا وارسے فعظ کر دولانیا کہ اپس میں تم کرتے ہوکہیں اس یاد اش میں تمہارے اعمال اوکارٹ ہوجایں اور تمہیں اس کا اصال بھی نرہو۔

اورہیں اس داست می جردوں اعمال انسانی میں صرف کفر ہی ایساعل ہے ہر اعمال کوضا کے کرنا ہے اور کفر کی سزا رسٹر یعت

یاایهاالذین امنو لا ترفغوا اصوا تکموفق صوبت النبی واژ تجهروا له بالقول کجهر بعض کولبعین ان تحبیط اعمالکم و انتم لا تشعرون و

كفراعال كواكارت كرتاب

اسلامید میں قبل ہے جنا نخدار شاد فداد ندی ہے۔ (۱) افدا جاؤک حیوک بہا لو او یحید یک به الله ،

رپ ۲۸ع۲)

(۲) حسبهرجهنديصلونها منبئس المصير رب ۲۵۲۸)

(س) ومنهم المذين يوذون البنى ويقولون البنى ويقولون هو اخن دني عمل)

اورحب برلوگ آپ کی فدرت میں استے ہیں قالستے ہیں استے ہیں قالسے ہیں جیست مجالاتے ہیں جیسے کی الستے ہیں فرائ کے اس کو وہ براٹھ کی ارجہ نم کا فی ہے ہیں کو وہ ہیں جو نبی و ملا السلام) کو ایزا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کو ایزا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کو

ده وكان يل -

جولوگ الثدا وراس کے رسول کوایڈا

رس والذين يوذون رسول الله لهم عداب السيم -

دیتے ہیں ان کے لئے در دناک عابی ان کے لئے در دناک عابی ا ا درجب اسے وال کیا جاتا ہے تو کہ ہر دیتے ہیں کہ تو عو گفتگو تھے اور آبس میں کھیلتے تھے توکیا تم اللہ ادراس کے دسول سے تھی تاکہ تھے ۔ اب دسول سے تھی تاکہ تھے ۔ اب

ده) وللئن سالته مرليقولين انا كتا نخوجن و نلعب قلب ابا الله و رسوله كنتم تستمنون لا تعتذروا قد كمزتم بعد ايمانكم .

بہانہ بازی فرکر ولینیا تم ایمان لانے کے بعد مرککب کفر ہوتے ہو۔

مفرین کوام نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں تے جو کلمات ا داکتے وہ کفر کے مترادف ہیں للبذا وہ کافر ہوگئے اوراس بارے میں اجماع است کا تذکرہ ہم نے پہلے صفحات میں کر دیا ہے آیئے آیا ہے قرآئی کے بعد عدیث کی روشنی میں اس سند کا مبائزہ لیس ۔

انات اسول سبب قتل اورا فانت صحاب سبب سزا ہے دجہ اورا

ہے کر سرکار دوعالم علیہ السلام نے فرما یا بی خض کسی نبی کو گالی دے اس کو قسل کرو اور پوشخص میر صحابہ میں سے کسی کو گالی فیے اس کو قرار واقعی مزا دو۔

 صتی انڈعلیہ وسلم نے اس سے دیاتھا کہ وہ الٹرتعالیٰ اوراس کے رسول علیالسلام کے لئے اذبیت روید : انتہا

ویا ابورا فع کافتل بدرگرس کواپ کی مخالفت پراکاده کرنا تصادراس سلسدین ان ک

معاونت بجى كرّما تقالبذااس كوقش كرايا كيا-

اعی بازیوں من ویکم دیا کیونک اس در سول کی باند ماں گانے کے دوران ایسے اشعار گاتی

تقين حس سے رسول الشوسلى الشرطية وسلم كى توبين برق محى - .

جناب خالد اورشاتم رسول ایک اورخص مجی حضور علیانسلام کی شان میں گتاخی عناب خالد اورشاتم رسول کارتکاب کرناتھا حضور علیانسلام نے محابہ ضوایا

كون ہے جواس دريدہ دہن گتاخ كوكيفركر دازكومينيائے بنانچداس كام كے لئے بنا بنا لد

في ابنى خوات ييش كس اوراس دريده وين كاكام تمام كرويا -

على بزاالقياس ادى عظم على الشرعليه ولم في بهت سے دريدہ دين ادركت في كافرون كى زبان بندى كاببي طرفية مناسب سمجاا ورعته بن ابي معيط نفرين حارث وغيره كوقتل كرايااس كے علاوہ فتح مكر كے موقع پراوراس كے بعرضي عن لوگوں نے اليي حركات كيس صيل ال سب ك يتعلق صور في محاركو بدايت فره ني اوران جان شارون في بارگاه رسول كے گستا خول كومنزا كے طور رقبل كيا- ان لوگوں تے جنبوں نے حالات كا جائزہ كيا اوقبل اس كے كومسلاؤں كى گرفت مي آئيس دائرة اسلام مي واقل بوسكة -

عقبين الى معيط كافس معط في تقل مديد بياد كركفاد قريش مع زودك كرمة

وگر سکے ہوتے ہوئے میں جر اقتل کیا جا رہا ہوں یصنو علیانسلام نے اس کی فزیاد کن کرفر مایا تیرے قتل کی وجہ تیری بدزمانی اوروہ کذب وافترار ہیں جو توالٹراوراس سے رسول رصلی الٹر علیہ فرم

بخاب زبیراورایک نتام رسول نیم برورمالم مسلی الله علی بارگاه یس نیم برورمالم مسلی الله علی بارگاه یس كتافى كى صفوطيا اسلام نے اس كى حكت برفر ماياكون غيورسے بواس دريده دين كتاخ كواك کی حکت کامز ، حکیمائے جناب زبیر نے عرض کیا میری خدمات اس کام کے لئے ما صن بیں اور اس مردع اہد نے اس گستاخ کو گستاخی کی منزادی -

سيعت لنداورايك وثمن رسول المنهى دا تعات مين سيدايك عورت كاوافرمشهور الميت الميك عورت كاوافرمشهور الميت الميك وكاليال دياكر تي عتى -

حصنورعلى السلام نے فرما ياكون سے جو مجھے اس اذتيت سے بجائے بناب خالدين وليدرض الشرعة ك غيرت وش من آني ادراس جيش كوتسل كرويا.

ايك اوربرتميز كي من كي كي مرود عالم صلى المتعالم والم في جناب على وزبير صى التعميم كومقر فرايا ال حفرات في اكراس وقل كيا .

ایک فی نے اپنے گتا خ باب وقتل کیا عرض کیا کرمیرا باب آپ کی دات ادری

کی بات بری بری باتیں کہا تھا۔ میری فیرت وحیت نے اس کو گواران کیا اور می نے اس کو قىل كرديا داس كى يابت كن كرصفور ف ناكوارى كا اخلار زفرايا -

جهاجر بن مير اورگساخ بارگاه نبوي اميرين بي اسلامي عكورت كورز مصحب انہیں بیوم ہواکہ بہاں ایک گانے والی ورت گیت گاتے وقت ایے گیت گاتی ہے جی سے

حضوطیا اسلام کی تو بین ہوتی ہے۔اس غیور حاکم کو اس کی برح کت گوارانہ ہوتی اوراس کو طاکراس کے باتھ کوادیے اوراس کے الکے وانت تروا دیے ۔جب یراطلاع بارگاہ فلافت میں ہوئی توامرالونین نے فرایا کاش تم نے یہ ند کیا ہو تا توین اس عورت کے مثل کا حکم دیتا کیونجرا نبیار عليهم السلام كے معامل ميں حدود وجي دوسرول سے متنف ايل -

بنى خطمه كى ايك ورت كوفتل كى مترا بارگاه ين گتاخى كياكرتى هى صفور عليالسلام

فے صحابے دریا فت کیا کون سے جواس درمیدہ دین سے بدلد سے صنور علیالسلام کے فران کے مطابق اس قبید کے ایک شخص نے اس خدمت کواہنے ذمر لیا ادر اس عورت کو قبل کر کے بارگاہ رسالت میں آگر مطلع کیا تو حضورنے استخص کو قبیلہ خطر کے تعلق بشارت دی کم اس قبیلہ میں أَسْده دو كبريان هي آبي من سينگ و كوائين كي مادرسب لوگ اتحاد واتفاق سے دہيں گے -

شاتم رسول اورایک نابین این کاکدایک نابیناکی ام دلدیاندی صفر علیا اسلام کی شان میں

گتانی کیارتی حتی اوروه نابینااس کواس فعل پر بازیر سس کرنااوروه نابینااس کواس فعل برگزرات مجود كما تصاجنا مخ ايك رات جب وه باندى صفورعليه السلام كى شان مي گستاخى كررى عقى تو اس نابنیا کوسفنے کی ناب شربی اوراس نابیا نے اس باندی کوفش کرویا جب صفور علیالسلام كواس كے قتل كى حبر بوئى تواك نے اس فون كومعاف فرماديا -

ابی برزه المی کی روابیت می ما مرتفان عبس می آب نداید سلمان پرخصد درایا قامنی اساعیل اور دیگردادیان صدیث نے اس اصافہ کے ساتھ نقل کیا ہے کہ اس تحص نے جنا مديق اكبركى باركاه ين كتافي كى ادركالى دى تى -

ف اللوب كافيادره ب كوس مقام يدوير المراجي سيك نداري ويان كل ائن وافوت كى فقار تواري ب مرجم

نسانی کی روایین: امام نسان نے اس واقع کو اس طرح نقل فرایا ہے بینا ب ابی برزه اسلمی فراتے ہیں کہ میں بنا ب ابی بروسے اسلمی فراتے ہیں کہ میں بنا ب ابی برصد پن کی میں ماضر ہوا توات ایک تیشن پر نا لامن ہوئے سے اور دہ آپ کو جواب و سے رہا تھا اس وقت میں نے عوش کی اسے فلیف درسول اللہ اگر مجھے اجاز ہوتو اسٹی فلی کرون الزا دوں لیکن جناب دسدین اکبر رضی اللہ عند فرایا کہ رجھ موسیست صرف مرکار دو مالم صلی اللہ علیہ وکر کے دان کی بارگاہ میں گستا خی کرنے والے کو قتل کیا جائے گا اور کمشی سے کہ ان کی بارگاہ میں گستا خی کرنے والے کو قتل کیا جائے گا اور کمشی سے کہ ان کی بارگاہ دینے والے کو قتل کیا جائے گا اور کمشی سے کہ ان کی بارگاہ دینے والے کو قتل کیا جائے گا اور کمشی سے کہ ان کی بارگاہ دینے والے کو قتل کیا جائے۔

قاضی او محد کن نفر فرماتے ہیں کہ تمام علی رہے اس مسلوی ان کی ٹائید کی ہے اور کسی نے اس سلسلوی اختلا من بہتر کی ہے۔ اس مدیث نے اس صدیث سے بھی اشدلال کیا ہے کہ جو شخص نبی کریم علیوالسلام کے عصر کا سب ہے ہوا ہ وکسی وجرسے ہویا صنور کو زبانی یا عملی طور پر تکلیف بہنچائے وہ واجب القتل ہے ۔

جمّاب عمران عبرالعز رئي كاليت عامل كومراسلم تخريد فرايا تقاكه سوك التخص كي جومرور عالم صلى الته عليه ولا كاه بين كتافى كامرتكب بهو ان كي علاده كمي دور سركو كالى دسينه كى دجه سے قتل نهيں كيا جائے گا، عالى كوف نے التضف كي بارسے بين عوم كيا تھا جس نے صفرت عمرضي الشرقعالى عند كى بارگاه بين كتافى كي گئى اورا منهيں كالى وي حتى داسے كتاح شخص كوسخت مرادى جائے گی جيساكه ما سبق ميں خد كور بهوا يرتر جم ) عند سے استخص كے بارسے من دريا فت كيا عند سے استخص كے بارسے ميں دريا فت كيا

بوسرکار دوعالم صلی النّد علیه ولم کی بارگاہ میں گسّاخی کرتا ہو۔ بارون نے مکھا تھا کرع اق کے علانے ساتم رسول (علیا اس ملسلہ میں کی فتوی ہے اس کا اس ملسلہ میں کی فتوی ہے اللہ مالک نے باردن کے استفسار مریخصر کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا بوشخص صنور علیا اسلام کوگالی

وے دُہ مِّت اسلامیکا فرونہیں رہتا ایساشف واجب القتل ہے اور حرکوئی شخص اصحاب رسول ملی الشّرطیہ و کم کوبُرا کہے اور گالیاں دے اس سے کوڑے مارسے جا تیں ۔

معتقف علیہ ارحمۃ فراتے ہیں کراس قیم کے بہت سے داقعات کا تذکرہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے داقعات کا تذکرہ امام مالک کے بہت سے داقعات کا تذکرہ امام مالک کے بعد علی اور بیرت نگاروں نے ترتیب دیے ہیں اور بین بہیں جانتا کہ عوات کا وہ کونشا عالم ہے جب نے شاتم رسول کے لئے کوڑوں کی مزائجویز کی حالا بحو علی رعوات کا مسلک بیس نے تخریر کیا ہے کہ وہ بھی شاتم رسول کے قبل کے قائل ہیں اور مکن یہ ہے کہ رحصزت مفتی کوئی غریر دونے فیسیت ہوں باان کے فتوی کو زیادہ اہمیت نہ دی جاتی ہو والی کے فتوی کو زیادہ ایمیت نہ دی جاتی ہو یا کہ اس فیسی نے اس معاطوعت فیر ہوں یا قائل نے لینے قول سے ان الفاظ کوسب و شیم پر محول ہی ذکیا ہو۔ یا وہ الفاظ مختلف فیر ہوں یا قائل نے لینے قول سے رجوع کرکے قور کر لی ہو یا امام مالک سے اس معاطوعی نرکرہ نہ کیا گیا ہو ور رندا جماع تو اس پر حرح کرکے تو رکم لی ہو یا جا سے جمیسا کہ ہم نے اس معاطوعی نہ کرہ نہ کیا گیا ہو ور رندا جماع تو اس پر حرح کرکے تو رکم لی ہو یا جا سے جمیسا کہ ہم نے اس معاطوعی نہ کی گھا ہو ور دندا جماع تو اس پر حاص میں معاطوعی نہ کہ کوئی کی کھا ہے۔

ہے دی م وران و سروی بات خلا ہر ویا ہرہے کئیں سے صفور علیدانسلام کوگالی دی یا حضور علیدانسلام کوگالی دی یا حضور علیدانسلام کوگالی دی یا حضور علیدانسلام کی شان میں گئائی کی اس کا مرض وزمیت باطن خلا ہر ہوگیا اس بات کی غمازی کر طب کر شخص دائر واسلام سے خارج ہے میں وج ہے کہ اکثر علمارنے اس کے مرزم ہونے کا حکم نہیں دیا ہے۔ بہی قول امام مالک میں کائیومذ اورت م کے علمار کا ہے اور اس کی مائیوا مام اظم الجعنیف دیا ہے۔ بہی قول امام مالک میں کائیوا مام اظم الجعنیف

سفیان آوری اور کو ذکے دو سرے علار نے بھی کی ہے۔

و دسرا قول

اب اس سید میں یہ بات قابل توجہ ہے کہ پر کلمات قابل گرفت اور قائل کے

و دسرا قول

کفر پر دلالت کرتے ہیں للذا حدکے طور پراس قائل کو تس کیا جائے گا۔ علاوہ

ازیں جب کہ کہ قائل اپنے قول کا پابند مز ہواس دقت تک ریجکم نہیں کیا جاسکتا نمیکن اگر وہ

اپنے قول کے رجوع سے انکار کر دسے یا ایسا کہنے سے باز مز آجا سے تو الساشخص بیتا یا کا فرہے

نواہ اس کا قول حرکے کفر ہوجیتے بحذیب وغیرہ یا استہزار کے کلمات ہوں اور قائل ان کلمات کا

احتراف مجی کرتا ہوا درتائب نہ ہوا ہویرتمام عوامل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ ان کلمات کو درست ا در حلال جائتہ ہے اور ایسے کلمات کو درست اور طلال مجنا کفراوران کا قائل کا فر ہے اوراس سلسلمیں اہل علم اور فعتیان کرام نے کسی قسم کے اختلات کا بھی اظہار نہیں کیا ہے لیسے لوگوں کے بارسے میں فعال کا کنارے نے بھی فرایا ۔

يحلفون باالله ما قالوا ولقه توليس كاكراس بات سے ألكار قالوا كلمة الكفر و كفروا كرتے ہيں كدانبوں نے الياكفريہ بعد السلام لهده دب اع ١١) لانے كے بعد كفريكات كے۔

است کریمی کی تقسیسر کا الیا کا الیا کا الیا کا الیا کا الیا کا در تحاکد ده یه کهاکرت مقد کرج کچه دخره ملی الله وطیروسلم ) نے فروا یا وہ یک ہے تو ہم گدھے سے برتر ہیں تعبن اہل علم حزات نے یہ فروایا کر تعبق لوگ اس طرح کہتے سقے کہ ہماری اور محر رصلی اللہ والم ) کی مثمال الدی ہے ہیں کہ کسی نے کہا کہ تیراکما فربر اور طاقت ور ہو کر تھی کو کا مطب کھائے گا اور تعبق لوگوں کا قول قرآن میں اس طرح نقل کیا ہے۔

ولئن رجعنا الى المدينة ليخرجن اگريم مديز كي جانب لوش ترمم عوت الاعز منه الاذل - دالے صرور مديز سے ذليل كونكال دپ ۲۷م ۱۳ ويں گے ۔

ابل علم حضرات نے فرمایا ہے کہ ایسے کلمات کا کھنے والداگر پر کلمات پوشیدہ طور پر کہ ہاہے تو وہ زندلت کی طرح ہے جو وا جب الفتل ہے کیونکداس نے اپنے دین کو بدلاہے اوراس کی مائیر قول رسول صلی الشرعلیہ وسلم سے ملتی ہے جس میں کو صفور نے فرمایا جڑھی اپنے دین کو بدسلے (اور مرسمہ جوجائے) اس کی گرون ماد دواوراس کی ایک وسم اورجی ہے کہ استرام نبری کا است کے افراد

vormannidations are

کے احترام کے مقابلہ میں مرتبر بہت ارفع واعلی ہے اوراس کا کوئی مواز د بہیں اسی لیے افزاد است کے احرام کو بابال کرنے والے برصرحاری ہوتی ہے اورا حرام نبوی کا محاظ مذکر نے والے كوقتل كياماتاب -اباس كفتكو كاحاصل يدب كريتخص صفورعليه السلام كى الانت كالمركب ہواس کی منزاقت ہے کمیونکر مصنور کی عزمت و منزلت عظمت وحرمت نہایت ہی ارفع واعلی ہے اور حضور كامرتبه افراد است بى مقابله مين بين بكرتمام مخلوق اللى سے ان كاموار نه تبین كيا جاسكتا بعض مرو بوں اور منافقین کے عدم قتل کی مکمت اعتراض کرے کہ ب شاتم رسول یا ایانت نبری کااز نکاب کرنے والا واجب انقتل ہے تو حضور علی السلام نے اسس تتخص كے قتل كائكم كىول نہيں وياجس نے صنور عليا اسلام سے السلام عليكم كے بجائے التا الملكم (آب کوموت آئے) کہاتھا یا س فض سے درگذر کبیوں فرما یاجس نے صفوعلی انسلام کے فیصلہ كے بارے ميں يدكم ديا تھاكرور فقسيم ہے ب سالانى طارب تہيں حالا تكرير كامات مجي صور على السلام كى اويت كاسبعب سين بصفور عليه السلام في فرما ياكر موسى عليه السلام كواس سي حنت كلات كه كئے تھے اورامبوں في صبر فرايا تھا دائى سفے حذور عليه السلام تے ايسے مواقع ، ر

ر ما معا طرمنا فقین کے ساتھ درگذر فرمانے کا تو اس سلسلہ میں یہ بات تو بہطلب ہے کہ ابتداد اسلام میں سرکار دوعالم صلی الشرطیہ و کم گول کو مانوس اور تقیدت مند بنانے کے لئے اور ان کے قلوب کو اسلام میں سرکار دوعالم صلی الشرطیہ و کم لئے ان منافقین کے ساتھ زمی فرماتے تھے بھنور علیہ السلام صحابہ سے فرماتے تھے کہ الشرقعالی نے اعلیٰ اخلاق واقدار کو مبند کر رف کے سئے مبعوث منافی اخلاق واقدار کو مبند کر داور شقت فرمایا ہے مجھے نفرت بڑھا نے کے لئے صبعوث منافی فرمایا گیا للہٰ قاتم اسانی اختیار کر داور شقت میں نہ برد واطیبنان و سکون حاصل کروا وردو سرول کو بھی اطیبنان دلاؤ، نفرت کا اظہار نہ کروا ور دو سرول کو بھی اطیبنان دلاؤ، نفرت کا اظہار نہ کروا ور دو سرول کو بھی اطیبنان مرحد رصلی الشرطیہ وسلم کی تو

اليف بم نثينوں كوقت كرتے تھے۔

سنورعلیدالسالم کاطرز علی اسکوردوعالم صلی الشرعلیدوسم کفارد منافقین کی خاطر تراضع فرطت ان کی اسکور علید اسکور سے پیش است ان کی طرف سے پیشیف دالی اذبیوں کو تحمل کے ساتھ برداشت کرتے اور ان کالیف براس طرح صبر فرطتے جن پیشل پیرا ہمونا آئے ہمارے ساتھ منوع اورنا جائز ہے اوراس طرعل کی وجریری کی اس وقت محم ربی ہی دیتھا فراک پاک شاہر ہے۔

اورآب بمیشان کی ایک ندایک اور پرطلع بوستے رہیں گے النواان میں سے تقور سے سے لوگوں سے درگذر فرمالیں اورانہیں معاف کردیں اور ان سے درگذر فرائیں بیشک اللہ اصان کرنے والوں کو پیند فرائا ہے۔ برائی کو عبلائی کے ذریعہ دورکریاس طرح کہ تمہاراد شمن مجی دوست بن جلتے (۱) ولا تزال تطلع على خاسُنه منهد فاعد منهد الا قليل منهد فاعد عنه عنه منهد واصفح ان الله يحب المستحسنين - المستحسنين - (پ ه ع ع)

(۲) ادفع بالتی هی احسن فا دالنک الینک و بینه عداد تا کامنه ولی حمید در پ۲۲ع و

ا بتداراسلام بمن بات كی فتی كردائره اسلام دریت اس بات كی فتی كردائره اسلام درین اس بات كی فتی كردائره اسلام درین است می فتی بهتر بن نسخ تصالبذا طبیب باشانیت اسلام بهون اوران كی بیماری كے این تالییف وقلب بی بهتر بن نسخ تصالبذا طبیب انسانیت با دی خطوصلی الشاطیه وسلم نے اس نسخ كو استعال فرایا دی بیم سی اسلام ایک تناکورورضت كی طرح بهوااورنصرت مداوندی سے تمام اویان پر فالب بهوگیا اورحالات می مرتبه بل بوسك تو ایس نے بیم كرد طریق سے در مراسالام كوكن فر كرد اركوب نیجا با اوراب سب كولينے كرور

غیروں کو میعلوم ہوگیا کہ اب حالات مکیر تبدیل ہو چکے ہیں اور اسلام لقر ترنہیں رہاہے جس کو اُسانی سنے کل بیاجائے ادراس طرز عمل کامشاہرہ ابن طل اوران لوگوں کے ساتھ ہوا جن کے قبل کے تعلق فتح محد کے دن ادادہ فرایا تھا .

اسی طرح کا معاملہ ان میہودا دردوسرے دشمنان اسلام جواب مک مشرت براسلام منہوں کے معاملہ ان میہودا دردوسرے دشمنان اسلام مجواب مک مشرت براسلام منہوں کے ساتھ بیش آیا اور ان میں جوبھی قابر میں آیا اس کو کمیفر کردار کو بہنچا دیا گیا ان میں کھی بنا میں کھی بنا ان کھی مناسل ہیں ان سکے علادہ اور لوگ بھی تھے ہو میں کومعا حت فرہا دیا گیا مثلاً کھیب بن زمبرادر ابن زبھری وغیرہ اسلام میں مقرب ہیں تھے ہو ان کو تا ہیں ل کے ارتکاب کے بعد ملقہ بھی شامل میں کرمطیع وحزہ انبردار ہو گئے۔

متا ففیس کی دوملی اسلام کی تعلیم کے مطابات سروعالم صلی الشعلیہ وسلم ظاہر صالات برحکم متا ففیس کی دون میں اسلام ادربانی اسلام کی ذات اقدیں سے تو مغفی وعنا د تصااور سریہ ماطن ای علی میں بہودہ اور نازیا کلمات کے تقدیم

ذات اقدى سے تولىغى وعناد تھا اور يہ برباطن ابنى على بى بىروده اور نازىبا كلمات كيتے تھے ليكن جب بارگاه رسالت ميں حاضر بوستے تو اپنى اس حاست اپنى صداقت كے اظهار كے لئے قسميں كھانے سے گریز نذكر نے تھے ان كى اس حركت كى بدده درى كرتے ہوئے تران كريم بيس ارشاد ہوا ۔

و يحلفون بالله ما قدالوا الله كالمرابي صداقت كا ويحلفون بالله ما قدالوا المحقر الله كالركم في مالانحرا بنول تر ولقد مت الواكليمة المكفر المحقول المحقول المحقول المحقول المحتول المحت

ان منافقین کی مذکورہ بالاحرکتوں کے باوجود صفور علیہ السلام کی نتواہش پیقی کر منافقین اسلام کی جا ہے۔ اسلام کی جا ہے میں اللہ علیہ کم اللہ علیہ کا درکے مطابق ان کی ان دکیک حرکتوں پر صبر کے وامن کو باقتہ سے دو ہور اور کسے اسلام قبول کیا اور کو باقتہ سے دو ہور اور کسے اسلام قبول کیا اور

جس طرح بظاہر خاوص کا اظهار کرتے تھے باطنی طور ٹینی ہوگئے ( اور ان کا ظاہر و باطن بکساں ہو گیا) اور التہ تعالیٰ نے ان میں سے بہت سے توگوں کو یہ شرف عطا فرمایا کہ ان کی وجہ سے اسلام کو بہت نفع اور فائدہ ہوا اور بہت سی حدیثیں اس حقیقت کو آشکا راکر تی ہیں کہ ان میں سے بہت سے اسلام کے حامی اور مددگارین کرنکلے۔

یہی دجہ ہے کہ ہمارے امرے نے فرطایکہ اس سلسلہ میں اس بات کا امکان توج دہے کہ مصورطیہ السلام سے جو باتین میں سنسل کی جاتی تھیں دہ پائیڈ شوت کو نہینجی ہوں یا ان کے ناقل کوگوں کی شہادت سنز عی معیار پر لوپری نہ ہوتی ہو ممکن ہے کہ ناقل ہے ہوں ، غلام یا عور میں ہول کی شہادت کے احکام کے مطابق دہ شا ہدعدل کی شہادت کے بینے کسی برقس کا حکم عائد میں کہ راحاں کی آ

التام ملكم كى رايت دريده دين بيودجو كلر بحق تصاسي بدامكان موجود به كد التام ملكم كى رايت دون الرائد الرائد من الدون الدون الدون

طور پر نہ کہتے ہوں اور یہاں توجوطلب بات برہے کہ ان کے اس انداز کا اصاس مرف بناب صدیقہ کو ہوا دوسرے لوگ ان کے انداز تخاطب کو نہ پہچان سکے اگریہ اس کلمہ کو صاف طور پر کہتے توکوئی وجر دیمتی کہ دوسرے جی اس انداز تخاطب پر متوجر نہ ہوتے اور اسی سائے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابر کو اس طرف توجہ دلائی کہ یہ لوگ سلام کرنے میں سیتے مہیں ہیں اور اپنے افعال میں خیا شت کا اڑ کا ب کرتے ہیں وہ سلام کرتے وقت صدق کے دائن کو چیوڈ کر زبان کو موڑتے ہیں اور طعنہ زنی کے انداز اختیار کرتے ہیں۔

www.milagian.org

منافقین کے قتل کا اپنے علم کے مطابق محم نہیں فرایا اور یہ بات نابت نہیں ہوتی کدان کے نفاق پرکوئی ٹبوت شہادت وار دہوئی ہوادراسی دجرسے صنور علیا اسلام نے ان سے کوئی تعرف نہیں فرایا ۔

عدم تعرض کی ایاف و مجر افغتن سے عدم تعرض کی ایک اور دہ بہت کر ان کا افغان سے عدم تعرض کی ایک اور دہ بہت کر ان کا افغان مان کا افغان میں ان کا اسلام کے بعد اورائیان کے بھرے اورائیان کے بھرے اورائیان میں متبیاز کرنے کے اہل شقے اورائی طاہری امتیاز کی وجہسے مہم بنفاق مونے اورائی طاہری امتیاز کی وجہسے مہم بنفاق مونے کے باوجو ویرادگ معامر ویں محالی وسول ، انفعارائسلام اورمؤی شہور سقے ۔

اگرسیدعالم صلی الشرطیه وسلم ان منافقین کو اسینے علم کے مطابق ان کے نفاق کی بنار پر قتل کا محمصا در فرما دیتے تو ان پر و بگینڈہ بازوں کو لوگرں میں نفرت بھیلانے کا موقع ل جا تا اور لوگ اسلام سے بھڑ کے اور بر کئے ملکتے اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے سے محر زرہتے اور ڈورتے اور سونطن بیاکرنے والوں کو بیموقع مل جا تا کہ مقتولین کسی عدادت یا کبیز کے علاوہ کسی اور سیب سے قتل کی باکرایا گیاہے ہے۔

بِمَا بِمُصِنْفُ اورامام مالك رحمة الله عليه است على الرحمة فرات بين كم اس سيسارين مُن في الرامة الله عليه

کا افہارکیا تھادہی دلئے جناب مالک بن انس دخر الشّرعلیہ کی ہے موصوت نے فرمایا ہے کہ سرکار دوعالم صلی الشّرعلیہ و کم احتیاط میں ایک بہلو یھی مفرقطا کی شرکین و معاندین کو یروقع مرحلا دوعالم صلی الشّرعلیہ و کمی احتیاط میں ایک بہلو یھی مفرقطا کی مرحقہ ہیں بحضورعلیہ السلام نے مبیعی فرمایا کہ بیروہ لوگ ہیں جن کے قتی سے الشّرتعالیٰ نے مجھے منع فرمایا ہے اوریدان ظاہری اسکام کے جوجاری وساری ہیں مختلف ہے شکّا زماکی حداقتی کا قصاص وغیرہ کیونکو الظّاہری امردکے جانے میں معنی و کیونکو الظّاہری امردکے جانے میں معنی وگ مساوی اور بار ہیں۔

THE PLANT OF THE PARTY OF THE P

محرین مواز کی محیق ان منافقین کے نفاق کی بول کھٹ جاتی توصفو علیالسلام ان کے قل کے اکر اگر اسلام ان کے قل کے احکام جاری فرمادیتے کی جاب قادہ نے اس آیت کریر کی تفییریں نیا ہی انداز اختیار فرمایا ہے

بیشک منافقین اورجن کے دلون یک نفاق ہے اور مدینے میں بیٹھ کر باتیں است والے اگر باز ذکئے تو آپ کو ان کے بارے میں برانگیختہ کریں گے اور ان کو معون ہو کر حضور ہے تو توں کے لئے بھی اور ان کو منزایہ سے گی کر جہاں جی کے دبیں قتل کر فیے یہ اور گئی کر جہاں جی یہ والی کر ایسے گئی کر جہاں جی میں قتل کر فیے یہ وائیس کے ۔

لئن لعينته المنافقون وللذين فى قلوبهم مرجن والمرجعةون فى المدينة لنغرينك بهم مشعر الا يجاورونك فيها الا قلب الا ملعونين إينا تقنوا اخذه وقلوا تقتيلا الخ

رپ۲۲عه)

مفرن گای قدر فرانے ہیں کہ اس کی تعنیر اس طرح کی مبلنے گی کہ وہ اپنے نفاق کو ظاہر کریں گئے ۔

معرب عمر تے معبوط میں زیر بن اسلم کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب ہیں قرآن مجدی اس طرح ارشاد و فایا ہے۔

سے جہاد فرائیں -

ياا يها السبى جاهد الكفار

والمنافقين واغلظ عليهم

(پ ۱۱ع۱۱)

اس آیت نے ماقبل میں نازل ہوئے والی آیت کے م کوشوخ کرویا -

www.committeeduals.orge

ا بناب صنعت فراتے بیں کہ راب سابقہ موضوع کی جانب کی میں کہ داب سابقہ موضوع کی جانب کی میں کر داب سابقہ موضوع کی جانب کی میں میں کہ میں آئے بیاں کی اس قائل کے اس جوائی اس انتقال کی گئی اُسٹر بی سے یہ کہ میں سے میں البی طلوب بہیں ہے "ا در قائل کا صنور سے برکار دوعالم ملیا انصارہ والسلام نے ونیا وی حالاً ومعا ملات پر جول فرایا ہو کہ ہو تھا ہوں سے سرکار دوعالم ملیا انصارہ والسلام نے ونیا وی حالاً ومعا ملات پر جول فرایا ہو کہ ہو تھا ہوں بی اجتہادی گئی اُسٹر ہے اور ایسی ہاتوں پر عقود درگذر فرن مایا۔

ادر میں طرز علی آپ نے اس بہودی کے ساتھ افتیار فرمایا جس نے رحمنور علیہ السلام کو) السام علیم کہر کرخ اطب کیا تھا اس میں ناویل کی گنچا کش پیدا کی جاسکتی ہے کیؤکھ اس لفظ کو صرح گالی نہیں کہا جاسکتا مجکہ ہر بدد حاکا کلمہ ہے جس میں مخاطب کی موت کی تمثیلہے اور موت سے سے کو مفرجی نہیں ہے۔

اسام کے توی معنی الل ہیں اس طرح اس قول کی تاویل ہیں ہے کہا الفظر سام کے تعنی علال ہیں اس طرح اس قول کی تاویل ہیں ہے کہا الفظر سام کے تعنی علی اللہ ہوا اس کا تمار اللہ کا اللہ ہوا اس کا تمار مرک گالی میں نہیں کیا جاسکتا ہے کہ حبس نے اپنے دبن کو جیوڑا دہ طول ہوا اس کا تمار مرک گالی میں نہیں کیا جاسکتا ۔

ام بخاری کا ترجم المیاب المام بخاری نے اپنی سے مال دہوگی المام بخاری نے اپنی سے مال دہوگی المام بخاری نے اپنی سے میں اس مدیث کا ترجم البا الله الفاظ میں تحرید کیا جے دو اس میں دی یا خردی سے صفور ملیا اسلام کو اشار تا گالی دی ۔اسی وجر سے معبن مالی رصوات نے فرایا ہے کہ یہ الفاظ اشار تا گالی ترب کے الفاظ اشار تا گالی تہیں بکد اذبیت کے الفاظ ہیں ۔

کالی اورا ذیت معنور کے حق میں استف علی ارح فراتے ہیں کو مئی نے مابق میں یکھاہے کہ صفور ملی اسلام کے حق میں

www.maleadada.ang

كالى اوراذيت دونون رابريس -

قامنی مورضر نے اس مدری کے خمن میں نزکورہ جوابات کے علاوہ یہ جی فرمایا بہال دیکھشا یہ ہے کراس قابل اعتراض مجرکو کہنے والا بہودی ذمی یا معا ہرتھا یا حربی کیونی محتق امورس محتق ا دلالت کو طوز رکھنا مناسب ہتراہے المذا مناسب میرہ کہ ایسے معاملات میں وہ طریق کار اختیار کیا جائے جس سے لوگوں کی تالیعت قلب ہوا در دین میں لوگوں کے رجمان میں اضافہ ہو تاکہ ہے دین جی دائرہ اسلام میں داخل ہوجائیں۔

یبی وج بنے کہ امام بخاری رحر الشرطیر نے ابنی سیح میں اس صدیث نبوی کاعنوان یا ترجر الباب اس طرح تحریز مایا ، باب اس سلسد میں کو توارج کی تالیعت قلب ہوا در لوگسے ویر عالم کی ذات سے نفرت ذکریں "اس لئے بعض لوگوں کو صفور کا قتل زکرانا" ادراس سلسلہ میں امام الک رحم زائشہ علیہ کا قول ہم نے ماسبق میں تخریر کیا ہے۔

اور صنوعلیالسلام کا پیمودی کے جا دوادرز برخورانی بیصبر فرمانا پرافعال تو گالی اور بد زبانی سے بھی بڑھ کر ہیں اوراللہ تعالیٰ نے صنوعلیالسلام کی مدد و نصرت فرمانی اوراللہ بھرا اگرات چاہیں توان مصدین کوش کردیں اوراسی براکتفانہیں فرمایا بکراللہ تدتعالیٰ نے دھرف محرموں کے قتل کا سحکم دیا بکدا عائت جرم کرنے والوں کو بھی سٹر کیے جرم قرار دے کران کے بارے یں بھی وہی کا کہا تھا دیا اس کے علادہ یکم بھی ہوا کہان مضد میں ودیوں کو ان قلعوں میں جہاں برہناہ گذین ہیں دہال با برکر دیا جاتے۔

اس حکم کے بعد الند تعالی نے صغور علیا اسلام اور سلانوں کا دعب منکرین کے قلوب بی خال دیا ادران برنجتوں میں جن کے تعاق مشیت البنی ہوئی اس کے لئے مبلا وطنی تقدر فرما دی الن کو ان بستیوں سے تکلوا دیا جہاں وہ تقیم تھے اور مزید سزایا مل کہ ال بستیوں کو زهر وضافوں عکمان کے اپنے اور بور وضافریں کے ایسے کا تھوں تا راج کرا دیا ۔ ان برعلی الاعلان سب فرتم کیا گیا اور بور وضافریر کا کھائی کہر کرفنا طب کیا گیا اوران کا فیصل سلمانوں کی الواروں سے کرایا اوران مضدین کور مرت

ان کی آباد بول سے نکالاگیا بلک قریمی بیتیول سے ان سکے ہم قرموں کو مٹنا یا گیا اور انہیں بھی یہ اجازت نزلی کہ وہ ان قریبی بستیوں ہیں آفامت گزین ہوں۔ اعلا سے کلمۃ الحق کہتے والوں پرانعام واکرام کی بارش فرماستے ہوئے ان کی متروکر اطاک کا ماکام مسلما فوں کو بنا دیا گیا ۔

رجمت عالم كالطف وكرم دل من ينيال بدا موكر جناب عائش صدية رضى الدين المناع المائد عن المناع ال كى حديث سے توريعلوم بوتاب كرسرورعالم عليه العمارة والسلام بني ذات كے بارے ميرطعن و تعريض كرف واول سے كوئى بدائنيس ليا تا وقتيكسى في شعار اسلامي كويامال كيا يا احكام اللي كى خلاف درزى كى بور اوريه حالات مركوره حديث عائشر وي السُّرعتها مع منتف نظراً تع بين ع اس مزعومر کا جواب بہت کے مذکورہ بالاحدیث سے یہ بات صراحتا تھا ہر نہیں ہوتی کہ مصورعليالسلام ني الميكسي كساخ يااذيت ومنده كوسرائيني دى اوراس كى دجريد محطلت وتوقیر زوی حرمات الهی میں شائل ہے اسی وجرسے صور علیالسلام ایسے بدزیا نوں سے بدلہ لياكرت تقصيكن يدروا تع اليسع مسطة إس بجها ل صفور عليه السلام ف وركز رفوا في سيديكن وہ ایسے امور مصر میں صنوعلی السلام کوجانی یا مالی اذیت دی گئی اور دہ بات خصوصیت کے ساتقة صنورعليه السلام كى ذات ميقعلق على ادرقاً لى كامقصد بجي صنورعليه السلام كواذيت ببنجإ بازتها عكراداب عليس سے ناوا قفيت؛ عدم علم كى بنا پرايس غلطى بر فى جيساكد بالعوم بہال اور عرب مح بادينشينون سي بواكرنا تهامتلا ايك ديهاتي كاسادكي كى بنار بصفور عليالسلام كى كردن مبارك سے اس طرح چا در مینیخانس کی وجرسے صنور کی گرون مبارک پرنشان پڑگئے تھے۔ یا لوگوں کا صنور على السلام كي سائے شور ميا أاور عيلاما اور محيرا كيب اور واقعه ايك احرابي كاسرور عالم صلّى الله عليوسلم سي كلورت كى فروخت كى معامده كى بعدالكاركروينا اوراس فروندت كىسلىدى بعناب فريمرى شهادت ديناء اس طرح ازواج مطرات كاحفور عليه السلام سعفان ونفقه كامطالب اله الدونت كم معامده كدوت بناب فرير موجود تصلين جب ال الوالي في يكاكركو في القصدي

کرناان کے علادہ اور بہت ہی ہایمی الیں ملتی ہیں جی سے درگذر مستقس وستقب قرار دیا گیاہے۔
علائے است نے فرمایا ہے کر برورعالم سلی الشّرعلیہ وسلم کوا ذیت دینا خوام ہے ادر کسی مباح
یا غیر مباح فعل سے اس کا جواز طائش نہیں کیا جا سکتا مکین حضور علیہ السلام کے علادہ دوسروں کا
حال یہ ہے کہ دہ مباح افعال کے سمارے دوسروں کو ایزا دینے میں کوئی حرج محسور تنہیں کمے ت
ادراس مبسلہ میں آیت قرآنی سے استارالال کرتے ہیں۔

ان الذين يوذون الله ورسك مولاگ الشرادراس كرسول عليسلم لعنه مدالله في الدنيا والدخي كي ايزاكاسيب بفت بين ان ردنيا (پ٢٢ع ٢) داخرت بين الشركي تعنست بو-

جناب طمه كوا بذا دينا حضورعليا لسلام كوا نيرا ديناس

کے اس فران سے جی استدلال کیا جاسک سے جس میں حضور علیالسلام نے فرایا کہ فاطر میراجگر ہارہ میں حضور علیالسلام نے فرایا کہ فاطر میراجگر ہارہ سے جھے ایڈا دی خبر دار ہوا در فورسے سٹو کہ میں ان یا توں کو حرام نہیں کڑا ، جن کورب العالمین نے حلال کیا ہے سے کئی نہ جا کہ انڈر کے رسول کی گھنتہ جگر ادرایک کا فراد دالشر کے وشمن کی بیٹی کھی ایک شخص کے پاس ایک مگر جمع نہوں گی ہے۔ ادرایک کا فراد دالشر کے وشمن کی بیٹی کھی ایک شخص کے پاس ایک مگر جمع نہوں گی ہے۔

ر سے آگے ایسات بردو وہے جاس فردخت کے بائے میں گوائی وسے آواس وقت بھاب خریر نے گوائی وسے دی کوھنوراکرم میں اللہ علیہ و کے اس اعراب سے کھوڑ سے کی خرید کا کا معاہدہ کی بعد میں جب صفور طبیراً السطاً کے ان سے اس بات کے بارسے میں وبیافت فرایا تواب میں جو فری کہ اسے مرکار دوعالم جب اللہ کی وصوائیت کا ہم نے آپ کی زبان مبارک سے میں کرا قرار کر دیا تو دیا وی معاملات میں جبی آپ کے فرمان کی تعیل ہم ریاوم سے اس کے تی روز فروخت کی شہادت دیدی اس جذب کی قرروا فی کے اتعام میں جا ب خریم کی شہادت دوم دون کے بلار قرار دسے دی جائے گی جم مرور عالم نے صاور فروایا ۔ محداطم بھی شہادت دوم دی وائے گی جم مرور عالم نے صاور فروایا ۔ محداطم بھی اشارہ کرتے ہے کہ جب حفرت علی وشی الشرعز نے دوم دی ریا تی حفرالے پر

www.maldabali.org

اورده ایزائیں ہوکا فردل سے صنورعلیہ السلام کو پہنچیں اور صفورعلیالسلام نے اس اذ تیت
دہندہ کے اسلام کی توقع پراس کو معاف فرادیا مثلاً اس بیمودی کوجس نے آپ پرجا دو کیا دو ہر
یہودی نے قتل نبوی کا ادادہ کیا ادراس بیمودیہ کوجس نے سرکار دوعالم علیہ السلام کو زہر ویا لیے
تمام ڈمنوں سے صفورعلیا تصلوہ والسلام نے صرف نظر فرمایا ادران سے درگذر فرمایا ان کے علادہ
اہل کا ب ادران فعین نے بھی آپ کواذیتیں دیں ان سے بھی صفورعلیہ السلام نے صرف نظر
فرمایا ادراس بیں بیصلحت پرشیدہ تھی کھنورعلیہ السلام سے اس طروعل کو دیکھ کر دو سرول برا چھا۔
اثر مرتب ہوا دردہ اسلام کی جانب را خعب ہول اس موضوع برہم نے گذشتہ صفحات میں تبھرہ آپ

ادراللهرب العالمين كي ذات اقدى سعم جزاك طالب ين -

 سب توتم نبست کذب یا کوئی ایسامفهم متصور برتا ہوجس کی نبست سرکار دوعالم علیالسلام کی فات اقدس کے ساتھ درناسب بنیس یا اس نے البی صومیت کی نفی کی جوفاصہ نبوت ہیں ٹابل جیٹ ٹالاس تا اس نے سکی یا شان نبوت یحضوطیالسلام کے نشان نبوت یحضوطیالسلام کے نشاب علم نبری یا تبلیغ اسلام میں ما ہمت یا حضوطیالسلام کے کلام کی محذر با درا حا دریث متواترہ میں شبر کیا یا شرح میں ماہمت یا حضوطیالسلام کے کلام کی محذر با درا حادث متواترہ میں استعمال کمیا جو بنظا ہر مراسم میں ماہمت کے اس کلمکوندست و نقصت کے طور رہاستعمال نہ کرسے مفہوم میں استعمال ہو ماہم کی دور سے ہویا حالت سکر میں سبے قابوہ کر داس جرم کا از کا ب کیا ہو تھا ہو کہا ہو تھا باد کا میں حضور بیا ستعمال کمیا ہو تھا ہو کہا ہو تھا باد کا میں حضور بیا ستعمال نہ کا ہو تھا باد کا ہو تھا باد کرا سے ادا نہوگیا ہو در

ان تمام حالات میں ایستیخف کے لئے بھی دہی حکم ہے جی اکر اس پہلے خص کے لئے اس کا ذکرہ سالقہ صفات میں گزر حکا ہے بینی ایستیخص کو طاقو قف قتل کیا جائے کیو ککر زیان کی نفرش مجالت یا ذکورہ اموری سے کسی دوسری وجہ سے انسان کو کفر میں معذور نہیں سجا جا سکتا اور زعمق سلیم رکھنے والے کا کوئی عذراس سلسلہ میں سموع ہوگا۔

میکن سرعی طوریاس امرکالی افور کھا جائے گاکہ یقیل اس سے غیراضطراری طوریہ بلاجرو اکراہ سرزو ہواہے اس میں اصطرارہے یا جرواکراہ کا خص سے یا زبان سے الفاظ تو اواہمے کے میکن قلب اس منظمائن نہیں اور تفرین ہے کئین علائے اندلس نے حمد بن حاتم کے حق مینی میں کیا جا ویا تھا کیونکہ اس نے سرکارعلیہ السلام کے زمری نفی کی تھی اوراس کا تذکرہ بھی ماسبق میں کیا جا سکاسے ۔

محدان محفون اس خفس کے بارہے ہیں جوزشنوں کی قیدیں ہوا دراس حال ہیں حضور علالسلام کی تقیعی کرسے یاسب اُٹرٹم کا آر لکاب کرسے فرماتے ہیں وہ داحب القسل سیے صرف اس کی بچت کی ٹیکل ٹکالی جائمتی سہے یا تو اس کا اصطار ظاہر ہوجائے یا اس کا نصافی ہونا تا بہت ہو لیکن حمران زید فرماتے ہیں کہ ایسے معاملات میں نفرش زبان کا اعتبار نہیں کہا جا آبا اورالیے شخص

جاب الوالحسن قالسي في الشخص كے بادر ميں جونشرى حالت ميں صفوعليالسلام كى توبين كريد فرايا تفاكراي تفف واحب القبل بي كدو كونشكى مالت مي اس كى زبان سدويى فركلا ہے جو پہلے ہے اس كے ذري مي تھااوراى وجرسے سر بعیت اسلام كے احكام كے مطابق اگرکونی تخص نشری حالت می کسی جرم کا مرتکب به دا تواس به صدو دِ شرعیه جاری کی جانیس گی نتواه ده صرفذ ف سيقعلق بويا اوركوني دوسرى -

ادراس کی دجریہ سے کونشاس فے وطاری کیا ہے اندااس ریمی وہی مم جاری ہو كالجرقصداكسى كام كے كرف والے كے سلسلاس كيا جاتاہے بشراني كے متعلق يربات ملم ہے كم نشعقل وموش كوزائل كرونتاب اورنشه بإزايسي حركات كالتركاب كرتاب جومشرعا ممنوع بي اسی سنے مزاکے طور پوطلاق اور دیکے صور کے احکام اس منظبی مسکے جاتے ہیں۔ جناب مره اورسركار وعلم عليالسلم كاطرزعل واتعرات وال كطورير

بیش نن کیا جاسک جی حضور علیالسلام سے امنوں نے کہاکہ آئب د حضور علیالسلام)معاذاللہ تومیرے باب کےغلام ہیں۔ یدالفاظ شن کر صنوعلیرالسلام والیس نشر لیف ہے اُئے اور میر فرایا کریرتواس وقت نشری بورانی ، یا درے کریر واقد حرمت سراب سے احکام سے پہلے كاب اى لئ اى قول بريوافذه يزفراياك في علت حرمت سكرب اوراس يريزغي يابندى دعتى للزااس كے تا مج يا بنديوں كے مثن ب ادرحالت سكريں جربات داقع بوئى مده قابل معافی ہوگی اوران کوبھی اہنی احکام کے تنے سے مجاجائے گا جو نیٹند کی حالت میں یاکسی نیڈور دواکی وجرسے بیش آئے ہوں۔

منکر فرمان نبوی اور منتربیت ایسی فیلی بی وددوجوه گناخ بالگاه نبوی کے اور منتربیت ایسے منکر فرمان نبوی ان کے علادہ ایک

ادر مجی ذبن میں اکت وہ میر کہ اگر کوئی شخص ان اسکام سڑ عیر کی جو صفور ہے کراکسے تھے ان کی تعظیم سڑ عیر کی جو صفور ہے کراکسے تھے ان کی تعظیم سے کا تعلیم کے نامت اقدس کی نعنی اور ان امور کا انکار کر ناہے کہ ایساشخص وائرہ اسلام سے خارج ہو کرکسی دو مرسے دین کا بیتن ہوسکت ہے یا بنے سیں ؟

بناب صنف صاحب شفار فر ماتے ہیں کو بلا شبر شیخص وائرہ اسلام سے فارے ہی تہیں واجب افتقل میں سے فار میں ہاں ہوائے ہی تہیں کو بلا شبر شیخص علی الاعلان ان جوائم کا ارکاب کر تاہیہ قواس کا حکم کا فرکا نہیں مر مد کا ہے جس کا قتل واجب ہے لیکن ایستی خص کی قربی تر مدکا ہے جس کا قتل واجب ہے لیکن ایستی خص کی قربی تر کی تو براس میں مانوں ہیں اختلاف رائے ہے۔ ایک قول کے کے مطابق تو یہ اس کے سامیح می آئی کوئم نہیں کرتی کیونکہ اس قائل نے حقوق نبوی علیمتے والٹنا رہی مدا فلست کی ہے بہر شرکی کہ اس نے اپنے جملہ زیر بحث میں الیسی کوئی بات کہی ہو ہو کہ کہ ذب و منفقدت کو متدرم ہوا وراگر اس نے ان کا مات زیرا حراف کوختی رکھا ہے قوالیا شخص زند این کے حکم میں ہے اور اس سلسلہ میں وہی دمیل کا تی و وائی سے کہ تو یہ سے قبل کا تکم ساقط نہیں ہوتا اوراس سلسلہ یہ نے نائیدہ کی جائے گی۔

ا فاشت می رواد المعظم کافتوی افزت نبری علیت والتناکرے اگرکوئی شف ایت اس

سیدالفقہار امام ابوضیفا دران کے اصحاب پر فرماتے ہیں کداس کی تو برقبول کر لی جائے گی درخ اس کونش کر دیاجائے گا۔ املی مالک کے ایک شاگر دابن قاسم نے اس نام نہا ڈسلمان کے بارے میں فرمایا جربیحقیدہ رکھتا ہو کہ جناب سرکار دوعالم ذہبی متھے نہ رسول اور نہ آب پر قرآن النّد کی جانب سے نازل ہوا بکہ دہ خورصو علیہ السلام کی تصنیعت ہے اس کی سزایہ ہے کہ اس شخص کر قبل کردیا جائے ۔ این فاسم ہی نے فرمایا کہ بی تی شف اسلام اور باقی اسلام کا منکر ہودہ مرتد کی طیح ہے۔ موصوت کا ایک ارشا دیم بھی مقاہے کہ البتراس کی تو یہ قبول کر لی جائے گی اوراس تھوٹے می نورت کا جو نرج خواپی نبوت کا قائل ہوا در پہنجتا ہوکہ اس پروی اگئی ہے ہی جکم ہے۔

یر قول جوسطور بالا ہیں گذرا بہنا ہے حنوان سے نقول ہے کین ابن قائم نے نوایا کہ دہ
خودساختر نبی جو نبوت کے طفے اور وی آئے کا قائل ہوا ور وہ اس کا اظہار برطا کرتا ہو یا پوشیدہ
طور پر بلا شبہ بعول بنیا ہے، جبنے مر مرہے جو نکہ اس نے اللہ پرافتر اکیا ہے اور کتا ہے اللہ کا
منکر ہوا بنیا ہے، اجبنے سنے اس بیہودی کے نتعلق فرایا جو نبوت کا وجوی اور اپنی بعث کا بھین
کر بیٹھا تھا اس طرح اس نے عقیدہ فتم نبوت کا انکار کیا کر سرکار دوعالم کے بعد کسی اور نبی کا
ان ممکن ہے توالے شیخف کو تو ہے لئے کہا جائے گا اگر اس نے تورکر فی تو ماشار اللہ اور بواللہ کی کیا اگر اس نے تورکر فی تو ماشار اللہ اور بواللہ کے
کین اگر اس کے بعد جبی وہ ہے دھری کا منطا ہرہ کرتا رہے تو اس کو قرار واقعی منز ادی جائے گا
اور اس کو تنل کر کے نقتہ کا انساد او کیا جائے گا کیونکہ اس نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وہ کہا
اس صری ارشاد لا نبی بعدی کی تحذیب کی ہے علاوہ از یں اس نے اللہ ورب العالمین پر
اس صری ارشاد لا نبی بعدی کی تحذیب کی ہے علاوہ از یں اس نے اللہ ورب العالمین پر
اپنی نبوت کا دعوی کرکے بہتان با ندھا تھا۔

محراب محنون نے کہاکھی نے فرمان محنور علیہ انصلوۃ والسلام کے منزل من الدیمنے میں ایک میں الدیمنے میں ایک حرف کا بھی شک کیا وہ نگر کا فراور وائرہ اسلام سے فار رج ہے اور صفور علیا اسلام کی گذیب کرنے والاجہور کے نزدیک واحب التی کی گذیب کرنے والاجہور کے نزدیک واحب التی کی سے۔

بناب محنون کے مصاحب احمدین افی سیمان فرماتے ہیں کوش نے مضور علیا اسلام کے بارسے میں یہ کہا کہ آپ کی رنگت سیاہ تھی اس کو قتل کر دیا جائے کے کر حضور علیا الصلاۃ وہما گا سیاہ دنگ نزر کھتے مقے ۔ (اوراس کا یہ کہنا فات نبوی پر آیک بہنان ہے اور ایسے بہنان با ندھے والے کی مزاقت ہے) اسی سے مل جن قل بنا ب ابوعثمان مثا دکا ہے۔ موصوت فراتے ہیں کو اگر کسی نے یہ کہا کہ حضور علیا تصلاۃ والسلام وا وقعی کلنے سے قبل ہی وائی ماک بقار ہوئے ہا ہوئے اسلام ما وقعی کلنے سے قبل ہی وائی ماک بقار ہوئے کی مزاقت سے کین کراس سے والے کی مزاقت سے کین کراس سے والے کی مزاقت سے کین کراس سے والے کی مزاقت سے کین کراس سے نبی علیہ العسلاۃ والسلام کی با بت بھوٹ بولا ہے اور صفور کے وجو د با جو و

کونٹے ہوئے کھا ہے کوخنوطیہ العسلاء والسلام کے صفات اور صفوطیہ العملاۃ والسلام کے سہنے

الکی کھا بدن کھا ہے کوخنوطیہ العسلاۃ والسلام کے صفات اور صفوطیہ العملاۃ والسلام کے سہنے

الکی گرکا بدن کھر کو استازم ہے السینے علی سے تو پر کوائی جائے اگر کوئی شخص ان صفات کوعلائیہ

ہیں ملک چیپا کر ہے تواس کا حکم نریسی کا ہے ایسے نفسی کو بلادعوت تو برقتل کر دیا جائے ۔

مخت اور دہوہ کے جو ما سبق میں مذکور ہوئی اس مجھ اور دہوہ کے جو ما سبق میں مذکور ہوئی سبت کو قائل دوران کلام مجبل کھنٹی کرے بامشتہ الفاظ استعمال کر ہے جن کا انتظاباتی صفوطیہ السلام یا کسی دو مرے نبی پر ہو مقام مسکتا یہ و اور فہر م کلام میں ایسا اشتباہ ہوگہ اس میں برائی کا شائر ہے یا نہیں اور نبی وہ مقام ہے جہاں فکر و نظام کی رہنائی کے لئے اصول وضع کئے ہیں تاکہ زمرہ سہنے والا د میل ان صفرات نے اپنے تقلدین کی دہنائی کے لئے اصول وضع کئے ہیں تاکہ زمرہ سہنے والا د میل ان کورٹنی ہیں و ندی وہ بھی اپنی لغزیش کے بارے میں دلائل و ہا ہیں کی کوشنی ہیں و ندی وہ بھی اپنی لغزیش کے بارے میں دلائل و ہا ہیں کی کوشنی ہیں و ندی و مراح کے سے اور ہوراہ سے بھٹے وہ بھی اپنی لغزیش کے بارے میں دلائل و ہا ہیں کی کوشنی ہیں و ندی وہ سے اور ہوراہ سے بھٹے وہ بھی اپنی لغزیش کے بارے میں دلائل و ہا ہیں کے سے اطبینان حاصل کرے ہے۔

ان معارومجہدن میں معبض صوات تووہ ہیں جہوں نے حرمت نبوی علیجیۃ والتنار کا پاس
رکھاہے اوراسی وجرکو ترجے دی ہے اور ایسے تض کے بارے میں حب کی تعطی سے اہانت نبوی
کاشائر بھی گزرا ہواس کے قتل کے حکم میں کوئی ترود نہ فرایا لیکن احتیاط کے واکن کو مفبوطی
سے بکیشنے والوں نے احتیاط کا داکن کا تھ سے نہیں چیوٹر اور شتبرا و کوتی قول کے بارے میں
حرمت دم احترام کومیت اوراس کے قتل کومقدم رکھا اور شرب کے شائر کے سبب مزا کے حکم میں
احست یاط کی سہے۔

بناب معنف فراتے ہیں کا بیٹے ض کے بائے میں علائے اختلات رائے کی جسسے (مقروض) اس کے قرمن نواہ نے کہا تھا کہ تو سر کار دوعالم علیا السلام کی ہارگاہ میں بدیر درود پیش کر بین کراس نے جاب دیا کہ خدا اس پر دروو ذیصیے در تھت نه فرمائے ، جس نے معنور کی ہارگاہ میں

درود برها مو-

جب بناب محنون سے اس بارسے میں دریا فت کیا گیا تراکپ نے فرمایاکہ یہ استحف کی طرح خیال کیاجائے گاجس فے صفر علیالسلام کوٹرا کہاہے یاان دشنوں کو جربارگاہ نبوی میں ہور درد درسلام پیش کرتے ہیں بناب سحنون نے جاب دیا جو عالمت کہ بیان کی گئی ہے اس عفدكي حالت ظامر روتى بيديكن درهيقت اس كالمقدرسب وشتم مذتها يمي وجرب كدابر او اسحاق برتی اور امین بن انوج نے کہاہے کہ ایسے خص کوفتل نرکیا جائے کیونکہ اس کی گالی مشخص مین کے لئے نہیں بلکہ وگوں کو دی ہے اوراس کا بغل مرمقصدنی کریم صلی الشعليہ وسم كی بارگاه میں گشاخی مز تھاا درجنا ب محنون نے شاتم نبی معلی الله علیہ دسلم کے قول اور اس سے عفیر كے مذركو قبول نہيں كيا ہے ليكن ذكورہ بالا وا قعريس بنا ب عنون في عفد وغيرہ كے عندكو قبول نہیں کیالیکن موسوف نے اس امر کو طوز خاطر رکھاہے کرجب کلام انچھائی یا بائی سب شتم ياعدم سب وشم كوحمل بوتوفيصله كيرمعا مارس احتياط لازم بي كيونكه ياتواليا قرييز موتوثر بوص سے معلم ہوتا ہوکہ اس سے صنوعلیا اصلاۃ والسلام یا فرشتوں کو سراولیا گیاہے یاسابق سے کوئی ایساماحول موجود ہر جس سے گلام میں اشتبا ہیدا ہوجائے اور ندکورہ بالا واقع بھی اس امر يروال ب كريبان ية قريم المناج كداس كام سے اس قال كاحضور عليالسلام اور فرشتوں کے علاوہ ادر ہوگ مراد ہیں کیونکہ دو سرتے خص نے اس سے کماکہ تو بارگا ہ نبوی میں بید درود پیشیں كرتواس كايتول يان الفاظى ادأتيكى اس ماسول بيمول بوگى كرجاب أب رصنوطليك لا والسلام) کی فوات اقدس پر درود مجھیج کیونکہ اس دو سرستھف نے اس کوعضہ کی حالت میں اس كواس بات كاحكم وبإتحا يصنعت فرمات بي كديراس صنمون كاخلاصه بي بوجناب محنون اوران کے دونوں احیاب استع ادر برقی نے اس موضوع پر بیان کئے گئے ہیں میکن ابن سخون کے برخلا قاصنی حارث بسکین کی تحقیق برے کہ ایستی تحض کوشل کرنا ہی حروری ہے۔ بخاب الولمس قالبي كى سلئے ؛ اس موضع ربخاب الوامس قالبى في رائے ؛

www.malstaleata.org

ادر تحقیق کے مطابق ایستی کے ارسے ہیں جس نے یہ گسا خانہ فقرہ کہا اسکہ ہرکسب معاش کرنے والا دیوٹ ہے اگرچ وہ رسول اور نبی ہی کیوں نہ ہو" بناب قابسی نے ایستی کو زخیروں ہیں بندھوا کر سخت سزاد لائ تا کہ وہ اپنے الفاظ اور اس کے مفہوم کی تشریح و تومیخ کرے کہاس نے اس کلم سے کیا مفہوم مراد لیا تھا۔ آیا اس نے موجودہ و در سے لوگوں کو مراد لیا تھا آگا لیا ہے تو اس کو درست تسلیم کر لیا جائے گئے تی زاء کوئی نبی درسول جیاست ظاہری کے ساتھ نہیں اگراس سے مراد عمر ہی ہو ان کی وصول جیاست ظاہری کے ساتھ نہیں اگراس سے مراد عمر ہی ہے جو اضی وحال کوشا ال ہے اور مامنی ہیں انبیار ورس جی جو لیا ہے تھے اور کسب معاش بھی فرماتے تھے دائم قاس جو مائی وصوت نے درایا ہے کہ جب کسمی سلمان کی بات ورس سے لئے گیا گیا ہے ہے تھی موسون سے فرایا ہے کہ جب کسمی سلمان کی بات ورس کے موسائے گی اور کا جرار مع گلبت کا موسائے گی اور کا دی مطلب ہو می کے مائی اور کا می مطلب ہو می کے مائی اور کا می مطلب ہو می کیا جائے گا کہ اس کلام کا دری مطلب ہو می سے جو طاہر ہو رہا ہے گیا اس کے علام کا دری مطلب ہو میں کے خطاہر ہو رہا ہے گیا اس کے علام کا دری مطلب ہو میں کے خطاہر ہو رہا ہے ۔ ۔ جو خطاہر ہو رہا ہے یا اس کے علام اور اور کوئی مطلب بھی لیا جائے گا کہ اس کلام کا دری مطلب ہو می کے خطاہر ہو رہا ہے یا اس کے علام اور اور کوئی مطلب بھی لیا جائے گا کہ اس کلام کا دری مطلب ہو میا ہے ۔ ۔ جو خطاہر ہو رہا ہے یا اس کے علام اور کوئی مطلب بھی لیا جائی کی ہو سے یا اس کے علام کیا ہو کہ اس کو میں ایا جائیا ہو ہو کہ کے دور کو کوئی مطلب بھی لیا جائیا گیا ہے ۔

ا بل عرب پرلعنت کرنے والے کا کھی ابھی نابوزیدنے فرمایا ہے کہ اگر کمی شخص نے ایک عرب پرالٹدی تعنت یا بنی مائیل پرالٹدی تعنت یا بنی مائیل پرالٹدی تعنت یا بنی مائیل پرالٹدی تعنیت یا بنی احدیث بوٹ اس طرح قائل کے اس کہتے میں انبیا طبیجال لام

مراد نہ ہوں گے اور کلمات لعنت سے ظالم ہی مراد لئے جائیں گے ایستے خس کوسلطان وقات کی سائے سکے مطابق مزادی جائے گی ۔

یشیخ ابر عرف ایک ایسے تفس کے تعلق ہی اسکام شرعی کا افہار فرا یا ہے جس نے یہ کہا کہ
اس پیالٹ کی تعنت ہوئی نے نشر اوراشیار کوحرام کر دیا اور استفسار پریہ کہا کہ مجھے یہ نہیں علوم
کرمنشیات کوکس نے حرام کیا ہے اسی طرح اسٹی تفس کے بارے بیٹ محتق موصوت نے فتویٰ دیا
ہے کئی نے حدیث لا بیع حاصر لباد پر تعنت کے العا قام کے یا یہ کہا کہ اس پر تعنت
ہوج یہ لایا ہے اگریزا کی جاہل اور سن نہوی سے نا واقت ہے اوراس کو عدم علم کی وجہ سے

TOTAL CONTRACTOR OF THE PARTY O

مغدور مجاح اسکتا ہے توالیہ شخص کو سخت مزادی جائے کیو کھ ظا ہریں توالشرب العالمین در رسول مغلم کو گالی دینا اور براکھنا نہیں با بیہ ہے بلکہ اس کا مقصد تواس کو براکہنا تھا جسنے لوگوں ہی فقتو سے کا اجرار کیا ہے لیکن ان اقوال کو بھی جنا ہے خون اوران کے رفقار کی تحقیق کی رفتی ہی پر کھا جائے گا۔ اوراس حزب الش کو بھی مدنظر رکھا جائے گا کہ " اسے ہزاروں سواروں کے نیچ اوراس سے علاوہ اور دوسری اشال جومروج ہیں اگر بادی النظریں اوراسے سو کمنوں کے ہیا اوراسے سو کمنوں کے ہیا اوراسے سو کمنوں کے ہیا اور احداد کی فہرست میں انبیار درسل بھی آجا ہے ہیں اور جون کی جانی کی انتہاتو الوالبشر جنا ہے آدم علی السلام کا سے باتین ہیں انبیار درسل بھی آجا ہے ہیں اور جون کی جانی صروری ہے اوراس قیم کی ہجالت آئیز باتوں سے لوگوں کو جرت دلائی جائے اوراس تیں کہ کہا ہے میں اس فائل کو قابل مجرب سزادی جائے اوراکہ میقفتن ہوجائے کہ است کے کہنے میں اس فائل کا مقصد وہشول انبیار ورسل ہے جو آبار واجوا دمیں شامل ہیں تواس کے ساتھ کہتے میں اس فائل کا مقصد وہشول انبیار ورسل ہے جو آبار واجوا دمیں شامل ہیں تواس کے ساتھ کہتے میں اس فائل کا مقصد وہشول انبیار ورسل ہے جو آبار واجوا دمیں شامل ہیں تواس کے ساتھ کہتے میں اس فائل کا مقصد وہشول انبیار ورسل ہے جو آبار واجوا دمیں شامل ہیں تواس کے ساتھ کہتے میں اس فائل کا مقصد وہشول انبیار ورسل ہے جو آبار واجوا دمیں شامل ہیں تواس کے ساتھ کہتے میں دیں تواس کے ساتھ کہتے ہو کہتے کو کہتے کو کہتے کھیں کہتے کہتے ہیں اس فائل کا مقصد وہشول انبیار ورسل ہے تو کو کر کا کی دوروں کیں میار ہو کی رہا ہے کہ کو کھوں کو کو کہتے کو کہتے کے دوروں کی رہائے کے دیا گوروں کو کو کی رہائے کی دوروں کی دوروں کیا ہو کی رہائے کے دیا گوروں کو کی رہائے کو کہتے کو کو کمیٹر کیا ہو کہتے کے اس کو کی رہائے کی دوروں کی کوروں کی کوروں کی دوروں کی کوروں کوروں کوروں کی دوروں کی دوروں کوروں کی دوروں کی دوروں کوروں کوروں کی کوروں کوروں کی دوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کی دوروں کوروں کوروں کی دوروں کوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کوروں کوروں کوروں کی دوروں ک

لیمن مواقع است یا طرفت است یا طرفت است از است کیمل اس کے مفاہیم کے سیسلہ میں مواقع است کے مفاہیم کے سیسلہ میں مواقع است بین کداس کے متعلق مفہوم تھیں یہ میں مواقع اسے سیس کے بیارے کر کے یہ ہے کہ میری مواوقواس سے بنویاشم کے طالم مراد ہیں یا حضور علیہ السلام کی اولا و وا مجاد ہیں سے کسی کے بارے بیں یہ کہدو سے کہ اس سے آبار واجدا داس کی نسل میں ہی بری باہیں جی اُری کی اور واقع اور میں شامل ہے ۔ اس میں کوئی اُفعام ن زمینا اور استال ایسا نہیں جو مخاطب کے آبار و اجدا دکی تقسیمی کا مقتفی ہو مجد میں کوئی افغام ن زمینا اور استال ایسا نہیں جو مخاطب کے آبار و اجدا دکی تقسیمی کا مقتفی ہو جس کی بنار براس برگوئی سے جن کورہ بُرا کہر رہا ہے حضور علیہ السلام کا استثنا رکیا جا سے جن کورہ بُرا کہر رہا ہے حضور علیہ السلام کا استثنا رکیا جا سے جن کورہ بُرا کہر رہا ہے حضور علیہ السلام کا استثنا رکیا جا سے جن کورہ بُرا کہر رہا ہے حضور علیہ السلام کا استثنا رکیا جا سے جن کورہ بُرا کہر رہا ہے حضور علیہ السلام کا استثنا رکیا جا سے جن کورہ بُرا کہر رہا ہے حضور علیہ السلام کا استثنا رکیا جا سے جن کورہ بُرا کہد ہے۔

سناب صنعت فراتے ہیں کہ میں نے جناب الرمولی بن مناص استحض کے بارے میں

and the second state of the second

سناہے کہ اس نے کسی سے کہاتھ التجدیراً وم علیا اسلام کک اللہ کی تعنت ہوا دراس فقروسے اس کی نیتت ثابت ہوجائے تو دشخص دا حب القتل ہے۔

انبىيار بېرىمىي تېمىت لگانى گئى تقى بىن كەلىك مقدر كىسلىدىن مرى يا مۇماعلىد اور گواہ کے ابین جو گفتگو ہوئی وہ قابلِ احتراض تھی اس بارے میں ہمارے اکا بطار نے مختلف آرار کا اظهار فر مایا ہے۔ وا تعداس طرح پیش آیاکہ ایک مقدر میں ایک فراق کے گواہ نے ووسرے کی مخالفت میں شہادت دی توفرنی مخالفت نے گواہ سے کہاکرتم نے مجدیر اتہام لگایا اس برگواہ نے کہا کریے تو گوئی خاص بات تہیں بیات قرما حتی عصصے ہوتی حلی آرہی ہے الجمیار علبم السلام كى مقدى ذاتول كوعبى تتم كياكياب يشيخ ابواسحاق جفركي رائ كم مطابق اس كلمشيغه كى ومجسعة تيخف واجب القتل ب لكن قاضى الوحرب نصور في استخفى مح قتل كے حكم مين توقف فرايلسنے اوران كى دليل يرسے كداس جمله ميں اس بات كا احتمال موجود ہے كه الشخض كى مراديه بهوكد كفارت إنبيا طيهم السلام كومتهم كيا تحاا درقامني الوحد كي تا ميد قرطيه ك قاضى الوعبدالشر محدين الحاج نے بھى كى ہے البتہ فاضى محدين منصور نے يعكم فرما ياكم السيق محص كو طویل قیر بامشقت دی جائے اورا بیا ہی کیا گیا بھرقامنی موصوف نے اس محض سے صلف شرعی كے ساتھ عبدلياكر جو كھياس كے خلاف كہاكي ہے وہ خلط ہے اوراس صلعت كى وہر رہے كہ اس كے خلاف گائی دینے والوں میں مبھن ایسے افرادشا ال تھے جن کی شہادت مثرعی معیار شہادت پر اوری مذ اترتی تھی اوراس جست سڑی کے بعدائ تین کو قیدسے ماکرا دیا۔

بتناب معتنف كامشا بره یس معافر الله معتنف كامشا بره یس معافر تعالی ایس نے بیاس ایک شیخف كولایا گیا جس نے محد نامی كستی فس كے ساتھ برتميزی كی تقی اوراس سے بعداس نے ایک بیٹے ہوئے شخص كومشوكر ماركر كمالے محداً تفاکم الهولكين دوران سما صحت مقدر اس نے اپنے اقوال سے انكاركم الكي شہاد توں

www.madaldala.cog

سے ان کا ت کاکہن آبات ہوگیا قرقاحتی صاحب موسون نے اس کوجیل بیسینے کا عکم کرکے یہ مزینتی کا کا کم کرکے یہ مزینتی کرائی کراس کی نشست و برخاست بدند مہر سے ان کے احتمام جاری فرما دیے لئیں ان کامات کے کہنے اس کے احتمام جاری فرما دیے لئیں ان کامات کے کہنے کی وجہ سے اس کو کوڑے گوائے۔

مری اوجوب قتل کے سلسلہ میں جن وجوہ کا ذکر عبق افرائی کا المواب میں کیا گیاہے ان میل کیک ، ب صرب الامثال كي ذر ميري، پانچری وجریہ ہے کدان الفاظ سے قاتل کا ارادہ مذتو تکذیب کا ہوجس کی نبست آپ کی ات اقدى كے ساتھ عالم و نيامي جا زعتى اوراس كو بطور عزب المثل لينے باكسى ووسرے كے مے تطور ولیل پیش کرے یا تبتیہ کے طور پر فکر کرے علاوہ ازیں مظالم ونقصا نات کا مذکرہ جرحضور عليه السلام كى ذات اقدى كويجني بي ان كامواز زايني ذات سي كرسا درا تنكره ے اس کا مقصد اقتدار اتباع اور جزبات کا اظهار نر ہو ملکر اس سے اپنی یاکسی دوسرے کی شان كورُوها كالمقدوم ويا برنطورات شاد بربيل مثيل باعدم توقير نبوى بو يا مروع المحكمي فرمان سيتسح ومزاح مقسود موشلاكس فض كايكهناكه الركسي في ميري سا تفداني كي ب توكيا بات ب ایساتوانیا . کے ساتھ بھی ہواہے اور اگراس طرح کہا کر مجھے اگر چھٹلایا جاتا ہے تو یکوئی خاص بات بیس ہے کذیب تربیول کی بھی کی گئے ہے یا صدور گناہ مجرے تنہا نہیں ہواہے میرے علاوہ بھی سب ہی وگ ارتکاب گناہ کریکے ہیں یاکوئی شخص اس طرح کے میں کیونکر وقوں کی زبان سے محفوظ رہوں گا جکیا اللہ اوراس سے رسول مجی اوگوں کی زبانوں سے محفوظ مزرہ سکے یا یوں کے میں نے والیا صبر کیا ہے جیسا کر اداوالعزم درووں نے کیا تھا یا یوں کے میں نے توايسامبركيا بعيساكرهزت ايرب عليرالسلام ف كياتها يا يول كي كرسيدها معياصلاة واللا نے اپنے شمنوں کے مظالم پراس سے زیادہ صبر فروا تھا جیسا کہ میں نے اپنے او پر ہونے والے مظالم پرکیاہے جیا کرمتنی کا کیاہے۔

to a symmetry and a second

انا فی احتر تدارکہ اسله علی خریب کصالح فی نمود یں است میں ایساساز ہوں حس کا خدا تعالیٰ نے تدارک فزمایا ہے جیسے کرصالح علیالسلم وم ٹردمیں تھے۔

اسی طرح کے اور اشعار جو کلام میں مرح کے وقت ظن سے کام لیتے ہیں یا صرور سے کام اسے ہیں اور لا پرواہی کوئستی کا ارتکاب کرتے ہیں جیسیاکد معری کا شعر ہے۔

كنت موسى وافته بنست شعيب عيران ليس فيكها من فقسير

آپ ہوئی کی طرح ہیں جن کے پاس سحزت شیسب کی صاحبزادی آئی تھیں گریات مرت آئی ہے کتم دونوں ہیں کوئی نقیر تہیں ہے ۔ اس شعر کا دوسرا مھر سخنت اور قابل اعتراض ہے ہید کے اس سے صندر علیالسلام کی منقصت کا پہلونکل آہے اور غیرنبی کورسول فدا صلی اللہ علیہ وسلم بیضنیلت دینے کی طرح ہے ۔ اس طرح اس کا دوسرا شعر بھی ہے ۔

لولا القطاع الوحى بعد محمد قلنا محمد عن ابيد بدليل المسترك بعد المولى المراق المرحة بعد المراق المرحة المراق المرحة المر

ندگوره بالا دونوں اشعار میں دور سے مشعر کا مصرع ثانی نا درست و نامناسب ہے کین پیجھ شاعر نے غیرنری کوئبی فعاصلی اللہ علیہ وسلم پرتر نیسے دی سہے اوراس مصرع میں دواسمالات کی گفتائشش ہے ۔

(۱) بہلی دج تورظ ہرہے کرشاع نے مددح کا نذکرہ اس طرح کیا ہے جس سے مددح کی ذات میں تقص نظراً تاہے

دم) اور دور کری دجر جواس دجرسے زیادہ سخت محسوس ہوتی ہے وہ یک محدوج کواس کی

convenient materials and array

يروائي نبيس ہے اوراس مفہوم كا ايك اورشعر بھى سناگيا ہے۔

ادا ما رفعت را یا ست مفقت بین جناب جبوبیل اوراس کارچی بند کر کے جناب جبوبیل کے دونوں بازودل کے درمیان امرائے کے قصب کر دیاجی اجراس کا نظاراس طرح کیاہے ۔

مزون الخلد نا فاستجا ربت فصبرابلله قلب رضعوات اس نے فلدسے آگر بہاری پناہ حاصل کی ۔ اب الشد تعالی رضوان جنت کو مبرطا فرطئے۔

یہاں قصیرہ گوئی کے مومنوع پر ترجم و تقصود نہیں ) البتراندس کے ایک شاعرصائ سیمی تے کھربن حیاد المعروف کی شاعرصائ سیمی تے کھربن حیاد المعروف کی شاعرصائ سیمی تا میں اوراس کے دزیرالو کمر بن زیرون کی شان میں تھیدہ کے جواشعاد کے شعراس کی جناک اس شعری طاحظ کریں ۔

tracerrational orange

ان شوار (عرب) میں معین لوگ توبہت ہی دریدہ دین اورکسامے ہیں ان میں ان بانی ا ندسی ابن الوی سرفہرست ہیں ادران دونوں کا کلام ستخفاف توہین آمیز الفاظ اور قتیص کے علاده معفی مگر توصر کو کیا ہے اور ہم نے رہنا بصنف نے اس کا جواب بھی دیا ہے مروست میرارجاب صنف مقصدص اناب کرجرشالین میں نے بیان کی بیرمون ان كے بارسے ميں مزيد كھيے كہول اور بيجائزہ لول كدية مام كاتم ام كام كالى ورسب فحتم ہے ياس میں اجبیاطیہم السلام اور ملائکر کی جانے سی فقص کومنسوب کیا ہے اس جائزہ سے معدم ہوتا ہے كربيرا كلام قابل احراض نبيس بكرمعرى كاندكوره أخرى صرحه بقينا قابل احتراض ب اس فطابر بوتلہے کہ اس نے سرکاردو عالم علیانصاؤہ وانسلام کے لئے توہین آمیرالفاظ کا استعمال کیا ہے اس فے در تومنصب نبوت کانیال رکھا اور دعرمت وکامت کا اکرام کیا۔ روانی کام میں اپنے مدوح کے لئے یا عاضر می محلس کوٹوش کرتے کے لئے حس طرح جایا الفاظ کی رنگ آمیزی سے كسى كي مقصفت كروال اوكس كم المع علوس تحاوزكر كم اعلى تري مختوق الني كم برار كروياً لأتكم اليسى ذات جس كى قدر ومنزلت كوالتررب العالمين في زياده فرمايا اورامت مسلم براس كى ديكى لازم قراروی ان کی قدرومنز است کا ندازه اس سے کیا جاسکتا ہے کہ التدرب العالمین نے ان کی بارگاہ میں جند آخاز سے بوسنے کی بھی مما نست قرمائی اور جطاعمال کی وعیر فرمائی نیکن شاعر نے ان باتول کاخیال مذکیا اوران کی داب اقدس سے اپنے عمدوے کو تشبید دے کرمس سوماد بی کا

اله بناب مصنعت نے شعرار کوهمی طور پر کھا ہے ہارے اردودان شاع بی کا تعلق برصفے ہند دیا کہت ن کا سے ہے اپنی یادہ کوئ اور مرزہ مرائی میں کسی سے کم نہیں ہیں یک بسیخ کے توشعرارع پر کویتھے کھوڈ نے کا کشش کی ہے تاہ اس کے میں اور دول کوزندہ کیا و ندوں کو مرف ما دویا - اس میسانگ کودیکیں دوان مرب بی جا با مسیح علیا اسلام کی تو ہی صفت تھی کردہ مردوں کوزندہ کرتے تھے میکن کا می مسیحانگ کودیکیں دوان مردوں کوزندہ کرتے تھے میکن کا میں صفت تھی کردہ مردوں کوزندہ کرتے تھے میکن کوئی مرف ماصب کے معدوج جناب مربح سے بھی برتے تھے کیونک دن مردوں کوزندہ کرنے سے معلامہ زندوں کو مرف میں بن مربح سے بھی اُسکے تھے۔ ناعتبروا یا اول اللها در اور المرافیدی بھی نہیں دیے تھے ای طرح دہ صفات میں ابن مربح سے بھی آسکے تھے۔ ناعتبروا یا اول اللها در اور المرافیدی کی تو بھی نہیں دیے تھے ای طرح دہ صفات میں ابن مربح سے بھی آسکے تھے۔ ناعتبروا یا اول اللها در اور المرافیدی کے تھے۔

افهاد کیاہے اس کی سزال زم و صروری ہے ایسے مواقع بریکم تس تو نہیں دیا جاسکتا البتراس کو قیدیا مشقت کی مزاوے کراد ب کھانا صروری ہے لیکن مزاویت وقت شفاعت الفاظ اور ایسے الفاظ سے الفاظ سے استعال میں تکلم کی عادت کا لحاظ مزری ہے اور یہی دیکھنا صروری ہے کہ قریم کالم کیا ہے یا اینے کے ہوئے براس کواحماس ندامت ہے یا نہیں ۔

علار متقدمین نے ایسے اقوال کی ہمیشر گرفت کی ہے اوران ریمواخذہ کرتے رہے ہیں پیٹانچہا ومن ارشید

بارون الركسير كاكارنامه

فے ابونواس کے اس شعریموافذہ کیا۔

فان بک یاقی سحر فرع و ن منکھ فان عصاموسی بکت خصیب اگرتم میں فرعون کا جا دوا بھی ہاتی ہے توعمائے توسوی بھی دست کشادہ میں ابھی موجود ہے ابونواس کے اسسے کھااسے ابن خنار (بلید عورت کے ابونواس کے اسسے کھااسے ابن خنار (بلید عورت کے نیچے) توعما ربوس علی علیے والتنار کے ساتھ استہزار کرتا ہے لہٰذا تو ہماری علی سے کل جا فقیقی فرمائے ہیں کہ بہ جات البنواس کے بہت سے اشعار بربواخذہ ہواا ور شہزادہ محرا بین کی تعریف نے بوشعراس نے ہے ہیں دہ عدکو پہنے جاتے ہیں پربواخذہ ہواا ور شہزادہ المین کی تعریف نے بوشعراس نے ہے ہیں دہ عدکو پہنے جاتے ہیں کیونکہ اس نے شہزادہ المین کی تعریف العمال کی فات اقدس سے تشمید دسے والی ہے کیونکہ اس نے شہزادہ این کوصفور علیمال العمال کی فات اقدس سے تشمید دسے والی ہے تنازع الا حمد ان الشبہ فا مستبدتها خلقا دخلیا کہا فیل العبشرا کان دونوں احدوں نے صورت و برت میں جگوا کیا اس کے بعدوہ دونوں الیسے مشا بر ہوگئے جیسے کئے ہوئے دونسے ۔ (معافلات اس کے ایک ادر شعر برشاع صاصب موصوت کوائل حجت وعقدت بہت بُراجوالا کہا ہے۔

کیف او بدانیک من اصل من رسول الله من نفره می نفره می در در در اینکه من نفره می در در در اسل می در می در در می در

وسلم کی جانب کی جاتی تھتی نہ کہ رسول خداصلی انشد علیہ دسلم شان رفیع کے با وجو د حضور کی تعرفیت عمدوح کے ساتھ لکھی گئی ہے ۔ اور ایسے اشعار کے سِلسلد میں مکم نشری امام مالک رحمتہ الشّہ علیہ اور ان کے تلاندہ کے فقود ں کے ذیل میں بیان کیا جا بچکا ہے ۔

معتور علی السال کی طرف تبدست اورام مالک انتمان مرئم نے نواروی نقل کیا سے کہ ایک شخص نے دور سے کو فقری اور فربت برستم دلائی۔ یہ ک کرائ فریب و فلوک الحال سخص نے دور سے کو فقری اور فربت برستم دلائی۔ یہ ک کرائ فریب و فلوک الحال سخص نے کہا کہ تم مجھے فربت سے مارولاتے ہو حالان کو سیدالا نبیا رعلیہ م السلام نے جبی کبریاں جرائی تحقیں۔ اس قائل کے قول کے بارسے میں امام مالک رقمۃ الله علیہ نے ذبایا کہ اس فریب نے معتور علیا السلام کا ذکر سے موقع کیا ہے لہٰ الله تی قرایا کہ اس کے کہ اس کے کہا تھے کیا ہے کہ تھے کیا ہے کہ تھے کیا ہے کہ تھے کیا

immemelialialialiang

جناب سحنون اورادب بارگاہ نبوی الحاق میں کاظ تھا کہ موس نے دنوا یا کہ سرکار دوعالم ملا اسلام کی ذات اقدس رتیجب کے دقت درودر شیت پڑھنے کو محروہ جانا البتہ موصوف نے دنوا یا کہ اگراس وقت بھی افہار تعظیم وقوقیر اور بہنیت اجرو ٹواب ورود کی تلادت کرہے تو مرت سے اورالٹر تعالی نے مجمی تنظیم و توقیر نور بنیت اجماع فرنا یا ہے المنا تعمیل ارشادیں ایسا کہا جا سکت ہے۔

فرشوں سے تما تمنت کا حکم ایک سے اس خوس کے بارے بیں دریا فت ولا نے فرشق سے باشعوں کے بارے بیں دریا فت ولا نے فرشق سے تشکیر دی وریا فت برائی سے سے تشکیر دی اور ایک ہے تابی ہے اس خوس کا درو خو دوز خوسے شاہرت بنائی و حب تابی نے دریا فت فرایا کہ اس کہنے سے اس خوس کی مراد کیا بھی یا تواس نے یہ تشبیہ اس سے دی کہ ان فرشتوں کو دکھیر رہیبت اور خوت کی جو کیفیت طاری ہوئی ہے یا ان کی بھورتی کی وجہ سے انہیں براجان کو تشیل دی ہے اوراس کا قول بروج ثانی ہے تو بھری بات اور قابل منافی ہے تو بھری کے بات اور قابل منز انعل ہے کیونکہ اس سے فرشتر کی تحقیر و تقیق لازم آتی ہے جو ناقا بال تعانی جوم ہے کی دار میں فرشتہ کو برانہیں کہا گیا ہے۔ بلکھا کی یا برالفنظ اصل میں مخاطب کے جوم ہے کے اس کے اس سے فرشتہ کی تحقیر و توقت صفرات کو جرت دلانے اور اس شخص کو بدر زبانی کی مزاد کے طور پر دیا گیا ہے۔

مین انتخف نے داروغہ دوزخ کوایک برصورت شخص سے تشبیہ ندست کے طور پر وی سبے اور تکلم نے اس تشبیہ سے شبر برحکم کیا کیونکہ ہر ترمشروا و برخو کو داروغہ دوزخ سے تبشيراس سنة دى كه وه غفنب كالمطهرب اوريه بات فلطب اس طرح كمهاكه ما لا كالحففب توالتذرب العالمين كي تعيل ارشادي بي بي تواس قائل كي يهات بعي ركيك ب عين س طرح كيف يرمحا خذه مذكيا عبائ كالميكن أكر بلقى كومالك كي صفت بناكر تشيل دى اور مخاطب کی بنتی میں اس کو دلیل بھی بنایا تو وہ قائل ستی مزاہے حالانکہ اس سے براہ راست فرشة کی مزرے بنیں کی سکن چرجی غیر ذمر دارا زالفا ظری وجرے اس کومزادی جائے گی مکین اگر اس تأكل كى نيت فرشتاكى ندست كى سے تواليا شخص واحب الفتل ہے \_ نے کسی دور سے فل سے کوئی بات کہی تو ناطب نے اس سے کماتم خا موش مرد کیونکرتم الی رجابل) ہواس بہاس مزکور چنس نے جواب دیا کیا سرورعالم امی نہتے استخص کا پرجواب لوگوں كوبالمعلوم بوااوراس بركفر كالطلاق كيا كياسكن الشجض كوابين الفاظ يه نداست بوتي اوروه خوفزده بوگیاکداس کی زبان سے غیرومروارانه الفاظ نکل سکتے اس معاطد کوس کرین بالولس نے فرمایا کد اس برکفر کا حکم ورست بنیں لیکن صفور علیہ السلام کی اس صفت سے استشہا وغلطی ہے کیونکر صنور علیالسلام کااٹی ہونا تومعجز ہ ہے جبکہ عدم علم دوسروں کے لئے فقصان اورعیب ہے اور اسی جہالت کاسبب ہے کہ اس تے مضور علیہ السلام کی صفت کواس کے غیر عمل میں استعمال کیامیکن جب اس نے اپنی کوماہی اور خلطی کا اعترات کر نیا تواب اس کو کھیے مذکہ جائے جائے گا اوراس کا یہ قول اس کے لئے درج تل نہ بنے گا اور مزااس کواس لئے نروی جائے گی كيونحاس فيايي غلطي كالعتزاجة كيااور ندامت كااظهاركرابا

ا مرس کا ایک فراقعہ اسم اندنس کے ایک قاضی صاحب نے قاضی شیخ اور محرب نصور اسم ایک شخص کے بارے میں استفسار کیا جس نے کمشخص پر تعربین ادراس کی عیب جونی کی تواس دو رسٹے ض نے کہا کہ مجھیس توعیب تاش کرتا ہے حالانکو تمام بشرعیوب سے خالی نہیں حتیٰ کہ رمعاذ اللہ سیدالبشر بھی ۔ یس کر قامنی ابدمحر بن مصور نے فرایا كراس فض كوطويل قيد باستقت دى جائے اور يوفوايا كراس فقروس اس قائل كامقصدسب وتم نتحالين اندس كےدور بے فتہانے اس تفس كے قتل كاحكم ديا تھا۔

( 4 ) كفريرالفاظ كے نقل كرنے كاسم كور يانفاظ كو ليكور يانفاظ كو ليك يانفاظ كو ليكور يك يانفاظ كو ليكور يك يك دوايت

نقل کرے ایسے واقع برقرینداور محل کلام کو مدنظر دکھاجائے اوراس میں مکم دیتے وقت منجمداور

وجوہ کے ان چارباتوں کو مّر نظر رکھا جائے گا۔ واجب مستحب محروہ عرام۔ اگر کشخض نے کسی کے کلام کوبطور شہادت یا قائل کو جائے ناقبل سزا وارک من سیسے یا اس سے نقل کیا آکہ لوگوں کو اس کے اقوال سے آگئی ہو

جائے اور وہ اس سے محاط ہوجائیں توالیہ شخص سزاوار تحسین اور قابل ستائش ہے کے

ردوتردیر ماحکم شرمعیت بنا نے کے نئے نقل کیا اور فائل یامصنف کے بارے ہیں اس کے حسب حال حكم كااصراركيا توييذا قل مجي منزوار تحسين بوكاء اوراس اقتباس كونقل كرنا بعفرطالت ين واجب اور فيفن من تحب بوكا.

وجوب واستحباب كى اشكال اس عثيب كاما ب كرده مندورى درين

رِثمكن سے داوى مديث سے يا مقدمات كے فصاول ين اس كاكنا بطور شهاوت يا نظيمين كيام الهدي وافتخص مصب تضاربرفائز برن ك دجرس اجراء احكام كراب تواس مالت يں سامع پر رواجب ہے کہ اس نے جو کھی ہی اس ذی حیثیت سے مناہے اس کو بعینہ تقل کھیے

ل يتن موى فروايا ب الربيم كذا بسيسنا دهاه است - الرفا وش بنشينم كناه است (مح المرضيي)

ادروگوں کواس کی حرکات و میمرسے مطلع اور خبروار کرے اور خوداس ساعت کی شہاد ہے۔

كراس كوموكدكرف اسي طرح ان حفرات المريعي لازم سب كرده جب اس قول شينع يا تخريه ذریم سے داقت ہوں تواس قول یا تحریر کی قباحت اوراس کے نسادسے لوگوں کواس لئے اً گاہ کریں ماکد فقتر وفساد نہجیل سکے اور نقضان رفع ہو کرانشدا دراس کے رسول علیم السلام کا سی قاعم برجائے اور موجدہ دور میں وغطین کرام اوران استادوں برلازم ہے کہ وہ ایسے محاملات ی کسی کوتای کے مرحکب ندہوں اوراسیا اُتخاص پرنظر کھیں کہ جولوگ اپنے خیت باطن کی میم سے شریعت باصاحب شریعت علیالعماؤہ والسلام کی تحقیر ومنقصدت کرنے کے مادی ہونے ہیں ان پراگر نظر زرکھی کئی تونوگ ان کے معزت رساں افعال سے کس طرح محفوظ رہیں گے المنا تمام ذمر دار حصرات کی براخلاقی اور برعی ذمر داری سبے که وه بشر بیعت اورصاحب برشر لیعت السالی كے عتوق كى حفاظت كري ـ

سكن اكر قائل معيارى نبين تب عيى حق كى حايت اورحقوق نبوى كى حايت كے في كار بونا لازم دواجب سے ادراس کی وجریہ سے کما فراد طعب مسلم کے لیے صفور علی السلام کی حیات ظاهرى اورحيات باطنى مين آب كى حايت ونفرت واجب ولازم بي كين أكركونى ايك فرو بھی اس فریعند کو اداکرنے کے سے کر بست ہوگیا اور اس کی دج سے تی واضح اور حقیقت میکشف اور تفنيد رفع وفع بوكي تودومرول سے فرص ساقط برجا البے اوراس صورت ميں تحيير شهادت ادروگوں کو ڈرانے بنجردار کرنے میں استخباب باتی رہ جاتاہے۔

علمائے سلف کا اس امر براجماع ہے کر جوشف روایت حدیث میں تہم ہواس کے حال کی اشاعت لازم ہے اوراس شخص کے عبوب ہو کفر تحقیر مانتقیص دغیرہ کا ترکمب ہواس ك حال كا أخل رتوبدرج اول لازم وخروري وكا -

الوحمران زير كافتوى كياب الرحمران زيرسے اليقض كے بالے مي دريافت كي الى كائي من عنى كياك

کے سے یہ جائز ہے کہ وہ خص اس کی بابت شہادت وے ترجناب ابو محد نے فرا یا اس کو اگر یا اس کے اگر یہ اس کی شہادت سے نفاذ امر ہوجائے گا تواس کے سئے لازم دواجب ہے کہ کہ فقض شہادت وی کراپنے فریف سے سبکدوش ہوجائے ساکن اگراس کو شہادت سے بیعوم ہوجائے کہ اس کی شہادت برقاضی یا حاکم فل گائی ہنیں درے گا یا اس کے رجوع وانا بت کو قبول کرے گا یا اس کے رجوع وانا بت کو قبول کرے گا یا اس کو تعزیر کراس کی شہادت برکھا۔ ان حالات میں جبی اس کو شہادت دینی صروری اور اوائے شہادت لازم ہے۔ لازم ہے۔

جناب معنف فرماتے ہیں کہ بہاں ایک بہادمیاح ہونے کا بھی نکل سکتا ہے اور اسس سلساد میں میری تحقیق یہ ہے کہ اس مقولہ کو ذرکورہ بالا مقاصد کے علاوہ کسی اور مقصد وا نلاز کے ساتھ بیان کرے اسی طرح میرے خیال ہیں اس کا تعلق ان امور میں باتی : رہے گا جیب سک کہ کوئی امر شرعی ہی اس بارے میں واضح نہ ہو۔

ادر دجوہ مذکورہ کی شالیس احادیث نبوی سے جبی تابت ہیں۔ انر سلف علمار و محدثمین کا طرع ل جبی ہیں۔ انر سلف علمار و محدثمین کا طرع ل جبی ہیں رہا ہے کہ وہ کفار و طرحہ ین سے اقوال کو در صرف اپنی کتابوں میں نقل فراتے سہے ہیں۔ میں مجبی اورا مام احمد بن صنبل اسکے ایک دام احمد بن صنبل اسکان امام احمد بن صنبل کے طرح مل سے بی تابت ہے

كرأب في حارث بن اسر كالعبض الموري روفز ما ياب اوراس كى وجريست كرخود الم مناب موموت نے ان اوّال کی تروید فرمائی جودہ عوم الناس کو بہکانے کے لئے کہتے بھرتے ہے۔ يبان يات توجد كاللهافي كى طرح ان دجره دواقعات مزكوره بالاكونق كرك يالى كالى ما منقصت كي بيلوكواس طرح بيان كريد عب طرح تصركهاني ماعوا مي تفطي كاطرح حبس میں رطب دیانس مجی ہوتی ہیں اور نسی ول مگی تھی اور بے علم ناسمجہ لوگوں کی رکیک اور تفیها مز حركتوں كوبيان كياجاتا ہے يہ باتيں زمرت منوع بلكنعض اوقات تويمبي باتيں مما لغت اور عقوبت میں محنت بھی ہیں اگرایسی باقل کا ناقل اسی باقوں کو سمجھے بینیرادراس کے عواقہ کے معلومات سيد بخر بهو كفل كروتباب يا خلاف عادت اس سے اليي ح كت بمرد د بهوتى ہے یا وہ گفتگو آئتی قابل اعتراض نہیں ہے یا ناقل کی حالت سے پیرظا ہرمہیں ہو آاوہ جان برج كرابياكر راج عاده الكفتكو يطعن ب اداس كوليندكر تاب تكن اليقي فع مر حالت میں ای فعل سے رو کا جائے اوراس کوزج و آینے کی جائے تاکہ وہ اس ح کت کے اعادہ سے بازرہے اگر ناقل کے الفاظ قابل اعتراض ہیں قرزجرو تو یخ کافی بنیں بلکہ وہ سخت سزا کا مسحق بوكا

مسكة خلق اورا مام مالک رحمة الشرطير سے ایک شخص نے سوال کیا کہ فلاں مسكة خلق اورا مام مالک رحمة الشرطیر سے ایک کرام معاصب نے نوایا میں اورا مام مالے سے دوران کوئ کہتا ہے ہیں کرام معاصب نے تواس کے فرمان کوئ کرسائل نے کہا کہ صفرت بیس نے تواس شخص کے قول کونقل کیا ہے ۔ تب امام معاصب نے کہا بیس نے توتیری زبان سے سنا ہے ۔ مضعف ملیا ارحمة فرماتے ہیں کہ امام معاصب کا یہ فرمانا زجرو تو نیخ کے لئے تھا کیؤ کو لوبد میں آئیس کرا یا تھا ۔ لیکن اگراس بات کا قریز مرجود ہو کہ استی خص نے سوال میں آئیس کے ورک یا تعالیکن حالات کے مدنظراس بات کو دو مرے کی جانب منسوب کر دیا یا الیسی باتیں ویونوکیا تھا لیکن حالات کے مدنظراس بات کو دو مرے کی جانب منسوب کر دیا یا الیسی باتیں

was distinguished by

اس سے قبل بھی ظاہر ہوئی ہیں یادہ ایسی باتوں کو اچھا ہجتنا ہے اور ایسی گفتگو کا شیلائی ہے کہ دہ ہتک آین گفتگو کر سے یا ایسی باتوں اور ہجریا شعار کی تلاش ہیں رہتا ہے قوظم ستری یہ ہے کہ اس کے ساتھ افتیار کیا جائے گا جو قصد آگائی دینے دالے کے ساتھ افتیار کیا جائے گا جو قصد آگائی دینے دالے کے ساتھ افتیار کیا جائے گا اور اس کا ایسا کوئی عذر سموع بذہوگا جسے کیا اور اس کا ایسا کوئی عذر سموع بذہوگا جسے دہ اور اس کا ایسا کوئی عذر سوئے کے قال کر شود کو سرون ناقل ثابت کرے بلکہ المیشی خوش کو قتل کرے عبد از جارہ ہنم داس کر دیا جائے گا۔

بہوریرا شعار ما دکرنے والے کا کم یا دکرتے سے سرکاردد عالم علیرالصلوۃ والسلام کی تربین ہوتی ہودہ کا قرہے۔

اجاع کے دیل میں بعض مؤلفین نے درایا کہ است العام کے دیل میں بعض مؤلفین نے درایا کہ است العام کے دیل میں بعض مؤلفین نے درایا کہ است میں سے نبی العام کے اور موقعین کا طرز کل العام کا اس بہاتھا ہواس کا نقل کرنا ذبانی ہویا تحریریا درہ س تحریر ہواس کو مٹائے بغیر بھیورڈ وینا حرام ہے ۔ جناب مستقف فرماتے ہیں اللہ درب العالمین ہمارے مالے اسلات پرانی رحمتوں کا زول جناب مستقف فرماتے ہیں اللہ درب العالمین ہمارے مالے اسلات پرانی رحمتوں کا زول

جناب مستف فراتے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے مالے اسلات پرائی رحمتوں کا نزول فرائے کیونکد ان با برکت حوزات نے دین کی حفاظت کے لئے احتیاط کے دامن کو صبیطی کے ساتھ ایسی تمام روایات بحر رواۃ کی وجرسے بوعل نظر برکتی تھیں اوراس زمرہ میں آتی تھیں خواہ ان کا تعلق مغاذی وسیر ہی سے کیوں نہ ہوسا قط کیا در بہت ہی کم تعداد ہیں دنہا بیت احتیاط کے ساتھ رواتیوں کا تذکرہ کیا اور فرکورہ وجاول کی بنار پران کا ذکر کرنا بھی آتا نامان بن فرقط اوراس کی وجھی بھی تاکہ لوگوں کو میعلوم ہوجائے کہ ایسے لوگوں پر عذاب الہٰی کس فرق ہواہے اورکس طرح رہ کریم نے ان پر مواخذہ فر مایا اور یہ برجنت کیوں کرائیے گن ہوں کی بادر شر کی کیونین آتے۔

کی بادر شس کی کیونین آتے۔

قاسم بن سلام کا مختا طرویت فرائی ادر عربی بطور شدنقل کرنے کی صرورت بیش آئ تکین دو ترک ال احتیاط دو ترخی بیش آئ تکین دو ترخی الروسی بی کسی کی ہجو بابی جا تی ترکسی کی ہجو بابی جا ترکسی کی محروب نے آپ شخص کا نام صراحت سے بنیں لیا مگر اس کی بجائے اس کی مفر وضر کیفست سے مخاطب کیآ تاکم خود کسی ہجو سے عفو فل بی اور شاع کے ہجو یہ تحریث مرکا مصدات مفروض تحجا جائے اور خود ناقل کا دائن محفوظ در ہیں اور شاع کے ہجو یہ تحریث مرکا مصدات مفروض تحجا جائے اور خود ناقل کا دائن محفوظ در ہے۔

حب دوسروں کے ساتھ ان کا یہ عالم ہے توسیلرسین میں انڈ علیہ وسلم کا مرتسب گرا می تو بہت اعلیٰ دار فع ہے۔

امور محتلف فرید کائم امور محتلف فرید کائم امور محتلف فرید کائم است با اسلام پر ملافا منطبق کی جاسکتی ہیں یاجن کی نبست صفوط اسلام کی جانب کرنامک اسے ب علیالسلام پر ملافا منطبق کی جاسکتی ہیں یاجن کی نبست صفوط اسلام کی جانب کرنامک اسے ب عالیہ باتیں ذکر کی جائیں جن میں صفوط السلام پر آز اکائٹوں کا تذکرہ ہو یاان وا قعاد کو باین کیا جلسے جس سے صفوط السلام کے صبر وسم کرکی کیفیت کا اظہار سرقا ہو یا ان شما اُدکا ذکرہ ہوا بتداریس آپ کو برد اشت کرنا پڑسے اور وشنوں کے ہا تصول بچرکا لیف اٹھ اس ان کو بیان کیا گیا ہو اس قبیم کی تمام ہاتیں با تو بعد ورحکایت نقل کی گئی ہوں یا علی خاکرہ و محاکمہ کے طور پر یا ایسی باتوں کا معلم ہم زاجس سے صمحت انبیار تا بت ہم توان صور توں میں گفتھ یا و جسا بقہ عود جوہ سے ملیادہ اور خارج ہوگی ۔

کیونکراس کیمینیت سے داوا نات مقصود سے نافلارمنقون کے جیب جی ہے اور زاشخفاف ناتو تحقیر آمیز الفاظ میں اور نوشکلم کا مقصدا فانت ہے لیکن یہ باسک قابل کھا فاسے کریرتمام وجوہ ندکورہ میں مخاطب صاحب علم وبصیرت ہویا ذکی ونطین طالب علم جرمقصد کو سمجے سکے یااس کے فوائد کی تحقیق و تجسیس میشخول ہوایسی باتیں ناواں اور حبال کے سامنے بيان مذكى مأيس ماكدوه فتنول سي محفوظ ريس-

افرکورہ دجوہ کی بناد پر بعبن ابلی علم نے عورتوں کے لئے سورہ سورہ کی بناد پر بعبن ابلی علم نے عورتوں کے لئے سورہ سورہ کی اجازت مہنیں دی کیونکماس میں بعبنی ایسے داقعات کا ذکر سوان کے ناقص فنم اور منعیف عقل سے مادری ہیں جن کے نہ جھنے کی وجسسے دہ عورتیں فقد میں طریسکتی ہیں ۔

نبی آخرالز مان کی حیات طیبه کاایک میلو ابتدائی زندگی کے بارے میں ذایا

کرئیں نے اس دور میں بحر ماں چرائی ہیں اور ندصون بیس نے مبکر ہر زی ہے کر بال چرائی ہیں اور اللہ رہ نے مبکر ہاں چرائی ہیں اور اللہ رہے متعلق ہیں بتایا بھی ہے اور اسی کی شل اگر دور ری شخصیت کے بارے میں اگر کوئی واقعہ بیان کیا جائے جس میں تو بین دُخصیت کا اگر دور ری مخصیت کے بارے میں کوئی مضائعہ منہیں میکن اگر شخص کا ادا دہ ہی منقصیت دہمتے کا ہو تو اس کی بات دور ری ہے جیسا کرتمام عرب والوں کی عادت ہے ۔

بر ماں بالنے کی حکمت انہا علیہ السلام کی اس محنت وشقت بن ایک ورس عکرت پر شیار کے کی حکمت پر شیدہ ہے کہ ان مقدی صزات کو اللہ تعالیٰ ان مدارج کی طرف تبدر سم بہنچا تاہے اور عالم اسباب میں اس طریقہ ( بحری بانی ) سے ان کو جہان بانی کی تعلیم ویتاہے حالا نکھ ان حضات کی کوارست و بزرگی اور دو سری اعلی خصوصیت علم از لی الہٰی میں بہلے سے مقدر موجی مقی ۔

حضور اکرم صلی الندعلیدولم کا عیال دارم ونا علیال دارم ونا علی دمالک علی دعلانے صفور مسلی الندعلیدولم کا عیال دارم ونا ملیال دارم ونا ملی می از رگی کا بہترین انداز میں ذکر دنوایا سبے لندا اگر کوئی ذکر کرنے والاحضور علیالسلام کے ابتدائی حالات ادراک پی ڈات اقدس پر انعامات البیٰ کو

تذکرہ کے طور پر بیان کرے تعجب کا اظہار کرے تواس میں (بظاہر) منقصت کا کوئی بہاہ نہیں انگلآ بلکاس سے توعلامات نبوت اور اقوال نبوی کی صحت ہوتی ہے کیونکداس طرح صفور علیالسلام کا صفاد میرع پ اور بعدم ہوتا ہے کہ عالم اساب کی صفاد میرع پ اور بعدم ہوتا ہے کہ عالم اساب کی صفاد میرع پ اور بعدم میں طرح بندر کے اورصنا دیرع ب پی غالب ہوئے اور بیعدم ہوتا دیرا بنی طاقت و قوت ہوئے سے ہوئے اور بیمنا دیرا بنی طاقت و قوت ہوئے سے ہوئے اور بیمنا دیرا بنی طاقت و آئیں اور ان کے علک غلامان صفط میں اللہ علیہ وہم کے مغلوب ہوئے اور حضور علیالسلام کی قوت اقدم بیمنا فران کی مدوشا مل حال رہی اور در صوف حضور علیا السلام کی ذات اقد س بیمنا فرمائی کو تعرب میں اور ان کے علی خال ان کے علی فازاگیا اور سلافوں میں محبت والفت بیدا فرمائی اور ملائے کے ذریع سلافوں کی مدود تا شبر فرمائی گئی ۔

اگر صفور علیہ انسلام کو پہلے سے کسی ہا دشاہ کی ابنیت حاصل ہوتی اور اگر آپ بہلے سے جاہ وحثم اور تشکر کے مالک ہوتے تو حبرالا یہ گمان کرتے کہ اسس فتح و نصرت میں ہی عمرال کا درنسہ ما ہیں۔

مرقل شاہ روم کا ابوسفیان سے سلوال ہرقل شاہ روم کو طابقا تواس نے تلاش کے ابل وب بودارالخلافر میں موجود تھے عولیا اور جناب ابوسفیان سے سوالات کئے تھے ان سوالات میں ایک سوال یتھا کہ صفر علی السلام کے آبار وا عباد میں کوئی بادشاہ ہوا ہے جب کا یواب جناب ابرسفیان نے نفی میں دیا تھا اس بہادشاہ ہرقل نے کہا تھا کہ اگران کے ابار واعباد میں بادشاہست ہوتی تو یہ خیال کیا جاسکتا تھا کہ انہوں نے اپنے آبا و اعباد کے ملک کی واہبی کے لئے دس بولی کھے کیا ہے۔

يتيم موناصفت سے استخد صفور علي الصبارة والسلام كى صفات كے يتيم مونا حضور الله مي مونا حضور عليه السلام كى صفات ميں موا اور فيم ماضيرا وركتب سابقين

and resident and some

حنور علیالسلام کی نشانیوں میں سے اس کوایک نشان فرطیا گیا ہے اور ارتبیار میں صفور علیہ السلام کا نذکرہ اس صفت کے ساتھ کیا گیا ہے اور ذی نیران نے جناب عبدالمطلب سے اور تھیرہ راہب نے جناب الوطالب سے اس صفت کے ساتھ صفور علیہ السلام کا نذکرہ کیا تھا اور سے نوعید السلام کی تعریف وقصیف بیان کی تھی ۔

ائی ہوتا حصنور کی صفت بھی کی جائے کہ کہ آب ای تھے ادر صبر آپ کی صفت بیان کی ہوتا حصنور کی صفت بیان کی جائے کہ کہ آب ای تھے ادر صبر طرح کرخان کا نتا ہے آپ کی ذات اقدس کی صفت بیان فرائی ہے اس لئے پیجی آب کی صفات ہی میں شمار ہوگی اور اس کوجی مجز ات نبوی میں شمار میں سرگ

قران کرم کا بھی مجر ات میں شمارے خرات نبوی میں اہم اور ظم ترین مجر و مادی کے کا بھی مجر ات میں شمارے خرکہ معارف وعلی کوشا مل د مادی ہے اوراس میں وہ فضا کل شما کل میں جن کے ذریعہ الڈرب العالمین سے صفور علیا اسلام کی تعربیت و توصیعت فرائی ہے ۔ اس سلسلہ میں عبدا قرار ہیں کھاجا جیکا ہے ۔ تیجوب کی بات ہے کرج شخص نے تعیبر عاصل نہ کی اس کو ذکھ خا آتا ہے اور نہ پڑھ فااور مذکمی مدرسہ میں کسی ماستا دکے آگے زائو نے ادب ت کرا ہم دورہ محم النسانیت بن کو خشی ہوئی انسانیت کوراہ ہدایت دکھائے گرتے ہوئے افعات کوسمارا دے اور بیطوں کو علم کی دولت انسانیت کوراہ ہدایت دکھائے گرتے ہوئے افعات کوسمارا دے اور بیطوں کو علم کی دولت سے فواز سے اس طرح آپ کے ای ہوئے میں کوئی منعقدت دورہ میں نہیں مجلماس کو توجوزات میں شارکیا جائے گا ۔

تعلیم کامقصد کے دسیرادر ذریع موسلہ ہیں ادر نی نفسیقصود بالذات بہیں الہذا اگر

ايكانبالانام

وسیدا در فرمیر کے بغیر نیسیجرا در نم و صاصل ہوجائے توسطاوب و قصود کے مصول کے لئے ذریعرا در دسیلر کی کیا حاجت باتی رہ حباتی ہے۔

سرکار ابر قرار ملی الشدعلیه و سلم کے علاوہ دوسرول کے لئے ای دیے علم) ہونا نقص عیب بس شمار ہوگا کیزنگریہ جہالت کاسبیب اور ناسمجھی کی علامت ہے۔

شرالی الشرب العالمین تمام خوبیون اور تعریفون کا مزاوار سے میں نے مرور عالم می میں اور تعریفوں کا مزاوار سے میں مقدر عالم کو میں اور تعریفی است عطا فرمائی اور صفر علیال المام کو دوسروں بیم میں از فرمایا کرجو بات دوسروں سے ایے تعص وعیب کا ہی تنہیں مبکہ الماکہ کے سبب بنتی ہے۔ اس کو صفور علیال سلام کے سے فضید ات وعرت کا سبب بنایا۔

شق صدر کی صلحت اسی زائداد زماقابل فهم انسانی خوا مشات کے اخراج کی صلحت

یقی کرکال داکس حیات ادرکال نبات قلب حاصل بوجائے ادریہی بات قابل خورہے کرجر
باتیں دوسروں کے لئے بلاکت کاسبب بوتی ہیں وہ صفور علیا اسلام کے لئے بقار دوم اورعو و
مرفر من کاسبب بوکین اوراسی اصول وضا بطرے تحت بصفور علیہ العسلاۃ والسلام کے تما اجمال
اوراخبار جو بھارے علم میں آئے مثلاً میرشکم بوکر نرکھانا۔ لباس میں حزورت ترجی کا لحاظ رکھنا
واحز خاکم بوطم نرید۔ جذبہ خدمت خلق رونیا کی ہے ثباتی کا خیال ۔ و نیا وی امور کوتفے و تبدل
پیریہوسنے کی وجہ معوظ خاطر رکھنا ان امور میں عظمت و حقارت کا خیال نہ کرنا یہ تمام امور الیے
پیریہوسنے کی وجہ معوظ خاطر رکھنا ان امور میں عظمت و حقارت کا خیال نہ کرنا یہ تمام امور الیے
بیریہوسنے کی وجہ معوظ خاطر رکھنا ان امور میں عظمت و حقارت کا خیال نہ کرنا یہ تمام امور الیے
بیریہوسنے کی وجہ معوظ خاطر رکھنا ان امور میں عظمت و خقارت کا خیال نہ کرنا یہ تمام امور الیے
بیریہوسنے کی وجہ معوظ خاطر رکھنا ان امور میں عظمت و حقارت کا خیال نہ کرنا یہ تمام امور الیے
بیریہوسنے اور کا نسانیت علیا تعمل ہوگا جس
خان کو بھم ان کا میرہ کہ کہ کہ کہ کہ تھا تھا ہے تو اس کے لئے وہ کم میرگا جس
کا نہ کر ہ کر کے ان سے کوئی دو مرا ہی مقصد حاصل کرنا جا ہیے تو اس کے لئے وہ کام میرگا جس

With the control of t

يهاں يه بات مجبى قابل لحاظ ہے كه وه اخبار دوا قعات جرحضر عليه الصلوٰة والسلام يا دوسر انبيار عليهم السلام مصقعلق بي اوران مي كسى قسم كى كوئى اليي بات جوتشرى و تاويل طلب بو تواس سلسلهمي صرف احاديث محيحرس استنا دواستنباط كميا جائے كا ارقرہ احاديث بو جن حرج وتعديل كےمطابق معيار صحبت پرلوري مزاترتي ہوں ان سے استنا و ورست نهوگا جناب صنعت فرما تے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امام مالک رحمۃ الله علیہ بر اپنی رحمتیں نازل فرائ - انہوں نے کمال احتیاط محوظ رکھتے بعدتے یہ فرایا کدایے شک میں والے واقعات كونقل كرنا مكروه ب اورشرع عكم كے بيان كرنے كے بعدامام صاحب وصوف نے فراياك اليه في ك وشبه مي والع والع اورفتة مي مبتلاكرة والع واتعات كوبيان كرت کی مزورت ہی کیا ہے۔ امام صاحب موصوف کی ریکفتگوس کرعامزی میں سے سی شخض فے استفسار کیاکہ ابن عبلاً کی توایسے واقعات بیان فرماتے تھے کین سائل کے جہا۔ الم العاحب تے جواب دیا کہ وہ فقید بنہیں تھے کا مش اس تسم کی احادیث وواقعات مے بیان کوترک کرنے میں لوگ ان کے ساتھ تعاون کرتے کیونکہ ان حادیث سے کوئی بات الیی بنیں معلوم ہوتی جس سے کوئی علی سرعی تعلق ہو۔ اہم صاحب نے فرمایا کہ اسلات کی ایک جاعت بی فینیں مکران کی اکثریت ایسی احادیث کے نقل کرنے کوجی سے احمال تأبت بنيس موت نقل كرت كور بلا عزورت مرحى كروه جائت تصادراس كي وجر بطام يمعلوم برتى ب كدكلام رسول عليالصغوة والسلام ك مخاطب عرب تصاوروه اسين يها رك مردج اسلوب كلام ست بخربی وا قعت تھے برخلاف دورروں كے انہيں معلوم تھاكد كہاں حقیقت مراد ہوتی ہے اور کہاں مجاز- اور کس مقام براستعارہ وبلاغت ہوتا ہے اور کہا<sup>ں</sup> الیجا زوانقصار استعال ہوتا ہے اوران کے لئے یرکوئی نئی اور مجب نیز رات دعقی لکین حب حالات مرسے اور اسلامی تهذیب برعمبیوں کا غلیتہوا جوعر نی ادب اور ان کی تہذیب الدائم الك كاستاذر في مخواطر تعمى ك بنوامير ك بعد بنوع اس ك دوير عجى برشعر زندكى من أوفود كالعقر

وتمدن سے پوری طفح تعف ند تھے تو اہموں نے برجبلہ وعبارت میں مرف مرتع اورصاف ظام كرسمجها ادروه اشارات بحراميجا ذوحي كى وجرست بنههال تصے ادر بن ميں لينخ ولو تح مفمرهي وہ اعاجم کی سمجے میں ندا سکے لہذا وہ ان اشارات سے عمل وّناویل میں مختلف الحیّال ہوسگتے ان میں تعبن نے حق وصواب کی راہ اختیار کی اورا بیال کی دولت سے مالا مال ہوستے اور میں ان میں ایسے بھی نظر آئے جورا وحق سے بھیکے اور انکار وجود کو اپنا کر کفر کے مرکب بوئے۔ وہ احادیث جرفن جرح و تعدیل کے مطابق معیار صحت کو زہنچیں ان کلاً کا کلیا کربیان نرکیا جائے اور اس موضوع پرگفتگوسے احتراز کیا جائے اور ان کے معانی کی ناویل کے بارے میں ملاش و سبس ندکیا جائے اور بہتریہ ہے کہ اس طر ابنهاک وقوم نه کیا جائے اور ایسے موضوعات کو تحییر نظراندا زکر دیا جائے ملکر لوگوں کو بتایا جا کہ مدیث ضعیف اس کے رادی ناقابل اعتما واوراس کی سندواہی ہے۔

الجر بحرین فورک اورشائے اعلائے اعلام نے البریکر بن فورک کی کتاب شکل پر جرح الجدیجر بن فورک کی کتاب شکل پر جرح ا میں انکارکیا ہے جمیاتوان کی کوئی صل تہیں یاان احادیث کوان اہل کتاب نے تقل کیا ب حبنين حق وباطل مي امتياز كي صلاحيت بنيس يا وهي كوغلط كي ساخد الله كي عادى مجرم ہیں ان کے بارے میں تومہی بات درست اور سے ہے کہ السی احادیث منبعث یا مخوم میں اوراس بات کی احتیاج مہیں تھی کہ ان پڑمیرہ کیا جاتا اور کل احادیث کونقل کرنے کا مقعدادلين يرم والب كدان كي وجرس يبل بنوالي شبهات كا ازاله كياجائ اورشير كي حط كو مراء سے ہی اکھاڑ مجینیکا حاتے اور یہ بات رفع شیہ سے بھی افعنل واعلیٰ شمار ہوتی ہے کیونکھ یربات طانیت قلب کے لئے زیادہ موثر ہوتی ہے

جائے صنعت کی والین و کمین کو منبیہ اعظین و سنمین کوفور کرنا حروری ہے

کہ وہ کلام کرنے سے پہلے اس امر بیغور و نکر کریں کہ کون کی باتیں اور موضوعات ایسے ہیں جن کی نسبست حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جائز سے اور کون کی باتیں ایسی ہیں جن کی نسبست حضور علیہ السلام کی جائب کرنی جائز نہیں ۔

عصمت البیار کے نذکرہ کا انداز کی عصمت کا نذکرہ ہویا سرکار دوعالم علا اسلام کے اقوال دوعالم علا اسلام کے اقوال دوعالم علا اسلام کے اقوال دوعال کی بیت بیان کرنا ہوئوت الاسکان ایسے الفاظ کے استعمال سے گریز کیا جائے جومتبوح اورقابل اعتراض ہیں شلاعبل کذب ادر مصیت دفیرہ -

اقوال نبوی کا ندگرہ کرتے وقت ایسے الفاظ استعال کرتے ہائیں کر جراس بات کو ظاہر کریں کہ اس بات کو ظاہر کریں کہ ا ظاہر کریں کرائپ کی واست اقدس وعدہ فلانی . فلط بیانی سے عمداً اور مہواً ( دونوں حالتوں میں) مصوم وصفوظ تھی اور صفوط پالسلام کی واست اقدیں کے لئے ایسے الفاظ سرے سے جائز نہیں اورلفظ كذب سے توضوصاً احتراز كري اسى طرح دوسرے الفاظ كى تعبير يس مجى احتيا ط كے دران

رعلم نبوی کے مذکرہ کے وقت احتباط اجی مزکورہ بالااحتیاطوں کو منظر کھیں۔ ادراقوال رسول على الصلوة والسلام نقل كرتے بوتے بھى احتياط كے دائ كو القرامين جيوري ادراكركوني أيساموت أجائے بهال علوم نبوى يرتبصر و تصور بوتوا عطرح كبير كدكيا ير بات أب كيدا في المراب ب كرأب اتنابى علم ركھتے تھے جتناكراب كوتعليم فراني كى تھى اور كيايمكن سب كروى المي سے يبلے أكير بعض جيزوں كاعلم مزتھا وغيرہ اس وقت بر مذكيئے كرآب كوان باتول كاعلم نرتها مفنور عليه السلام كے لئے جہل اوراس كے مترادوت قبيح الفاظ كا استعال زكري كيونكريو بات ادب واحترام كي منافى ب-

افعال نبوى كأنذكره الجسيصفوراكرم على الله عليه والم كافعال مثر يفاكا تذكره مقسود الفعال متري كالمنفراد المراس كالمري كركيا بعض ادام و نوابى

میں آپ کا مخالفت فرما فا یاصغائر میں ا تبلار نمکن ہے؟ اس گفت گومیں پرطرز اختیار زمے كاس طرح كي كريوبات مبازب كرآب كى ذات اقدس سے نافرمانى سرزد برد آب ارتكاب معصیت میں منبلا ہوں یا فلاں فلال گناہ آب میقلق ہیں یہ باتیں آپ کے اعزاز داکرام عقیدت و محبت کے منافی ہیں اور مہتر الفاظروہ ہیں جن کے بارے میں یہ تنا یا گیا کہ اس موضوع براكر كفتكوكرني بوز محاط الفاظ استعال كئے جائيں كبيز كوصتور عليالصالوة والسلام كي عظمت و

احترام برسلمان پرواجب ولازم ہے۔

بخاب مصنعت فرواتے ہیں امتیا وکو مرنظ زر رکھا توان کے اس طرز کل کو دوگر ا

في درا الدنفرت كرساته دكيها اوران كي نفلي تبيرات كونيد دركيا -

معنف على الرحمة فراتے ہیں کہ متی نے لعبنی غیر منصف مضارات کے طرع کی کہ دیجھا ہے ابنوں نے ایسے خص کے طرع کی کو دیکھا ہے ابنوں نے ایسے خص کے طرع کی کو خطاری میں کو خطاری سے منسوب کیا ہے کیونکہ قائل نے الفاظ ہیں اس احتیا طاکو طوظ نہیں رکھا اور اسی وجہ سے اس بطعن وشینع جی گئی ہے کیونکہ اس کا قول قبول نہیں کرنا جس سے قائل تی کھنے جی کرتا ہے اور مزید برال یہ کہ برطریقے عوم کے باہمی اُواب مسن میں مراح ہیں تو مرورعالم علیا اسلام کے لئے ان کا استعمال تو بدرجہ آئم لائم ہوگا اور یہ ایک سفہ بات ہے کہ الفاظ کا متی ہم انتہا کہ موکد ہوگا اور یہ ایک سفہ بات ہے کہ الفاظ کا متی ہم انتہا کہ میں کہ میں شرع کے عوالی کرتا ہے اور حق قبے میں طرع کی وادا کا طراح والی ہو اور کی اور یہ ایک سفہ بات ہے کہ الفاظ کا متی ہم اور کا افر میں دورعالم علیا تعید والدُنا رہنے فرمایا إِن نَهِنَ البُیا نِ لِسَوا یَقَینَ ابعض بیان جادو کا افر کے ہیں ہم دورعالم علیا تعید والدُنا رہنے فرمایا اِن نَهِنَ البُیا نِ لِسَوا یَقَینَ ابعض بیان جادو کا افر کی کہتے ہیں۔

رہیں وہ باہیں جن کی صنور علیا اسلام کی ذات اقدی سنے فی کرنی مقصود ہوا ورحضور کی

ذات اقدی سے ان کی بائے، خاہر کرنی ہوتو اس سیسد ہیں قائل کو آزادی ہے کروہ مقصود کوجس
طرح جاہے بیان کرنے تواہ اس میں صواحت اختیار کرسے باکنا ہیسے نفس مطلب کرواضح
کرسے خواہ اس طرح کہے کہ آپ پر کذب کا اطلاق بالکل جائز نہیں اورکسٹی کل ہیں ججی کہا کر
کاارتکا ہمکن نہیں اورحضو علیہ السلام کے اسکام میں کھی ظلم نہیں طاہر ہوتا تھا۔

سکین بایں ہم ذاکرو قائل کے لئے یہ بات لازی ہے کدوہ ایسے کلمات استعمال کر ہے جن سے قطرت واسترام بری کا افہار ہوتا ہوجب عام گفت گومیں صنور کی عظرت کا افہار ہوتا ہوجب عام گفت گومیں صنور کی حظرت کا افہار دو کر صنوری ہے تو ایسے سائل کے بیان کے دقت تو لیفینا افہار فظریت و احترام لازی ہوگا ور ذکر مرکار دوعالم علی السلام کے وقت اسلام پر جوکمیفیت طاری ہواکر تی تقی اس کا تذکرہ اس کا ترکہ اس کا تو اسلام کے دو ترک اسلام کی دو ترک اسلام کے دو ترک اسلام کی دو ترک اسلام کے دو ترک کے دو ترک اسلام کے دو ترک کے

مصنّف علیه الرح فراتے ہیں کرسلف کے تعبق بزرگوں کا برطریقہ تھا کر جب وہ ایسی آیت سنتے جس میں رب تعالیٰ نے دشمنان اسلام کے اقرال آیات انہی کا انکارا ورحضور

على لصلوة والسلام بدان ك كذب وافترار كونقل كبا كياسي الن آيات كوس كروه است ركم يم كى مبلالت اوراس كى عظمت وكبريانى سے اپنى آوازوں كوپست كرييتے اوران پرخوف باس طارى بوجانا ادينيال كرتے تھے كہيں ان كتافوں سے مشابهت مد بوجائے جنبوں نے اركاب كفركياتها

دوسراباب مرادوعا على السلم ريب من فيص ادري وعقوري ڪادُڪ

بناب مستف فراتے ہیں کرسابقداورات میں ان امور کی نشاند ہی کی جا پی ہے جو صنور عليه السلام كحيق بي سبب اذبيت ادرا إنت بفته بي اورعلائ است في ان افغال و اقوال كارتكاب كرف كے لئے قتل كاحكم ديا ہے اور قامنى دامام كے اس اختيار كا بجى ذكره كياب كرده ايد جرم كويا تويهانسي كى سزاوے باقتل كوائے اوراس سلسدى ولائل ورائين

اس تہدیر کے بعداب برتبا المقصود ہے کہ امام مالک ان کے ساتھیوں اور سلف کے على كافرانايے كدايى بدزبان اورا بانت كرنے والے كواس كے كفركى وجرسے منہيں باكم سزا کے طور پراس برصر جاری کی جائے اور اس کو قتل کیا جائے باوجود مکیراس نے تو بھی كرلى بوكمونكم ايسے معاملات ميں ناقواس كى توبرقابل قبول بحوگى اور نداس كارجوع اس کے لیے نفع مخش ابت ہوگا در یہ بات بھی ماسبق محت کے شخص میں ذکر کی گئی ہے میں تقت عليه الرحة فرمات بيس كداس فأنل كاحكم اس ونداي كاساب جرايف كفر كوففى ركعتاب خواه

اس کی توبرگرفتاری اوراس کے کفریر اقوال برشها وتیں گذرینے کے بعد ہی کیوں دہرمادہ گرفتاری کے بعد ہی کیوں دہرمادہ گرفتاری کے بعد بنا ہم یا ول میں توبرکرتا ہوا آئے ۔ اوراس کی وجریہ ہے کہ بیصروا جب ہے اور دیری صدوں کی طرح اس سے مرف نظر نہیں کیا جاسکتا ۔

استخ اوالحن قالبی نے درایا کرجب گستان شاتم ایستے جم می وربی کی ورب گستان شاتم ایستے جم می وربی کا موروج کا مردوج کا مرد

موحد کی گساخی کی مرا موحد کی گساخی کی مرا ناماریمی کرایا حب یجی اس کورزائے تش دی جائے گا دراس کی قربراس کورزاسے نہیں افعاریمی کرایا حب یجی اس کورزائے تش دی جائے گا دراس کی قربراس کورزاسے نہیں بچا سکتی ۔

دا)اس زندین کوفتل کردیا جائے کیونکداس نے اخفار کی تدرت کے باوجود لینے ول کا حال ظاہر کیا اور کھ مقل کے حسب سے اس نے تو ہد کی لنذااس کی بیات توجو طلب اور قابل قبول نزہوگی۔

(۲) اس معاطر میں یہ بات مذنظر کھی جائے گی کہ تو برانا بت کے بعداس کاعلارسے رجوح اس بات کی خازی کرتا ہے کہ اس کے دول سے نعل پر ندامت ہے اوراس طرح ہم اس کے دل کے حال سے واقعت ہوگئے برخلات اس کے کرجس پر دلائل وہا ہیں قائم مہتے ہوں۔

مصنف کتاب جناب قامنی عیاض فرماتے ہیں کہ مذکورہ قول جناب اصبغ کاہے رہا متدشاتم دكتاخ بارگاه نبوى كاتوده توصاف اورظا براورآنابى الم ب جيمين شك وشبركي گنجائش بی نہیں ہے کیز نکرسا بقہ صفحات میں بیان کردہ اصول کی رفتنی میں اس سے ختلات والخراف بنهيں كباجاسكا كيونكريرمعا ماحقوق نبوى منتقلق ہے اورهنوركى ذات اقدس كے ساقدامت كي عوق مي مرتبط بين جن كوتورساقط نبين كرتى -

گرفتاری کے بعد تو بر کی مقبولتیت اگرفتاری کے بعد اگر تو برکرے تو امام

ما كك - اسحاق - احمد وليث رضى الشرعني كفتووك كمصطابق اس كى توبر قبول نه بهو كى البته ا مام شافعی رحمة الشدعليه فرمات بيس كداس كي توبر قبول كرلي عبائے گي سكن الم عظم وا مام الوروث نے اس سے اتفاق نہیں فزمایا۔ البترا بن منذر نے حضرت علی هنی الله عند کا قول تعبولیت توبہ

كے اركى مىن قال كياہے۔

عدم قبوليت توبركي ايك وروليل بناد مهان سازيم نهاد مهان سازير نوائة بن كراسس باطل نبیں کرتی جس نے بارگاہ رسالت بی گئائی کی بواوراس کی دیل یہ ہے کہ اس شام نے ایک بن کو چور کردوسراوین اختیار بہیں کیا البتراس نے دہ جرم کیاہے جس کی سزااسلامی معاشر بے میں قبل ہے اوراس میں کسی معانی کی گنجائش نہیں سی کر زوری سے بھی اس معامد میں درگذر نرکیا جائے گاکیو کروہ ایک ظاہری حال سے دوسرے ظاہری حال کی جانب راجع

اور بارگاہ رسالت کے گتاخ کے درمیان قرق مشہور قول کی بنادیر توبر کا قبول کرناہے ادائی

کی وج بیہ ہے کرسرکار دوعالم علیاست الم فوع بشرسے ہیں اور مبشر تیت کا خاصر ولا زرنقص
ہے ماسوا ان نفوس قدسیہ کے بنیں اللہ رہ العالمین نے منصب بروت پرسرفراز فرایا ہوا در
اللہ تعالیٰ تمام عیوب و فقائص سے منزہ و مبرا ہیں اوراس کا تعلق اس قسم و منس سے بہیں ۔
بھی کو بہندیت سے سبب نیقص لاحق ہوا لبتہ بارگاہ رسالت ہیں گت خی اورار تداو کی طرح سے
منہیں کمیز کا مرتدار تداو کے معنیٰ ہیں منفر و ہوتا ہے اوراس ہیں کسی اور قص کاحق متعلق نہیں ہوتا
لہندا اس کی توبہ قبدل کی جا کمتی ہے۔

سین سرکار دوعالم علیانسلام کی بارگاہ میں گٹ خی کرنے دانے کا معاملہ دوسراہے کیؤنکہ اس می صفورعلیانسلام کا حق صح شعلق ہوگیا در بریات اس طرح بھی جائے گی کرھیں نے اپنے انداد کے وقت کمی کوفتل کیا ہویا کسی کو تیمت لگائی ہو۔ اس طرح اس کی تو بداس مرتکب جم سے صد قتل اور تیمت کوسا قعانہیں کرسکتی ۔

قور کی عدم قبولیت کی ایک ورسیل ایک ورسیل کتر بر کی قبولیت کی دجسے اس کے حرام کی دجسے اس کے سام کی دجسے جومد ورمز عیر جوری - زنا دخیرہ اس پر قائم کی جانے والی ہوں تو دہ اس سے ساقط نہیں ہو میں اور یہاں سے مسلم میں جومداس گئی رخ دشاتم پر قائم کی جارہی سے وہ اس کے کفری دجسے ہو میں اور یہاں سے مسلم میں قائم کے جانے کی دج سے کہ اس نے ظلمت و مرسی نبوی کو کم کرنے کی گوشش کی ہے اور یہی دجر ہے کہ تو بداس صد کوختم نہیں کرتی ۔ مسنف علی الرح ترفر التے ہیں اگراس قائل کی مرادیہ ہو کہ اس کے گئی تھی کے کلمات ادا کرنا کھنے کو کلمات در تھے بکد اس کا یہ فیل میں دورج ع کا اظہاراس کے قائم کی کو جو درج ع کا اظہاراس کے قائم کی خورد رج ع کا اظہاراس کے قائم کی کو برورج ع کا اظہاراس کے قائم کی کو برورج ع کا اظہاراس کے قائم کی خورد رہ کے حال ہے اقت سے اب درج ع ان بت اور تو ہے بعد ) گئی تھی کا گئی ہ اور اس برحکم مزعی بحنسہ باتی کہ جا کہ دوعالم علیم السلام کی بارگاہ ہیں گئی کی دبدیں ابوع ان بار سے دربایا ہے کہ جس نے سرکار دوعالم علیم السلام کی بارگاہ ہیں گئی کی دبدیں ابوع ایس کے اور اس نے دربایا ہے کہ جس نے سرکار دوعالم علیم السلام کی بارگاہ ہیں گئی تی کی دبدیں و ابوع کی کی دبدیں و ابوع کی کو بدیں و کو کو کو کی کو برائی کے کہ کو کو کا کی دبدیں و کو کو کو کو کورٹ کے کہ کورٹ کے سے کورٹ کے کہ کورٹ کے سے کورٹ کے سے کورٹ کے کہ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کے کہ کورٹ کے سے کورٹ کے سے کورٹ کے سے کورٹ کورٹ کے کورٹ کے سے کورٹ کے سے کورٹ کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کورٹ کے کورٹ کورٹ کے کورٹ کے کورٹ کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کے کورٹ کورٹ کے کورٹ کے کورٹ کے کورٹ کورٹ کے کورٹ کے کورٹ کے کورٹ کے کورٹ کے کورٹ کورٹ کے کورٹ کورٹ کے کورٹ کورٹ کے کورٹ کے کورٹ کے کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کے کورٹ ک

وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہوگیا تواس کی مزاقش ہے ادراب اس کی تو برجی قبول نہ ہوگی ادراس کی دجریہ ہے کہ شخص کو گالی دینا اس کے حقوق کی پامالی ہے ادراس گالی دینے دالے کے ارتداد سے کمی دوررے کاحق باطل نہیں ہرتا بصنف فرائے ہیں کہ اس جُرّیہ کی بنار پر ہمار سے مشائخ کا فرانا یہ ہے کہ اس قائل کوصلی بنار پرفش کیا جائے گا۔ ارتداد کی بنار پر نہیں ادر ریز محت تفصیل طلب ہے۔ ایس کی اس خفر کتاب ہیں گنجائش نہیں۔)

آسے اب امام مالک اوران کے رفقار جہم الشرکے اس قول کا جائزہ لیں ہو ولید بن مم سے نفقول ہے جس کا ذکرہ ہم نے گذشتہ صفیات ہیں کیا ہے کہ علاد کا صریح فرما یا یہ ہے کہ اس گستان کے قبل کی وجہ از تلاد ہے جنا کیز علار کہتے ہیں کہ اشخص سے توبہ کوائی جائے اگر وہ توبہ کرسے قواس سے درگذر کر دیا جائے کی اگر دہ توبت الکار کرسے تو اس کوقتل کیا جائے کیؤ کھ وہ مرتد کے تکم میں ہے داور قبل مرتد کے بارسے ہیں ماسیق میں تفصیل مجست کی جا چی ہے گئی ن وہ بہلی وجرس کا ہم مذکرہ کرائے ہیں نیا دہ ظاہر و شہورہ اوراس موضوع پر درج فریل کو گل

معتقف على الرحمة كي تحقیق ارتداد كونحل نظر قراردیتے بیں كد جو صفرات اس قائل كے ارتداد كونحل نظر قرار دیتے بیں تو بعبورت دیگر وہ عد كے .

عدر براس كى مغراكے قائل ہوں گے اور ہم تو دونوں حالتوں بی اس گستان کے قتل كا حكم كرتے ہیں .

اگردہ قائل اڑکا ب جرم کا منکر ہے اوراس پرشہادت شرعی قائم ہو چی ہے یا وہ توبہ و
ان بت کا اظہار کرتا ہے توہم صرحت کی حطور پر اس کے قتل کا فتویٰ دیں گے کیونکر اس سے
فلات کلر کھڑ کا کہنا تا بہت ہو جیکا ہے اور اس نے سرکار دوعالم علیا اسلام سے اس تی کی تفقیر
کی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اعظم قرار دیا ہے۔ اس طرح ہم نے برات اور دیگیرا مور میں اس کے
لئے وہی کھم دیں گے جو کسی زندین کے لئے دیا جا تا ہے کیونکہ اس کا انکاریا تو برکرنا تا بہت ہو

manamanamana g

میکا ہے۔

ایک وراعتراض کیمان اگرکوئی مقرق اعترامن کرے کہ آپ اس قائل کو کا فر ایک وراعتراض کیماس کے کفر پرشہا دت میستے ہیں لیکن توبری نبولیت اور اس كے دازم كے مشدس فاموش اختياركرتے ہيں اوركونى كل بنيں لگاتے اس كى وجركيا ہے؟ بوالعب راض اس اعتراض کاجواب بیب کی م نے اس کی دیر قتل کفز کو قرار دیا ہے اس کے توجید درسالت کے اقرار کو حب کا دہ اقراری ہے قطع نہیں کرنے یا وجود کیردہ قائل اس کی شہادت کا جواس کے لئے لازی ہے شکراوراس بات کا ملی ہے کہ ریکھات اس سفلطی اور مصیب کی وہرسے صاور برنے ہیں اور وہ ان کلمات سے تون ہی بنیں بلکہ نا دم بھی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض انتخاص پر کقریه کلات اوران کے احکام کو ٹابت کرنااس بات کو مانع نہیں كراس كى دوسرى صوصيات كوهي تابت تنهيل كياجار بإجيب كة نارك صلوة كافتل يكيرج برضض كے لئے يبعدم ہوجائے كراس نے كتا خى كے كلمات اس اعتقادے كئے ہيں كرمعاذ الله ركار و عالم علیه الصلاهٔ کوگالی دنیا اوران کی بارگاه میں گئے خی کا اڑنکا ب حائز ہے لنذا اس اعتقاد کی بنأبراس كي قل كي حلم ميكس شك وشبرك كنيائش نهين -اس کلیری بنا پریکبنا درست اور ناقابل تردیدهدی در معاذالله است اور ناقابل تردیدهدی در معاذالله است کا ترمی کرای کی آپ کی مكذب كرناياآب كی شخصیتات كانكارادراسي طرح كے دوسرے امور اب يات شك شر سے بالا ہے کہ اس قائل کامات توہین کو صد کے طور رِقِل کیا جائے گا با وجود کی کراس نے لینے قول سے رجوع کی ہواور توب کی ہوکیونکر ایسے کا ت کہنے والے کی توبیج عقبول بہیں۔ اور توبر کے بعد بھی اس کواس کے ساتھ قول کی بنار پراور سابقہ کھزیکلات کی وجرسے قتل کیا جا گار ہاس کی توبر کامعا ملرتو دہ شیتت الہٰی ریتھ ہے جو دلوں کے صال سے واقع سے خواہ

وہ اس قربر کو قبول فرائے یار وفرائے۔

اب رہائی شخص کا معاطر حب نے تو برکا اظهار نہیں کیا اور جب سلسد میں اس سے بار سے بی شہادت بیش ہوئی اس کا معرف خری ہے اور اس پر قائم بھی رہا تو پیش ش ہوئی اس کا معرف کی مبتار پر کہ اللہ اور اس کے رسول کی حرمت کو طلال جان کر تو بین کا ارتکاب کیا ہے کفراً قتل کیا جائے گا۔

اس کی تفقیلی بحث کے بعد جناب مصنف فرائے ہیں کدا سے عوز ڈگا فی آپ کے لئے لازم یہ ہے کہ ملا را علام کے فرمودات کو اس کی تفاصیل کے سابھ قبول کریں اور وہ مختلف ایش میں بیان کی گئی ہیں ان کو اختدار کریں اور وہ مختلف اکرار جو درا شت و فیرہ کے با کے مرفقال ہوئی ہیں ان کا احرار انہیں طرق پر کریں اس طرح انش رالنہ صحیح مقدد کے رسائی مالل ہوجائے گی۔

ہرجائے گی۔

توب کی کیفنت اوراس کی مرت مرح درست ہوگی روحیقت اصل خوج

یہاں مرتد کی توبکا سیے بس میں کہ علی بختیف الرائے ہیں کیونکہ ذکورہ دونوں باتوں میں کوئی فرق نظر نہیں آنا۔ البتہ اسلاف نے تو بر کی کیفیت اس سے وج ب اور اس کی مدت میں البتہ اختلاف کیا ہے۔ بیٹ کی بہتے مرتد کو تو بر کرسف سے سے کہ بہتے مرتد کو تو بر کرسف سے سے کہ بہتے مرتد کو تو بر کرسف سے سے کہ بہتے مرتد کو قربان اور طرز عمل کی تمام صحابہ سے تصدیق کی ہے اور اس قول فاردتی سے کسی نے اختلاف نہیں کیا اور ہی مسک صفرت صحابہ سے تعدیق کی ہے اور اس قول فاردتی سے کسی نے اختلاف نہیں کیا اور ہی مسک صفرت وشان وابن سعو دوئنی اللہ عنہ کا ہے اور اس قول فاردتی سے مسی نے اختلاف نہیں کیا اور ہی مسک صفرت وشان وابن سعو دوئنی اللہ عنہ کا ہے اور اس قول سے حفرات اہل علم واصحاب رائے مشلاً عظم مان ای بی بی کیا در اسحاق من اللہ عظم رائی کے دفقار - امام اوزاعی ۔ شافنی ۔ احمد واسحاتی من اللہ عظم کے نواز کا کہا ہے ۔

کین بناب طاری عبید بن عمیر اور سن (بھری) نے اس سے انتلاث کرتے ہوئے کہا ہے کہا ہے کہ ایک سے انتلاث کرتے ہوئے کہا ہے کہا ہ

WHEN THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

لبية قرل كى دميل مين هزت معاذ بن جبل كاقول نقل كياميكن جناب محنون نے فرما يا كر جناب معاذ بن جب سے ایساکوئ قول منقول نہیں ہے۔ اور سی طلب قوبر کی بات امام طحادی نے الم ابو يرسف سينقل كى ب اورعلى نے ظاہر كامسك بھى ہي ب كداس كى تو برعنداللہ توكار آمر ا ہوگی میکن اس توبر کے سبب سے اس کے قل کے علم پرکوئی اثر نہ ہوگا اور اس کی دیل مرور عالم علي السلام كاوه ارشا وسيمن مدل د يتدفا قتلوه يوشض ابنا دن تبري كرك اس

ادرجابعطاسے تقل كيا كياہے كم اگر وشخص كفريس بيدا بهوا تواس سے قربطلب د كى جائے البت أوسلم سے أوبطلب كى جائے۔

مرتدم و وعورت ایک می میں میں ایس مودورت کے لئے ایک بی علم

سیرناعلی کرم الندو جرنے فزیا ہے کہ مرتد تورت کو قتل نہ کیا جائے البتہ اس کویاندی بنالیا جا اور یہی مسلک جناب عطا و قبادہ کا بھی ہے

مرتد کی سزا اورا م عظم کاملک عورت کواس کے ارتدادی دجھے قل نہا

حاتے۔ الام البوطنيف في صفرت ابن عباس رضى الناء عنك قول سے استنا و قوما يا ہے اور المام مالک رضی الشرعزے مروی ہے کدار تراد کی سزایس آزا دمرد وعورت اور غلام مردوعورت س

توبر کی مرت کے سلید میں صرت عرضی الٹرعز ادج بور طار کا مساک بیہے کو بر کی مرت کر اس خض سے مین دن کم تربر لی جائے اوران ایام میں اس کو مقد کھا جلتے میں حزت مرضی الدونے اس قول سے اختلاف می کیا گیاہے۔

ادر مین مسلک امام شافعی رحمته الشدعليركاب اوراس كی تائيد بيناب احد واسحاق نے

بھی کی ہے اوراس مسلک کی بیندیدگی کا اظهار کرتے ہوئے امام مالک نے مزید فرمایہ ہے کہ تاکیہ واست کے مزید فرمایہ ہے کہ تاکیہ واست کی ہے کہ تاکیہ واست انتقاق مہیں کی ہے کہ انتقال میں مجاولا کی صفر ہے کہ والک بن زید سف امام مالک کے قول کی ماویل کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے امام مالک کی مراد تین دن کی تا تیرہے۔

امام مالک نے مرتد کی سزا کے بادے میں حضرت فاروق عظم رضی الشرحز کے قول سے شد کی ہے کداس قائل کو مین دن مجموس رکھاجائے اورروزا نداس کو اسلام کی جانب توج دلائی جائے اگر دہ اس مین دن کی مرت میں دوبارہ اسلام قبول کرے تو فہما در ندار تدا و کے جرم میقست ل کرویا جائے۔

وجوب و اتحیاب کاممند بورئ سوال کیاسے کزئین دن کی مانید میں امام مالک رحمۃ الدولات کا بوال تقل خط تے اور الفال خط تے اور الفال خط تے اور احب اور اللہ کا بواب دیتے ہوئے کے اور احب اور اللہ کا بواب دیتے ہوئے کا مند خوایا کہ اس سلسلہ میں امام صاحب بوصوت سے دور در اتیں منعقل ہیں کین اصحاب بطم احرصاحب رائے حفرات نے اس قول کو ترجیح دی جس میں استی فل کو تین دن قید زکھنے اور اس دوران اس سے توبر کوانے کو بین دفرایا ہے۔

بناصری کاطروعی کو توبری ترخیب دی کین اس نے قربر نی قرباب صدین اکبروی الله و ترخی ایک مورت کو ترخیب دی کین اس نے قربر نی قربا کی مرتبر قوبر کے لئے کے اس سے ایک مرتبر قوبر کے لئے کہ اس سے ایک مرتبر قوبر کے لئے کہ اس سے ایک مرتبر قوبر کے لئے کہ اس سے ایک مرتبر قوبر کی دو توب کے اس کی کہ میں اس کی اس کو قبل کر دیا جائے اگر وہ قوبر کو براور جناب علی رضی الشرعنہ کی منوبر قائم سے تواس کو قبل کر دیا جائے۔

مرتب تو براور جناب علی رضی الشرعنہ کی منوبر الشراع الذات منافرال کے برخلات صنوب

www.manningli.c.m

على كرم النَّد وجهف فرما يكد اس كو توريك ك ووماه كي مدت كاموقع دياجات اور خاب مختي نة مرت کاتعین ہی بہیں کیا بناب توری نے فرایا جب کے یہ امید ہوکہ یقض توبر کرے گا تمطار

ابن قصاراً ورقول امام عظم ابن قصارت الم عظم عليه الرحمة كاقول اس طرح نقل كيام ابن قصاراً ورقول امام الم المستخطر ستين دن مك روزانه يا بين جمعة مك بر جيدكوايك مرتبرتوب كم سائكهاجات

ابن قاسم في المام محدوثي المناعنهم كى كتاب كي حوالد فقل كياب كدم تركوتين مرتباسلام كى دعوت دى جائے اگروہ اس يعيى اپنے قول يرمعررسے تو قائل كى گردن ماردى جائے۔

توبر کی مرت کے دوران طرق عل طرع کی سید میں جی انتقلاف کیا ہے آیا ان

دفول میں اس کے ساتھ زحروتو یخ کی جائے یا مہیں ؟ تاکدوہ تو یہ کرنے - اس سلسامیں امام مالك وحمة الشعليد نف فرما يا كوئي توبيلي كيسيدس اليضخف كوزجرو قوزع أى كانهيل بلكرى قىم كى تىكىيىف يېنچائے كا قائن بىن بىكداس دوران اس كوغذا بھى الىيى دىجائے جواس كے لئے مصرت رسال نرہو۔ جناب اصبح نے فرمایا ہے کر تو بدکی وت کے دوران اس قائل کوفش سے دوایا

جائے اور بلیغ اسلام کی جائے۔ جناب الوالمسن قانسبى نے تکھا ہے کہ اس تخص کوان مین دون میں تعبیحت کی جائے جنت

كى ترقيب دى جائے اور عذاب جہنم سے ڈرايا جائے .

جاب مبغ فراتے ہیں کہ اس کو قدیقانہ میں رکھنے کے سلسد میں اختیار ہے نواہ اس کوقید تنهائي مي ركه اجلنے يادوس تيدوں كے ساتھ خواه اس كويا بندسلاسل كيا كيا بهويانهيں \_ زندیق کے مال کامسلم چیزاجائے البتراس کے کھانے پینے کے اخراجات اس

کی رقم سے کئے جائیں اوراس مرت میں اس کوتو بر کی ترخیب دی جاتی ہے اور تکین اگر وہ بار بار تو بر کے بعدار تداد کے جرم کا ارتکاب کرے تواس سلط میں دوبارہ اور سربارہ تو برکوائی جائے اوارس بات کا نبوت سرور عالم صلی افٹہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ماتا ہے کہ آپ نے بہتمان سے چار یا بچ مرتبرتو بہ کر افی اور وہ باربار ارتداد کے جرم کا مرتک ہوتا دیا۔

کوالی جائے کے اور جہر میں بھی ہوتھی بار اگر بھے وہ اس جرم کا اڑکا ب کھیے وہ اس جرم کا اڑکا ب کھیے واشخص کو تقل کردیا جائے ہے تو اس کو تقل کردیا جائے ہے اور اس وقت کک بدون تو باس کو تقل کردیا جائے اور اس وقت تک قدر کھائے جب تک کہ اس کی جانب سے صدق ول سے تورکا یقین ہوجائے ۔

ابن منذرنے فزیا کرمیری نظریس ایسا کوئی مفتی، عالم دقاحنی نہیں گذراجس نے پہلی خطا پر ترب کے باوجود مرتدکو مزادی ہوا در یہی مسلک امام ابیصنیفہ۔امام مالک امام شافعی اور دوسرے انگراھناف کا ہے۔

(۷) عدم شها دب با محل شهادت کامم خاه ده شهادت سے بریا مجرم نے فودا قرار کیا ہو۔اب اس صورت کا جائزہ لیں حس میں کر شرعی شہادت سے ٹبوت جرم نہ ہوا ہو شلاس جرم کا ایک شخص ہی گواہ ہو (یا شاہر عادل نہو) یا شہادت سے ٹبوت جرم نہ ہوا ہو شلاس جرم کا ایک شخص ہی گواہ ہو (یا شاہر عادل نہو) یا مجرم کا قول احمال کی گنجائش رکھتا ہو مصری نہ ہو دغیرہ دخیرہ۔ اس مجرم نے قوبر کرلی ہواوراس می قوبر نظور بھی کرلی تی ہو قواس سے مراقت و فع ہوجائے گی۔اس شخص کے متعلق فیصلہ ویے سے قبل اس شخص کی ذاتی شہرت اس کھالات تدین ۔ ثقا ہمت اور دور ری حیثیات کونظر رکد کراس کے تعنی اپنے ابتھا درائے سے کوئی فیصد کرنے مجا زہوگا۔ امام اس شخص کو دلیبی قید کی سخت منزادینے کا مجاز ہوگاجس کو کرفیرم بر واشت کرسکے اگرا مام نے اس کو یا بنرسلاس کرئے کا محکم دیا ہے تواس بات کا نیال رکھا جائے گا کہ وہ ضروریات نفسانی تھنائے عاجت دینے ہو کے علاوہ نماز میں قیام د تعود کرسکے۔

كے تقامنوں كے ماتحت سزاوجزاكے احكام الى بختى وزى روار كھى جائے گى .

امام مالک اور اوزاعی کے اقوال کو جناب ولید نے تقل کرتے ہوئے کہاہے کلاؤریجٹ)
قول از ملاد کے میں میٹ بل ہے لین اگر قائل لینے قول سے رہوع کو سے تواس کو مزادی جائے
امام مالک کا ایک اور قول امام محد نے اپنی تصنیف میں اور جناب متنب نے جناب الشہب
کے حوالہ سے تقتل کیا ہے کہ جب و مد قور کر سے قواس بر مواضعہ نہیں اوراسی قول کی تا کیر جناب سحنوں
نے جی کی ہے۔

ایک شخص نے بارگاہ نبری میں گستاخی کی اس کی گستاخی کی شہادت دوا در میرں سنے دی بہن میں ایک شخص تو معیار شہادت پر بورا اتر ما تھا داور دو مراہبیں ) جب اس مخص کے بارے میں بناب الجمعید المنظم اللہ میں گستانہ میں الجمعید المنظم اللہ کیا گیا تو موسون نے فرایا کہ اس کو قسید کیا جائے ادرائ قت میک شدید مزاہیں دی جائیں جب کے کہ وہ تربی طرف دا ہو۔

شاتمان رسول کوئمرائیس انگری گشاخ کوئل کی نزادی گئی ہوادر کسی دج سے مزاقل کی

مزادی گئی ہوا در کسی وجرسے مزاقس میں اُسکال داقع ہواا در مزائے قتل نہ دی جاسکتی ہو قوایسی حالت میں قواس کو حوالات سے نہ چھوڑا جائے جلکہ اس کو سخنت ترین منزادی جائے اور قید کی مرت بھی طویل کردی جائے اور پا بندسلاسل جھی کردیا جائے یہاں تک کردوسوں کومعدم ہوجائے کہ اسٹ خش کوکس جرم میں منزا دی جارہی ہے۔

ہے۔ جاب قابی نے یہی در ایا کرحب کک معاطر صاف اور واضح شکل می ظاہر نہ ہو منرا قتل دینے میں جلدی نہی جائے البتداس کو حالات میں سخت ترین منزادی جائے تاکہ حققت کھل کرسل منے آ جائے ۔ جناب قالبی کا یہ قول مجمنفقول ہے کہ کوڑوں اور قید کی منزا تو بیو قرفوں ادرائمی لوگوں کے لئے ہے ایسوں کو تشریر ترین منزادی جانی چاہیئے رجود و مردس کے لیے عبر

ما کم کو احتیا طرکامم ادرانبوں نے سابقہ عدادت کی وجہ سے اس کی شکایت کی ہوادراس کے خلاف تعنیہ بر ادرانبوں نے سابقہ عدادت کی وجہ سے اس کی شکایت کی ہوادراس کے خلاف تعنیہ بنایا ہو۔ ایسی حالت ہیں ان گوا ہوں سے خوب جرح کی جائے ادراگر ان دونوں گوا ہوں کے علاوہ ادر کوئی شخص بجرم کے جم کی شہادت دینے والا نہ ہوتو ان گوا ہوں کی شہادت مجردح تعدر کی جائے گی ادر تیصور کیا جائے گا کہ اس جرم کاکوئی گواہ ہے ہی نہیں لنڈا اس خص پر فرد جرم رقس یا سزا) باطل منصور ہوگی ۔

جلستے گی اورگوا ہوں کی شہادت پرسجانی کا گمان باتی رہے گا اب اس حالت میں کم عجاز اپنی صوابرید كے مطابق مزاد جزاكا فيصله كرنے كا عجاز ہوگا۔

الله تعالى تكى كى توفيق عطا فرمانے واللہے .

ونام بناد السان اگربارگاه نبوت می گشافی کا آرکاب فوی کوسی فی گشافی کی سنزا کرے اس کے بارے می گزشته ضل می اسکام

سرعی کوبیان کیا گیا ہے مکین اگر ذی امیں حرکات کا اڑ لکاب کرے اور ہارگاہ نبوی میں گتافی کا مركب بونواه ووكسى اندازے بوسوائے اس كے كروه وج قائل كے وج كفر كے علاوہ برواس فائل كي متى بهارے رجاب صفت كے ، نزويك كوئى وجرائتلات بيں ہے بشرطيكہ وہ مشرف

باسلام نہ ہوا ہو کمیز کم ہم نے اس سِلسلیں اسسے نکوئی عہد کیا ہے اور نکوئی ذمرواری قبول کی

ب ادر بین مسلک تمام علار سوائے امام اظم سفیان قری اوران کے شاگر دوں کا ہے۔

ذی کے عدم قتل پر علمائے استاف کی دلیل کمت خادر شاتم ذی کے قتل کا عکم نہ

بنانی کدوہ جس مشرک دکفر پرتائم ہے وہ وجرب شتم سے بھی زیادہ ہے لیکن ایسے لوگوں کو شتر بے مہار کی طرح دچیوٹرا جائے گا بکر ان کو تا دیب و تعزیر عزور کی جائے گی ۔

علم قبل معلم نے مالکیر کی دلیل جناب صنف فراتے ہیں کرہار سے علائے مالکیر کی دلیل نے ایسے گئے خوی محق کے علم پر قرآن کی م

كاس أيت التدلال كياب-

اوراگروه این قسمول کو توثری ادرعهد فكنى كركي أي كوين كميك ين مركوتيان كري.

وان نكتوا ايمانكم من يعد عهدهد وطعنونى دينكم ربداعم

اس آيت فراني كے علاوہ ان على تے مالكيد نے سيرعالم صلى الله عليه وطم كے على سے معلى تلال

کیا ہے کی فرکم صفوطیر العسادہ والسلام نے تعب بن اس دن کواس کی گستا خیروں کی وجہ سے قتل کوایا
تھااوراس گستاخ کے علادہ اوردد سرے گستاخ بھی تعبیل کام نبوی بی قبل کئے گئے تھے یہاں یہ ہی
قابل توجہ ہے کہ ہم نے گذشتہ سطور ہیں یہ کہا تھا کہ ہم نے اس سیسلہ میں ان ذمیوں سے ذکوئی معاہدہ
کیا ہے اور ذکوئی ذر داری قبول کی ہے اوران حالات میں ہمار سے لئے یہ مناسب بھی نہ تھا کہ ہم
ان سے کوئی معاہدہ کرتے یا کوئی ذر داری قبول کرتے لہذا جب وہ الی حکت کے مرکم سے ہوئے
ان سے کوئی معاہدہ کہتے یا کوئی ذر داری قبول کرتے لہذا جب وہ الی حکت کے مرکم سے بورے کے اور ان کوان
کرکے ایک ذمی کی حیثیت سے معاہدہ کئی کے مرکم بی مورح ربی کھاری طرح ہوگئے اور ان کوان
کے کھنے کی دجہ سے قبل کی جاسکتا ہے ۔

ق کے کھم میرایک اورولیل کران گئا تھوں کا ذی ہونا حکومت کے اسلامی اسکام کوان ہے کا فی ہے کوان سے ساتھ انہیں کرتا بلکران پراس گشاخی کی وجہ سے سٹرعی اسکام دحدو دنا فذہوں گئے جس طرح کہ جوری کے سیلمز میں باقع کا جانا اور قل کے بدلے میں قبل وقصاص کے احکام جاری کئے جاب گئے واوان کے منہ ہیں وہ بائیں جائز ورواہی کیوں شہوں اوراس کے مطابق شاتم برچکم نافذی جائے گا اوراس گئے تھا بی بنار پر گشاخ وی کوقتل کردیا جائے گا۔

معنف علیالرم فراتے ہیں کہ ہمارے علاد (ماکییہ سے بعض رواتیں ایسی بھی بلی ہیں ہوتھ تھی ا کے خلاف ہیں کوئی ذی اگر نازیا کلات کے ادر صفوراکرم علیا انسلوہ والسلام کا ذکر اسسے انداز ہیں کرے خلاف ہی کو بھا ہم کہ ہمارے ہوں یا اس عقیدہ کو ظاہر کرتے ہوں یا اس عقیدہ کو ظاہر کے جس حقیدہ کی بنار پر وہ کفر پر نوائم ہے بعسف علیالرحمۃ فرما تے ہیں میں اس سلسلہ میں ابن محزن اور ابن قاسم کے اقوال بعد میں ذکر کر دول گا۔ اس سے بہلے الرصعب نے علیار درینہ کے جو اقوال نقل کے ہیں اس سلسے محل وہ فقہ مالکی کے علی رونے ایک اختلاقی عورت ہیں اس سے محلاوہ فقہ مالکی کے علی رونے ایک اختلاقی عورت اس طرح بیان کی ہے کہ اگر کسی ذی نے بارگاہ رسادت میں گستانی کی اور بعد میں مشرف براسلام ہم کیا اس طرح بیان کی ہے کہ اگر کسی ذی نے بارگاہ رسادت میں گستانی کی اور بعد میں مشرف براسلام ہم کیا قوبعن صرات کے زدیک اس کواس سے قتل رکیاجائے گاکد اسلام بابق کی گونا ہیموں اور غلطیوں کوختم مند واج اس ہے بیک اس کے برخلاف اگر کوئی ذام بنہاں سلان بارگاہ رسالت ہیں گستا حی کا تحرب ہواتو وہ صر درمز ایاب ہوگا اور اس کی دجریہ ہے کہ کا فرکی ظاہری وباطنی حالت قو ہیں معلوم ہے کہ اس کے فلب ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عقیدت و محبت نہیں ہے بکہ بغض وغاد سے اسے دوک رکھا ہے اور اس کے اس اظہار نے مخالفت پوشیدہ ہے کہ وہ اپنے سابقہ دین سے اسلام کی جانب رہوع ہوا تو اس اور انقی عبد کو فلام کی جانب رہوع ہوا تو اس سے سابقہ دین سے اسلام کی جانب رہوع ہوا تو اس سے اس کے دوگا ہوئے ہوا ہی سے دائرہ اسلام میں واض ہونے سے قبل کئے تھے اور اس بارے میں قرآن ہیں اس طرح فرایا گیا ہے۔

اس بارے میں قرآن ہیں اس طرح فرایا گیا ہے۔

اسے مجوب آپ فرمادیجئے ان فورن سے کہ اگریر کا فراپنی دانتہا اپندی سے باز آگئے توان کے گناہ معات کردیے مائم گے۔

مسل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهوما قد سلمت (پ١٩٥

حرست کوئم ذکرے گا اوراس کواس بات پر قیاس کیاجا سکتاہے کداگراس دی کے دمرکسی سلان کا حق بعد قرق یا قذرت کے سبسد میں واجب تھا تو وہ بعیثم اسلام کے بعد بھی واجب رہے گا اور کیالئے بات بھی توجہ طلاب ہے کرجب ہم اس گستانی کے بارسے میں اپنے سلان سے درگذر نہیں کرتے تو چھر کا فرکوکس طرح معامن کر دیں گے۔

ابن درب نے صفرت عبدالندی عرض النّه عنها کا ایک و الله عنها کا ایک و الله عنها کا ایک الله عنها کا ایک الله ایک الله ایک الله این عرض الله عنها کے رائے اس کا مذکرہ کیا گیا تو آپ الله عنها کے رائے اس کا مذکرہ کیا گیا تو آپ نے قرایا کرما معین نے اس کوفتل کیوں نہیں کیا.

الكارلعبشت محرى عليقة والنيا : عينى بن مين في ابن قاسم كاايك قل الشفف ريبودي يا

STATEMENT WITH THE

نعرانی کے بارے میں نقل کیا ہے کہ اس نے کسی سے یہ اکد جنا ب نبی آخ الزمان میں الشرعلیہ وسلم ہوائی جانب نہیں جکہ تہماری جانب مبعوث فرمائے گئے تھے۔ ہماری جانب توحزت ہوئی یا حزت عینی عیسہم السلام مبعوث فرملئے گئے تھے یا اس قسم کی کوئی اور بات کہی ابن قائم نے فرما یا ہے کہ ایسا کہنے والے پرکوئی موافذہ نہیں کیونکہ الشررب العالمیون نے اس کو اس عقیدہ پرقائم وقرار رکھ اب سکین اگراس قائل نے یہ کمواس کی کہ معافر الشرسر کارودعالم علیدالسلام نہ تو نبی میں اور مزرسول یا قرآن کانزول آپ کی ذات اقدس پڑئیں ہوا یا اسی طرح کی کوئی اور گستانی کی قواس قائل کومنروق کی کیا ۔

ام مالک قول اورابن قاسم کی تحقیق این قاسم فراتے بین کرمیری تحقیق یہ ہے کہ امام الک قول اورابن قاسم کی تحقیق میں کا کھیں تا ان بیسل مگر اللہ واللہ کا کہ دہ گستانے اور دریدہ دین برضا در عبت اسلام قبول کرنے ۔
اسلام قبول کرنے ۔

ابن سخنون کا ایک میمودی کے با سے میں فقوی اسان سخون نے سیمان بن سالم کے اس سخون کا ایک میمودی کے بارے میں فقوی اسان سخودی کے بارے میں فرا یا جس نے اشھال ان مجلا رسول الله کے جواب میں کہا کہ تو نے جوٹ بولا تواس کو سخت ترین سزادی جائے جس سے دہ شریز کلیف واذیت سے ممکن رہوادر طویل قید میں مکھا جائے۔

كياحالا بحداس كے دين ميں يافي اسلام صلى الله عليه ولم كى كذيب واضل ملكرجور وين جي ب اوراك في است دين كم احكام كم مطابق كونى فلطاكام مي تبيل كيا-اس کا جواب ہم یددیتے ہیں کرہم نے اس کا فرسے اس بات کا نہ اعتراض کا بواب اس کا خراب کا فرسے اس بات کا نہ اعتراض کا بواب کی معابرہ میں میں آیاکده بین قبل کرمے یا ہمارا مال چین سے توہم اس سے کسی قسم کا کوئی مواخذہ زکریں -ای طرح کونی کا فراکسی مان کونل کرے گا تراس کے برمے میں اس کوم ورفش کیا جائے گا اگر جداس کا فغل اس کے دین کے احکام کے مطابق ہی کیوں نہ ہوا در میں محم استحف کے بارے میں ہے جو سيدما لمصلی الشرعليه وسلم کی بارگاه مي گستاخي کريے کيونکر بارگاه نبوت ميں سب وشتم بھي موجب قبل ج مشروط جریدا ورحر فی گفار طرح برجائز بنین کرده کفارسے اس شرط برسائی کری کدان كوكيوكس كرفي ادباركاه رسالت مي كمت خيال كرفي كي وسيدوير راسي طرح ذي تعجي اگربانگاه رسالت می گناخی کا ترکمب برگاتواس سے تھی معاہدہ تھے برجائے گا اور سمان کے لئے اس گشاخی باس کاخون علال بوجائے گا اورس طرح کمبی گنظار خوسلان کا اسلام گشاخی کی وجست اس وقل كامز سينيس بيانا اسطرة ور" بهي اس كركسا في كرمز استنيس روك سكا\_ ا بن محنون اور جناب مصنف كي من القال المراه بالاائي عنيق يا الله والد ك مواله سے مل کئے ہیں وہ محل نظر بیں اورا بن قائم کے اس قول کے خلاف ہیں جس میں کہ اہموں نے لینے كتاخ كى مزايس تخفيف كا دكر كيام يجكروه والهي اوال يس سے بوجن كے سبب ماكار تحادلان فائل يكوزك احكام جارى كف كف تفى لنذا بمين ان مون ك قول يرورو فل الومسعب زمرى كارويه ا جناب المصعب زمرى فيزاياك يرعياس ايك فعران

أيا وردوران گفتگواس نے يولمركها كراس ضدا ياك كقهم جس نے جناب مبيني عليانسلام كوختم الا نبياد صلى الشرطيروسم رفضيلت عطافزاني ماحزين يركلات من كرشتعل بوسكة ادراس كوسخت سزا ويني چاہی بین نے مزا کے بحنت وزم ہونے میں اختلات بھی کیا لیکن میں نے اس گستاخ کو آنا ما اکشاہ وہ وہیں مرکیا یا ایک دن ورات زندہ رہ کرم ایش نے داکوں سے کماکہ اس کی لاش کھیدے کروڑ كهرية الدوالغرض ايسابي كياكيا اوركمتون فاش كالش وكدبي كرديا -

جناب بوصعت إستفنا المناب المصعب كي فرست بي ايك تفقي أيا اور المناب المنطقة أيا اور المناب المنطقة أيا اور

ب حريكة اب كروما ذالت صرت عليى في ميدعالم صلى الشُّعليد وسم كُعْلِق فرانى ب يسوال س كريناب الرصعب في فراياكه اس كي كرون اروى جاست.

ابن قائم فن فرایا کرم الک کافتوی این قائم فنولی کرم نے امام کی اللہ کافتوی کے اللہ کافتوی کے اللہ میں اللہ کافتوی کے اللہ کافتوی کے اللہ میں اللہ کافتوی کے اللہ کافتوی کی اللہ کافتوی کے الل

بارے مین فتویٰ طلب کیا۔ ایک برخت گتاخ کے بارے میں یہ بات شہادت سے ابت ہوگئ كاس في د فاكم برين معا ذالله يركواس كى كه" وصكين محرفه بي اطلاع وتياست كروه جنت مي ہے اوراس مالت میں ہے کہ وہ اپنی ذات کو بھی فائدہ ندینجاسکا ۔اس لئے کہ کتے اس کی بٹرلیوں كوكها تفقصادراكرده اس توقل كرو التقولوك اس احت بات المما والنتر

ان فرافات کوس کرام مالک نے فرایا کہ اس کی گردن اڑادی جائے ان کلمات کے بعد ام ما که رحمة الشرعليد في يعبى فزايا کوئي اس مليدي کچه کهنا نهيس جا ښاتها ليکن (ميري فيرت و حیت نے رکاب سفا گواراند کیا) اور مجھے خیال ہواکہ اس معاملہ میں خاموش رہنا غلط ہے کے

الد اگرزیم كه نابینا وجاه است ، اگرفا موش بنشینم گناه است بینم در را مام ماك نے متعقبل میں آنے والدا ك لے داہ برارکردی کرگستان بارگاہ بری کوکسی حالت میں جمائے میں کیا جاسکتا۔ (مترجم) ابن كنانه كاحكام كومشوره ابرگاه رسالت بين كنانه في كامريك يودى يا نعرانى ابن كنانه كامركوتى يبودى يا نعرانى ابركاه رسالت بين گستاخى كامريكب بوتويئ حاكم وقت كومشوره ديا بول ويتابول ادر بوليت كرنا يون كدايسك مناخ كوش كرك اس كى لاش كوهيز كك ديا جائد يا بول واست اگرين مجوز كك ديا جائد -

شائم رشول اورعلات اندلس سے مبدالتری کی ادرابن لباب نے اس نصرائی کے بارسے بین اس نے التد تعالیٰ کی روبتیت اور جناب عیلی طیبا اسلام کی نبوت سے انکار کیا تھا اور سرکار دوعالم صلی التّدعلیہ وہم کی مجی کذیب کی تھی ۔ یہ فتویٰ ویا کہ اگر میسلمان ہوجائے قوضہا ور ذاس کو قتل کر وہاجائے یہ منافرین علامیں مجنزت اہل علم صوات شالا قالبی اور ابن کا تب نے بھی انتخال کی تصدیق کی ہے ۔

тични тапотыній студ

الوالقاسم جلاب نے اپنی تصنیف میں لکھا ہے کو جس گساخ کی توبہ قبول نرکی جائے شخص نے التدادراس کے رسول کی شان میں گساخی ک اس كت خ كروع وانابت كوقبول وي جائے مكداس وقت كرويا جائے ـ قاصی ابو محدفے بیان کیا کد اگر کسی دی نے بارگاہ نبوی میں گستاخی کی ادراس کے بعد سلمان ہوگیا قواس کے بارے میں اہل علم صفرات نے اختلاف کیا ہے تعبق قواس کومعا ف کرنے کے حقیمی بی اور بھن حزات نے اس کی سزاکور قرار رکھاہے۔

بوصزات سزاكورة وادركهت بيسان كي ديل بيسي كمصة فذت ادراليي مي دومري عدو معقوق العبا وسنتطق بي اوراسلام قبول كرنے سے من حقوق الله معان بوستے ہي اور حدود قذت وخيره حي نكر بندول كي حقوق المصفلة بي خواه وه حفزات ا بنيار بهول ياغيرنبي يحقوق نی باتی رہتے ہیں لنذااگر کوئی ذی کا فربارگاہ رسالت میں گتاخی کامریکب ہواوراس کے بعیر اللام الني تورقدت إلى ديك.

یبان فرطلب بات یہ ہے کو اس گشاخ کے لئے کس قیم کی مزا کا حکم دیا جائے آیا م نوى كالحاظ ذكرف كى وجساس برحد قذف واحب بوكى كيونكم حرمت بوى كالحاظ برحالت میں صروری اور لازی ہے یا اس گستان کے اسلام لانے کی وجہسے سزائے قتل ختم ہوجائے گی یاس گاخ کے مرقدت کی مزایں ای کرشے لگانے مایں گے۔

کفریش قولرجات کا بیان مارنے تو تعت فرمایا یاان کے بارے میں مختلف اُرار کا اظهار فراياسي كركون ساجر كعز كحطمي سب اوركونسانبيس-

يهال بريات توج طلب سے كرعلار كے فتلف الخيال بونے كاسبب ابنى علماركى وه

وہ تھیتن سے پیجھتین کے ان اقدال کے مطالعہ کے بعد نظریں اُئی ہے بوشہات کے ازالہ کے لئے انہوں نے کئے ہیں یہ تمام کے تمام وہ اسحکام بٹرعیہ پرمیٹی ہیں اور اسیسے معاطلت ہیں ان مقدس حضرات نے عقلی گھوڑے دوڑائے سے احتراز فرواہے۔

کفریر کلمات کی تشریکی کی مراحت کے ساتھ نبی کہ ہروہ جارعب میں وحدانیٹ روبت کفریر کلمات کی تشریکی کی مراحت کے ساتھ نفی کی تی ہویا وہ جاری را شدکی پرستش یااس سے رعبادت میں عیراللہ کی مشرکت کی تصویحی ہوتا ہوتو ایسا جمد کفریر ہوگا۔

اس سلسدی مثال کے طور پردہر لویں کے اقوال ادران کے علاوہ وہ فرتے اور نداہ ب جو دوعبود ول کا تصور رکھتے ہیں جیسے دلیٹا نیا در ہ افریخ اور و در سے فرقوں کے تبعین مائین نیساری ادر عجر میں وغیرہ پیش کے جارہے ہیں ان کے ملا وہ دوسرے لوگ جوبت پرستی ' فرشتوں کی پرشش شیاطین کی لوجا۔ سورج ' شاروں یا آگ کے لوجے یا غیرالٹر کی شابعت کی وجہسے دائرہ اسلام سے خارج اور شرک ہوئے اور ان میں مشرکیوں عرب ۔ ہمند و جینی ادر سودانی وغیرہ شارک کے جا سکتے ہیں اور پر لوگ کسی دالہامی کا آب کی جانب راجع نہیں کین قرامط جلول و ناسخ کے قائل ہیں جن کا شارر دونفی کے باطنیم اور طیارہ کے فرقوں میں سب ہے۔

www.mai.caiaait.ang

کے اس فرقہ کا بانی ایک مجوری برعتیدہ رکھنا ضاکہ فرزندگی سے سے موت کو تاریجی سے تعبیر کرتا تھائے ما فریر فرقہ کا بانی مجی ایک مرعی نبوت مجوری تھا جو فدر کو ضائق خیر اور تاریجی کو خالق مٹرسے تعبیر کرتا تھا۔

کی خلفت ادراس کوچلانے میں اللہ رب العالمین کا کوئی اور چی ہٹر کیب کارہے یا بعق فلسفہ الہیا کے متبع سعزت کے اقوال مینجوں کی باتیں یا نیچر اوران کی جدیں ایسے اقوال تمام کے تمام کفر کے حکم میں شامل ہیں اورانفرادی چیز نہیں ہے نیز ایسے اقوال کے کھزیہ ہونے ہا ست براست سلم کا اجماع ہے ۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ دعوی کرے کر اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی میں اوران ایسے ورفون اللہ وہ رب کریم کی جانب جو دکر تاہے یا رب تعالی اس کے ساتھ اس طرح مکا لمرکز اسے جیسے رفون اللہ ودانسان ایس میں گفتگو کرتے ہیں ، نصاری ۔ باطنیہ ، قرامط اور بعض مقدوفر کے نیال کے مطابق رب کریم کی شامل ہیں اور ایسا اعتقاد رکھنے دالا دائرہ اسلام سے فارج اور کا فرہے ۔ یہ تمام تخیلات کفر کے زمرہ ہیں شامل ہیں اور ایسا اعتقاد رکھنے دالا دائرہ اسلام سے فارج اور کا فرہے ۔

قدم عالم سنت علی عقیده کرمالم ابری سے یا فلاسفا درد ہر اور کی کا قائل ہویا یعقیده رکھا ہو یا قدم عالم کی ایرت کرمالم ابری سے یا فلاسفا درد ہر اور کی طرح عالم کی ایرت یا قدم کے سلسط میں بخیۃ عقیده زرکھا ہو بکر شک کرتا ہوجب بھی اس کے کفریں کوئی تردد نہیں۔
من سنج اگر کوئی شخص تناسخ ارداح کا قائل ہوا در پیجستا ہو کہ انتھال ارداح کے تیج میں عذاب دور کی بالیدگی ادراس کی کٹ فت کی دجرے ہوتا ہے ادر محتوں کی عطاً اور پرایشان کی دجرہ بھی روح کی کیفیت کے مطابق ہوتی ہیں۔

نبوت رسالت کا اعترات مذکرنا کا معترت تو بولکن شخص الله کی دصانیت اوراس کی الوسیت کا معترت تو بولکن اس کے ساتھ ساتھ نبوت کے سلسلہ میں عمر مااعترات ذکرتا ہو یاسیدعالم علیہ السلام کی نبوت درسالت یاکسی اور بی کی نبوت کا مشکر ہوجن کی نبوت کے بارسے بی تصفی عموج دہ اور علم کے باوجود دہ اعترات نبوت نبیں کرتا تو ایسٹی عفی بلاتر دد کا فرسبے اور اسیسے لوگ برطا میہود و نصاری میں سے ہیں ۔

بخاب جبر مل فے وحی علط بہنچادی استے ہوئے مبی اپنے اپ کوسلان کہتے

ادرکہاواتے ہیں اور بیمنیدہ رکھتے ہیں کر جناب علی فئی النّدعۃ درامل مبورث من النّد تھے اور جربل اہیں حصرت علی ہی کے پاس وی لاتے تھے۔ بیمقیرہ رکھنے والے روافض کی شاعوں مطلم، اسمالیم اور عنبریدوغیرہ ہم ہیں اگر جران میں سے نعین لوگ اپنے ہیٹیروؤں کی تعلید ہیں پہلے ہی دائرہ اسلام سے ضادح ہو چکے ہیں .

ورحقیقت ان باطل مرعومات رکھنے والوں کے اقوال کا لب لباب بیسے کہ احکام سرعیہ باطل اوراوامرونوا ،معطل ہوجاً میں۔ انبیا ملیہم السلام کو بھٹبلایا جائے اوران کے لائے ہوئے احکام میں شک وشیر اور ترود پیدا ہو۔

пичте тактыный слуд

یا صنور کی صداقت میں شک کرے یا صنور علی السلام کی بارگاہ میں گتائی کا ترکسی ہویا صفوط المسلم كى بارگاه مير داونى) الخ شت كارتكاب كرے يا حضور عليه انسلام كے علاوہ دوسرے انبيا عليم السلام یں سے کسی دوسری ذات کے بارے میں الانت کا اڑتکاب کرے مثلاً ان کی جانب گناہ کی نسبت كرے يا انهيں حماني دروحاني اذيت مينجائے ياكمي مجنى بى سے برسر پر يكار موياكسى نبى كودال جى كرے ايساكرنے والا ہرجال ين كا فرہے.

نى صرف إنسانول ميں بيس برخيس من نريوني تواہد اب عوانات ميں يرتوني تواہد اب عوانات ميں يرتصري منبیں کہ وہ حشرات الارض سے ہوں یا چار پالیوں ' پر ندوں اور دوسر سے اصنا ٹ سے اور پر عقیدہ ا پنے مزعوم کی تا ئیدیل قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔

و ان من امة الاخلافيها كوئي امت اليي بنير حس مي كوئي نزر نذيس - ناكا بوريبال نزر دران واي (پ۱۱عها) مردیبی پیامات )

مذكوره بالااعتقا ومن علطى يرسيه كداكرتمام اجناس حيوان مين بي بوناتسليم كرايا جائے تو ان البيار كوتمام ستوده صفات كاحامل مانيا بهو گا ارتقيقي البيار مين هي ان صفات ( وميم ) كوما نيا بهو گا سجان مزحوم انبیارین موجرد بهون ای طرح عظمت وصمت مترافت دفسیلت انبیار پرحرف ا<sup>م</sup>ا ہے جو سراسر خلاف اسلام ہے اوراس مزعور کے خلاف اجماع موجود ہے اورابیا اعتقادر کھنے الا

بنى مليد المراك المراك

جوشهر كمعلاة عجازي متولد بوستصع ياحضور كالعلق ببيلة فريشس مذتحاا يسأتمض واتره اسلام سے خاری ہے اور دسیل کفریہ ہے کر معفور علیہ السّلام کی ایسے الفاظ سے تعربیت و توصیف کرنا ہو صفور عليه السلام كے معروت وستجور اوصاف كے قلات موكفر ہے كيونك اس طرح اس نے آہے 

وه وقت مينعلق برنعني صفور عليه السلام كى حيات ظاهرى من يا صفور عليه السلام كى حيات ظاهرى ك بعدياكوني شخص صنوطيرالسلام كى بوت كوجزافيا أى تقسيم سے محدود كرے اوريركمدر كر كون علیاللام کی نبوت مرد خطر وب کے لئے تھی اربعتیدہ میرد کے فرقد عیسو برکام ) یا احتی كغرى (اوروجوده ودركے قادیا نیول كى طرح) يعقيده بوكدا نبيار ومرحلين تو ہے درہے آتے ہي کے یارواض کی طرح پیمقیدہ ہو کر جناب علی رسالت و نبوت میں صنور کے سٹر کیا۔ ہیں اور ہر امام نبوت ورسالت اور جست مین نبی كا قائم مقام اوراس امام كا برفعل و قول عجت ب اور الياعقيده ركحنة واسك برغيبه اوربيانيه من جوزنع اوربيان كفنصب نبوت مك بمنيخ كورك انے بیں اوراس سے منا حبات صوریجی علاقہ متصوفہ اور فلاسفر کاسبے۔

ایسے تمام برعومات کا ادنی تصویجی استی فس کودائرہ اسلام سے فارج کر دیا ہے۔

اگر کوئی شخص اپنی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا منصب نبوت منصب نبوت منصب نبوت منصب نبوت کی منصب نبوت منصب نبوت کی منصب کی من اورفلاسفه كى طرح يعقيره ركه تب كوسفائة قلب سينوت كامنصب حاصل بوجاتاب یا اپنے یاس دجی آنے کا مرحی ہویا آسا فرل تک جانے کا دعویٰ کریے یا دخول جنت کا دعویٰ كرے بايد كے كرجنت كے بيل اور موسے كھا أنا ہول اور حورومين سے ال تى ہوا ہول با وجود يكم كذان أوّال كے ساتھ نبوت كا دعوى ذكرے بہر حال ان مزعومات كور كھنے والا كا فرہے اور

اس کے گفر کی دلیل سیدالمرسلین کا وہ ارشاد ہے جس میں کر حضور علیالسلام نے فزمایا کہ آنجیا تم المبیان بیں اور آپ کے بعد کوئی تی ورسول کوکسی حالت میں نہیں آنا اور آپ کے بعد کسی کو منصب برت تنهيس مطه كاادر صنوعليه السلام كويينفسب الشدرب العالمين نيعطا فرمايا سيه ادر صفوعليالسلام کی رسالت عالم انسانیت ہی سے دے تہیں ملکرتمام مفوقات البی کے لیے ہے جھور علیالسلام كاكلام البينة ظاممعني رفحول مها وريكلام البيغ مغهوم ومرادكها عتبار سي بغيرتا ويل تخفيص دى سي حِزظا بروبابرہ للبذااس كے خلات عقيده ركھنے والوں كے سلساميں اجماع سمة قطعي كى طرح كوئى تردد نہيں ہے ماسى طرح برائتی كے كفر رياست سلم كا اجماع ہے جونس كتاب كورفع كرتاب يااليي عديث بس كفل ريقين باس كفيف كرتاب حالا وكراجاع ك مطابق المين فلا بريمني يرمول من مثلًا خوارج في المح المح كوباطل كما لنذا ان ك كفر كے احكام جارى وسارى كئے گئے اور ان كو دائرہ اسلام سے خارج تجماكيا .

ومربت بع غ الرسلام حرينا فلي بقيلهن الركون تف الام

ادیان کا تباع کرنے والوں کے کفر کا قرار نہیں کر ااوران کو کافرنہیں کہا اورایے لوگوں کے گفر یں یا توشک کرتاہے یا توقف کرتاہے یا اسلام کے سوادد رہے ادیان کودرست اور مجھے کہتا ہے حالا محران عقائد كحرسا تصغركوره بالأشخص اسينصاسلام كااخهارهجي كرتا بهواوراسلام يراعتقا وبعج كفتأ بور اسلام كے سوادورر بے مذاب كوباطل مجى كہا بوجيدوه كافرے كيؤكداس كے ظاہرى و باطنی افعال می مطابقت نہیں رکیز کر اسلام زمانی اقرار قلبی تصدیق کانام ہے)

المعت المركم الم محتاك و الماعقده ركه ناجس معتمام است كي كرابي ظاهر بود المن المعتمد من الما بوادران

كاكفرظا برہوتا ہے يكفر ہے ووافعن من كار عقيده ركف والے اس زمره ميں آتے ہيں كيونكم ان كاعقيده يرب كريم يلي مفرت على كومف فلافت مروع من حدد ياكيا المدا اس رجم ،كى يادا تمام سلانوں کو کا فرکھتے ہیں اور طرفر تماشر یہ کہن کی وجہسے دو مروں کو کافر کہا جاتا ہے ان کو بھی ہندی بخش بلین خواد نہیں کی گرون بران نام نہا و مانتے والوں نے یہ کہ کرتھیری جلائی بیؤنکر آپ بھی اس ناانصافی بیفا موثن رہے تھے لہٰذا دنو ذیا اللہ بھی موں دسلانوں ) کے جرم میں آپ نے بھی معاونت کی اور ظام بیفا موثن رہے لہٰذا آپ بھی شرکی جرم ہوئے اور کا فر بورگئے ۔
معاونت کی اور ظام بیفا موثن دہے لہٰذا آپ بھی شرکی جرم ہوئے اور کا فر بورگئے ۔
مزکورہ بالاعقیدہ دکھنے والے گروہ کی تھنے کی ایک وجہنہیں بلکم متعدد و دیجہ کی بناد براس گروہ

نزگورہ بالاعقیدہ رکھنے والے گروہ کی تھفیری ایک وجرانہیں بلکہ متعدو وجوہ کی بناء پراس کرفرہ کی تھفیر کی جاتی ہے ۔

ا - امنون نے دری سریعت اسلام کوباطل قرار دیاہے .

۷۔ قرآن کے تعلق جس عقیدہ کا اظہار کیا ہے کہ اس کی نقل متقطع ہے اور حب ان کی نقل متقطع ہوئی تو اس کے مطابق مسلمان نقل متقطع ہوئی تو اس زمرہ میں قرآن بھی آگیا کیونکر نا قلین قرآن بھی ان کوگوں کے مطابق مسلمان رہے دکیونکر انہوں نے شعبہ بنی ساعدہ میں مصرت الو کمرکی بیعت کی تھی )۔

ادراہ مصاحب نے معابر کرام کی تھیز کرنے والے کے کفر کاحکم دے کر لینے دوا قوال میں میں ایک قول سے اسی جانب اشارہ فرایا ہے۔

جنام صنف فراتے ہیں کدان گروہ مفسدین پرانشد کی معنت ہوانشر کے رسول اوران کی اَل پرجمت الہٰی کانزول ہو۔

وه افعال في كاصدور ملمان معلى نهيس المنت عليال فرات بين كرمم

www.sindistabanseng

ہوکہ اس کا صدور سلان سے کئی تہیں ایسے فیل کے صدور بھم کفرا در جب سے یہ فعل ما در ہم ان کے کفر کا یعتین رکھتے ہیں کئی اگر کسی شخص کے لیے کفری افغال مرکم بہتی ن ثلاً تبوں کو سجدہ کرنا ، مورج ۔ چیا نہ صلیب اور اگر کی جانب سجدہ کرنا یہود و نصاری کے ساتھ ان کے معابد میں جانا ہی قوم کے طریقے اختیار کرنا شلا نا را بغیر فالی قرائی میں جانا ہی ان کے باس ان کے شعائر افتیار کرنا شلا نا را بغیرا قشقہ لگانا۔ وربیان سرسے بالوں کو منڈانا وغیرہ و مغیرہ اس سلم میں اکا برا ہل اسلام کا اس پر اجام ہے کہ ایسے افعال کا صدور سلمان سے کہ ایسے افعال مرد کو تر ہی سے صادر ہوتے ہیں اور اگر کوئی شخص ان افعال کو کرتے کے ساتھ ساتھ اپنے اسلام کا اظہار کردے تو اس کا قرائی میں جیروں کی میں اور اگر کوئی شخص ان افعال مرامر کفریر ہیں ۔

محرمات مشرعيه كوصلال حباننا بعد ملال عائد مثلاً مثلاً مثراب بينا. زناكرنا يمي معمان كو مثراديا معمل مثراديا مثر ما دناكرنا يمي معملان كو مثل كرنا دفيره اوراس كوان افعال كي عرمت كاعلم بهي بوتو وه كافرېد ميسية قرامط كم يعبغ آباتيند

اورفلاة متصوفين وغيره مم ايسة تمام لوگ دائره اسلام سے فارج اور كا فريس-

اجماع امت كا الكاركفریت است مسنت گاب جناب قامنی حیان قراتے بین کوم المحمد المح

فارج بی محیں گے۔

توارج کے بیض غلط اقوال دواطرات میل دینهاد دینی میں دشام) فرض ہے بقیہ اوقات بیل دینهاد دینی میں دشام) فرض ہے بقیہ اوقات بھیجنا پانچوں وقت نماز فرض ہیں ہے گاؤ کہتے ہیں۔

یاطنیول کاعقیدہ کے واسطے کومت کا کم دیا گیاہے اور خبائث ومحادم ان مردوں کے نام عقی بی گن اللہ عقیدہ کے اسطے کومت کا کم دیا گیاہے اور خبائث ومحادم ان مردوں کے اسطے کومت کا کم دیا گیاہے المغذایہ بدباطن بھی اسی زمرہ میں قائل بیں بن کے بارے میں اوپر کی سطور میں ذکر ہو بعنی ان کے وائرہ اسلام سے فارج ہونے کا ۔

یس بن کے بارے میں اوپر کی سطور میں ذکر ہو بعنی ان کے وائرہ اسلام سے فارج ہونے کا ۔

ان حضارت کا کہنا ہے کہ دشرفت عبادت اوطویل ان حضارت کا کہنا ہے کہ دشرفت عبادت اوطویل جا میں میں وقدر کے تعدید عابدوں کے نفوس صاف

ہرجاتے ہیں آورو متوط کی منزل پر پہنچ جاتے ہیں ادران سے احکام منزحے کی پابندی پُر نفخ بنیں ہمتی بکرح ام پیمیزی جی ان کے النے طال ہوجاتی ہیں (لنذا ہم ان کے لئے وہی حکم

نافذكري مكر وايد باطل عقا مركف والوب كم لئ بم ف اقبل مي تحريركيب.

ہونا قرآن سے ثابت ہے اوراستقبال قبوجی فرض ہے سکین ان کی معروت ہیئت میں ترودیا شک وشہرکرسے یا برائے کہ مجھے تحقیق ہے علوم شک وشہرکرسے یا برائے کہ مجھے تحقیق ہے علوم مہنیں کریمی فا ذکھ ہے کہ ان کی مخرف ہیئت شاہت ہمیں مکر ہے تمکن ہے وہ مقامات کوئی مہنیں کریمی فا ذکھ ہے والے صفرات ہے صفر وطل السلام کے اقوال کو نعتل کرنے میں غلطی کا ارتکاب اور ہولی اور ہولی اور ہولی ہوئی ہے ہوا ہے میں ہیں جن کے کیا ہو یا انہیں جی اس مال آرود وہی کہ ہوئی ہے۔

کیا ہو یا انہیں جی اس مطری اسک و ترود ہوا ہوجی طرح مجھے ہوا ہے سوید وہ باتیں ہیں جن کے کفرید ہونے میں اصلا آرود وہی کہ ہیں ہے۔

romemokupuhori,

مبکن اگران کلمات کا قائل با ایسا حقیده رکھنے والاان لوگوں میں شامل ہے جس کے تعلق میسلوم ہوکد دہ شخص جان ہو چوکرایسی حرکات کا ارتکاب کر تاہے ادر مسلانوں سے اس کا میل جول اور اسلامی معارش میں اس کی نشست و برخاصت ہے تو بھی اس قائل کے کلمات کو کھز ہی شمار کیا جائے گا۔

کفرید کلمات کا عاده اور نوسی می اسکن اگر کمی نوسلم سے کوئی ایسی بات بن کا ذکراد پر کے کفر میں کا دکراد پر کے ا موان کے تحت گزرا سرزد ہوجائے تو اس کو متنبہ اور موجر کیا جائے گا اوراسلام کے احکام کے بارے میں جربائیں تم کومعلوم نہیں ان کوسلانوں سے معلوم کرے نقل کر دادراس بات میں کوئی خلات بنیں کہ ایک جماعت سے دومری جاعت در اوراس طرح سيسله ببلسله يربائل حضور عليرالصلوة والسلام منضقول ثابت بوجائيس كى اوراس ذريعه سے یمعنی ہوجائے گاکہ پرکومکرمہے اور یا فا دیمبہ جس کی جانب مذکر کے معاوں ہی نے نبيس عكرسيعالمسلى التدعليروهم ففازي يرشى بيس اوراسى بيت الشدكاطواف كياب اوريوه افعال ہیں جومنا کے جی شال ہیں اورعبادت میں شمار ہوتے ہیں اور یہ تمام افعال مج نوو معنوعياللام في كئ يس عكدان كرف كاتمام است مركوم فرايا ب اورسانون فاس يركل كياب اور يح كے علاوہ نماز بھى موجود مورت ميں سيدالمرسلين سے ثابت ب اورالله رب العالمين فيصدو دحرم كومتعين فزايا جزز بان رسالت سے بمين معلوم بوئے اور الشركى مراد ظ بر بوئی جعنور علیالسلام کے فرانے سے ان صحابہ کومعلوم سردا اوران کے واسطداور وسیہ سے بالواسط بيس علم حاصل موا . اس طرح شك وتردد كى گنجائش باقى مزرسب كى ـ مین اگروہ وزم ملم اسم معاشرہ میں سہنے کے بعد صبی شک و ترود کا اظار کرسے اور

ان پر محدور معلوات کا عذر لنگ بیش کرے تواس کا یہ عذر سموع نر ہوگا اور اس کو ملا تر دو کا فر سمجھا جائے گا بلکہ اس کے عذر لنگ کے بارے میں یہ محجا جائے گاکہ وہ اپنے خبر شنفس کو چھپلنے کے لئے یہ عذر کر تاہیے کیؤ کھر اسلامی معاشرہ میں زندگی گزارنے کے بعد کسی کے لئے

TO THE WASHINGTON TO SEE

مشکل ہوناہے کہ وہ احکام اسلامی سے نابدرہے -

علادہ ازی اگر کوئی شخص منقر لات وین میں وہم شک و ترود کا اظہار ترطیعے باوج و مکدان کے ورست بهوفے اوران کے منقول میں من الرسول اور محم اللی بونے پراجاع اورسب کا اتفاق سے اس نے نٹریعت میں ٹنک کی گنجائش پیاکی اور در تقیقت افراد است ہی نٹریعت اور قرآن کے قائل بیں اس کے طرز عمل کی وجرسے دین کی ری کے بل کھل جائیں گے اور دین میں انتشار ہوگا کہذا ایشخص کے کفریں کوئی تر دواور شک کی عزورت نہیں ایستحض کو باخوت تروید کا فرکہا جائے گا ور الركم من تغیرو تبدل الطنبه اوراساعیلیفرون كرطرح الركونی شخص اس بات قرآن كريم كرك مي تغیرو تبدل برايااس میں کیوکی یا زیادتی کی گئے ہے معقیدہ رکھے کہ قرآن مقدس صفور علیا اسلام کے لیے حجت نہیں تھایا قِرَّان كريم دليل وُهِجِز وَنهيس يا اس مي كوني معجز و مُدُورِنهيں يا بهشام نوطی دارمعرضميری كی طرح يعقيد ر کھے کہ قرآن کریم نہ تو اللہ کی جانب سم یا کرتاہے اور نہ اس میں رسول علیہ السلام کے لئے کوئی عجت ہے اور ذکون محکم ہے اور نداس کی وجہ سے عذاب و تواب مرتب ہوتے ہیں للذا ہم لیے اشخاص كوبلا وون ترديد كافراور دائره اسلام سے خارج كہتے ہيں بالفاظ ديگر ہم ايسے لوگول كي كھير اس التي السالم كالمرية فأل اس بات كالمنكريين كذبي عليه السلام كالمعجز الت صفور عليالسلام کے لیے حجمت تھے اور اسمان وزمین اپن فلقت کے لحاظ سے دجو دہاری پر دلیل ہیں اور منکر کے ا وال صنوعليه السلام كے فرمودات كى تقل متواتر كے خلاف بيل كرا ب ان معجرات كے دلائل و برائين اخرتھے بنزيعتيده قرآني تقريحات كے بھي مخالف ہے -

منصوص فی القرآن کامنکر کا فرہے کے نصوص نی القرآن کے منکرکو اگریمی معدم ہو کمن

میں جوطت سلم ربانعام خداد ندی کے سبب محفوظ ہے موجود سے اوروہ اس بات کو دائوت کے ساته مانا ہوا دراس کو یہ کہنے کی بھی گنجائش نہ ہو کہ وہ اسلام میں نوداردہے یا کوئی شخص لینے

استدلال میں رحجت لانا ہو کہ نیقل یا تو اس کے لئے درست نہیں اور نہ یہ بات کسی دوسرے فرریعے سے علوم ہوئی ہو یا وشخص ناقلین کلام پرویم کرنا ہوا دران کے بارسے بین شکوک ہوتو یروہ باتیں ہیں جن کے کفریہ ہونے میں کوئی شک وشبر نہیں اوراس قائل پر دووج سے کفر لازم آتا ہے۔

ال قرآن کی کذیب کرتا ہے دی اور صفور علیہ السلام کی بابت شک وشبر اور آپ کی کندیب میں کوشاں ہے اور اس طرح وہ اپنے وعویٰ کوچھپانا چاہتا ہے۔

برخض مرشر در کتاب نیاست بعنت دوزخ کا منگر موده است سمرکے اجماع کے مطابق کافزہ

حشرونشر كامنكر كافرب

كيونكراس رنص محبى موجود باورامت مسلم كالجماع بعي ابت ب اورامت صحت بقل ير بهى اجماع فرمايات -

اسی طرح بوش مبنت دورخ حماب اکتاب احد و نشر کا معترف تو ہولیکین اس کے ساتھ رہنا کا معترف تو ہولیکین اس کے ساتھ رہنا کے ملاوہ نہیں بعنیٰ یہ تھے اس سے مراد لذات روحانی اور باطنی صفائی ہیں اور اس عقیدہ میں باطنیہ و فلا سفر نصاری اور بعض متصوفہ کی تھیا یہ کہ تھیا مست کے معنیٰ موت نے فلاسفر نصف کے ہیں۔ افلاک کی بیٹ تھی تبدیلی اور عالم کی تحلیل مربع نی ہے۔

کیا انگرانیلیا رسے افضل ہیں؟ کی کھیررتے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ ام انبیار کی کھیرکرتے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ ام انبیار

عليهم السلام الصافعال إيل-

کین اگر کوئی شخص ان مقامات و دانعات کا انکار کرتا ہے ہو تواٹر کے ساتھ معلوم ہیں اوران کے آلکار سے بنائی تعامدہ کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور زشر بیت اسلامیہ کا بطلان لازم آتا ہے بشلاع دو موتر کا انکاریاغ وہ تبوک سے لاعمی یا ضلفا رار لیم میں سے

کی کا انکاریا اندی کسی کی شہادت سے لاعلی دفیرہ اموری کاعلم بطور نقل براہت ماصل ہے اور ان کے انکارسے مٹریعت اسلام یکا انکار لازم نہیں آتا۔ لٹرا اسٹخص کے اس انکاریا مزید عوم کے صول سے انکاری ہوتے ہیں اس کی تحفیر کی کوئی راہ نہیں ہے لیکن ایس تحض افترار و بہتان تراشی کا ترکمب ہوگا۔

واقعر كل وفين كالكار المري شواركانكاركيات فراد بعي منت إلى جنون كالكاركان المري المانكاركيات في المري المانكاركيات في المري ال

صفین سے کیسالکارکیا ہے اور کدریا کرید واقعات پیش ہی نہیں آئے اور صرت علی نے اپنے فالفین سے جاکنہیں کی ۔

یہاں یہ بات مذفور بنی چاہیئے کا اگر منٹر کا انکار اس وج سے ہے کہ اس نے اقلین روابت کوفیر زمروار قرار دیا ہے اور ان کے صدق میں شک کیا ہے اور اس کا یہ فعل ٹر تویت مطہرہ کے دو رسے احکام کے ابطال کی جانب فنی ہوگا المذا اسے نشخص کے بارسے ہیں اس میں جارہ کا میں جارہ

الله المرتفق عليه استكام وشوا بركا ليكن وهض جوهرت اجماع صحح ادراجها ع جامع سرائط ادرتفق عليه استكام وشوا بركا مخالف بهرده دائره اسلام سے فارج ہے ادراس سلسادی قرآن كريم كى اس آيت سے استدلال

كياجاتاب ـ

موت يشاقق الست ول مد اور جرشخص صفوط السلام كى غالفت العد ما تبدي له الهدى - كرساح كراس يرراه حق واضح موليكي لله الهدى الباع الدون مسلالال كى لاه كسوا الباع

... 12/

سیرعام کا ارسٹ دِگرامی نیرعام کا ارسٹ دِگرامی نے باشت بھرجاعت کی تا اس نے باشہ

AMALEMAN MARKETINE

اسلام كاقلاده اليني كردن سے اتار تھيديكا -

على نے فرایا ہے کہ بس نے اجماع کا انکار کیا ہے وہ بالاجماع کافرہے لیکن مجن علارنے ایسے سائل میں بنظراحتیا طوتعت فرایا ہے ادر کہاہے کہ ایستیض کی تھنیریل تف كرنا جابية ج فكر و نظر سے حاصل مونے والے اجماع كا نخالف: بومثلًا نظام ناى معزلى كبونك وه اس اجماع كافنالف تعاجراس كي خلاف بطور فرق وليل واقع بواب -

ایمان و کقرا درام با قلانی کی تعربیت یر بے کدالتاتمالی کی ذات وصفات سے

جبل كا اظهاركيا جائے اورايمان كى تعربيت يرب كدالتدتعالى كى ذات وصفات سے بانجار ادر کوئی تخص مجی کسی قرل یا کسی رائے کی وجرسے جواس نے کہاہے یا اظہار کیاہے اس قت مک کافرنہیں ہوسکتا سوائے اس کے کروہ ذات باری سے واقفیت نر رکھتا ہوا وراس سے جابل ہو جنا مخبر الکسی نے منصوص قول وفعل کی نافرمانی کی بااس سے ایسے فعل کاصدور ہوا جس پر کرا جاع ثابت ہے کہ فیل کمی توکن سے صاور جہیں ہوسکتا اور اس کا کرنے والا کا فرای ہو سكت بي اس كى بيراه روى كي تا ئيدادرخلات اسلام افعال كے صدوري وليل قائم ہو علئے تریخف کا فرعمرایا جائے گا - اوراس کے کفر کاسیب اس کے اقوال دا فعال نہیں جن کے کہنے اور کرنے کے سبب سے وہ کا فر ہوا ہے بلکہ استحض کی کفر کے ساتھ ستمولیت ہے اس طرح الشرتعالي كى ذات سے كفران مين باتوں ميں ايك كے بغير مكن تہيں -

میں الاست کا تصورہے ادریہ بارہ المام محزت علی -الم حن صین اوران کی اولادیس گیارہ الم تصور كرتين بارهوي الم حزت مهدى بولك حرقرب قيامت من طابر بول كم معين غالى صزات انبير كوالم منتفى كالقب سے باد کرتے ہیں۔

الد كزية يزمال كزر كركوا جى كے ايك عاصفے واحد كر الكا كير إنكا ديكا وتاريخ صاب سے يثابت كر شكى كوشش كى بىد كرسابىت دى فرم كوم كادن دى اادردا كاحين مقام كرالا كى آئى دريس أسكة تقد

(۱) ذات باری سے بے خراور جابل ہو

(۴) و رضح الم الت كيم يا السائمل كرسے يا اليى بات كيم بس كى اللہ كے رسول عليالسلام في خبروى ہوياس براجاع است ہوكد يفعل يا قول كسى كافر كے سواا وركسى سے صاور ہى نہ ہوگا مثلاً بتوں كوسجدہ كرنا - زنار ڈال كيم ندروں ہيں بدند مہبوں كے ساتھ الالترزم جانا -

(۳) وہ قول و فعل ایسا ہوتوں کے بغیر علم بالنائد مکن : ہو۔ قاصنی الر کر ذہاتے ہیں کہ یہ دولوں اقسام اگرچ النارب العالمین کے ساتھ جہالت اور بے خبری میں شمار تو نہیں ہومیں لیکن ان سے یہ نہ دولا اسلام سے فارج اور کا خرے ۔ دولا کا خرے ۔ کا فرہے ۔ کا فرہے ۔

صفات البنی سے ایک صفت کا انکار شلا یہ کیے کہ اللہ تعالیٰ عالم نہیں ہے اور مزقاور و معظم ہے با الفاظ دیگراس کی صفات کمالیہ میں سے کسی صفت کا انکار کرے ایسے شخص کے لئے ہمارے ائم نے کفر براجماع فرایا ہے کہ جُخص اللہ تعالیٰ کے ان ادصاف میں سے کسی صفت کی یا توفی کر سے ماس کی ذات کو ان صفات سے ضالی جانے اور جناب محنون کا یہ قول معجی اس پڑجول کمیا گئے ہے کہ کوئی شخص اگر بہ کے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے کلام نہیں ہے اس قول کا قائل کا فرہے الائح موصوف کی تا وظیوں کی کمی فرہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے کلام نہیں ہے اس قول کا قائل کا فرہے الائح

علار نے سفات باری میں کسی صفت سے بے خبر ہونے کے اختلاف رائے کیا ہے بعبی نے فرایا ہے کہ انتخاب کا ایسے میں انتخاب کا فرہ اور بہی رائے ابو حبفہ طبری سے بھی منقول ہے اور ایک قول جنا ابوالحسن اشعری کا بھی اس ہوضوع پر سنا گیا۔ ایمان کی نفی نہیں کرتی اور اس بلسار میں وہ یہ ولیل التے بیل کر ذخص اس بات کا اس طرح یقین نہیں رکھتا کہ ان اعتقادات کو درست اور سے حجانے یا یہ کہ ان معتقد میراور ان کو درست و تواب کے بیا ہو۔ کو درست و تواب کے بیا ہو۔

CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR

علار فراتے ہیں کہ اگرصفات باری کے بارے میں لوگوں سے اس کی حقیقات دریا فت کی حا ادرُ علومات کی جائیں توبہت کم لوگ ایسے لیس کے جران کی حینفت سے وانف ہول کے دوسر على نے اس كے بہت سے دور سے ابات ديے ہى وان يں سے إيك يہنے كرية ول كرفعا مجدر قادر برگا" بہاں قدر - قدر کے معنی میں ہے اور قائل کا قول اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک بہیں ہے بلکر نفس بیشت میں ہے جو بشر بیت کے اسکام معلوم ہوتے بغیر مکن نہیں ہے اوراس یات کا بھی امکان ہے کہ ان حزات کے نزویک اس تصویت میں کوئی عکم نزعی موجو وز ہوجس کی بنار پراس شک کرنے میں کفر کا حکم دیا جانے اور جی بارے میں حکم سٹری موجود مذ ہواور وہ اسوها یں سے ہوتاہ وعرس شک کرنے سے کفرلازم نہیں ہوتا) یاس کی تشریح اس طرح کری كرفتر فيتق ك معنى من سياحات اس طرح اس كايفل اس كى اپنى ذات كے ساتھ مو كا اور لِینے نفس کی تیقیر کے معنیٰ میں مراد ہوگا کیو نکرنفس کی نافرمانی پراس کو اپنی ذات پرخصہ تھا ادر تحقیر قصور محتی معبھی برعلم نے فرمایا کہ اس کا یہ تول ناسمجی رچھول ہوگی کمیونکہ خوف البی اور فشیت کی وجسے اس کی عقل معدوب بروکررد گئی تقی اوروہ اپنی بات کو سمجھنے کے قابل نہ ہوا تھا اور اپنے الفاظ کو عنبط كرنے كاس ميں يارا ز تحالبذا اس يركونى مواخذہ شرعى نہيں۔ اس سيديں يھي كہاگيا ؟ كراس مُفَى كاتعلق زار فنزت سے تعاادراس دور میں صرف توحیہ ہی فض نجش تھی -اس سلساری به قول هیمنقول ہے کہ یہ کلام مجازہے جس کی ظاہری صورت میں تک ممکن سے کا ب حقیقت میں اس سے عقیق و شوت مراد ہے ہم اس کو تجابل عارفا نے تعبیر کرستے ہیں جس کی

مثالین کلام عرب میں بہت ملتی ہیں اور قرائن کریم میں ایسا تذکرہ ملاہبے ارشاد خلا وندی ہے۔

۱۱) لعله یت ذکو او بخشی شاید کروہ یا وکرسے اور ڈرسے ۔

۱۹) وانا و ابا کے لعلی هدی او یکن اور تم شاید ہوایت پر ہیں یا بالکل

فی ضلال مبین ۔

گراہی میں ۔

اگر کوئی ضحص وصف تو ثابت کر سے کین صفت کی نفی کر سے شکا یہ کے کہ وہ عالم تو ہے گین اسے علم نہیں یا شکلم تو ہے سکین کلام نہیں فرما آ اوراسی طرح الله تعالیٰ کی تمام صفات کمالمیوالله یہ کا منحز برجیبیا کر معتز لہ کا ذرہ ہب ہے چائے اس کی نسبت انجام دمال برسی نے کہا کہ اس کا کلام کی انتہار کہاں کہ سے اس طرح اس قائل نے تعفیر کی کیونکہ جب اس قائل نے علم کی فنی کی تو وعمت عالمیت بھی از خورشق ہوگیا گئی میں منظم رکھنے والے ہی کہ عالم کہا جا بات ہے ۔ اس طرح انہوں نے اس عالمیت بھی از خورشق ہوگیا گئی میں خوا ہے ہی کہ عالم کہا جا بات کی طرح ت کہ ویل کرنے والے خواہ وہ ضیعہ بی واحدت کر دی جس کی جا نب اس کا کلام شمقی تھا لہٰذااس طرح کا ویل کرنے والے خواہ وہ ضیعہ بی واحدت کر دی جس کی جا نب اس کا کلام شمقی تھا لہٰذااس طرح کا ویل کرنے والے خواہ وہ شیعہ بی واحدت کی در ایک میں واخدہ کیا جائے اور خواہ کے اس طرح یہ حضرات کے ساتھ مواخدہ کیا جائے اور خواہ کے اس طرح یہ حضرات کے ساتھ مواخدہ کیا جائے اور خواہ کے اس طرح یہ حضرات ان قاملین کی تکھنے کو جائز نہیں رکھتے ۔

ان قاملین کی تکھنے کو جائز نہیں رکھتے ۔

جناب مسنف فراقے ہیں کہ مذکورہ قول کی توجیہ پرسپے کرصب قائلین کوان کی کوتاہی پر متوجہ کیا جاتا ہے تو دہ اس کی تا دیل پر کرتے ہیں کہ ہمارا پر تقصد نہیں ادرہم پینہیں کہتے کہ وہ عالم بنیں ادرہم جبی اس مال وانجام کی نفی کرتے ہیں جو آب لوگ ہم کرسلو کرنا چلیتے ہیں کو نکہ آئی تو اس کو کفر سجھتے ہی ہیں میکن ہم جبی اس کو کفر جانے ہیں جارا کہنا تو ہیں کہ ہمارا کلام اصل میں اس کو کفر سجھتے ہی ہیں میکن ہم جبی اس کو کفر جانے ہیں جاکہ ہمارا کہنا تو ہیں کہ ہمارا کام اصل میں اس جانب راجع ہی جہندیں ہم تا الدان دونوں ما خذوں کی وج سے اہل تاویل کی تحفیراوران کی عرفتی رواح تا دیل کی تحفیراوران کی عرفتی رواح تا دیل تی تحفیراوران کی عرفتی رواح تا دیل تا دیل کی تحفیراوران کی عرفتی رواح تا دیل دیا تو ایک دورات کے مقام کو تا ہم کا دورات کی میں کو تا کو تا کہ دورات کی محفیر رواح تا دیل کی تحفیراوران کی عرفتی کو تا کو تا کا دیل دیا تا دیل کی تحفیراوران کی معتبر رواح تا دیا تا دیل کی تحفیر اس کا دیا تا دیل کی تحفیر اس کا دیا تا دیل کی تحفیر اس کا دیا تا دیا تا دیل کی تحفیر رواح تا دیا تا کہ دورات کی دورات کی تا کہ دورات کی دورات کی دیا تا کہ دورات کی تا کو دیا تا کہ دورات کی د

فلاصت كلام مسنف كتاب جناب قاضى عياض رحة الشرعلية فرماتي بي كرنفن ستد

INTERNAL STANDARD LINE

اوراس کی ابحاث وعواقب سے واقعیت حاصل ہونے کے بعداب مناسب ہمی معلوم ہوتا ہے کران لوگوں کی تخفیرسے کف نسان کیاجائے اوران کے فائب وفعائر ہونے کی بابت بقید کھنے سے پر ہمیز کیاجائے معاملات فٹلا واشت مناکست وقصاص و دیت وولگر کا موں میں ان کے ساتھ روا داری برتی جائے اورانہیں معانوں کے قبرشان میں دفن ہونے دیا جائے۔

مین مطرر زان کے ماقعی کی جائے ان پر زجر و تو نیخ کی جائے اور خردت پڑنے پر
ان کا اقتصادی اور معاسر تی بائیکاٹ بھی کیا جائے تاکہ وہ اپنے ہوتھت سے بٹیں اور رجوع کریں ،
معنف ملی الرح تنے فرط یا کہ ایسے اقوال محضے والے نیٹی بیں
مذکورہ بالا افراد اور صدر آول
بی بیکر صدر اول میں ایسے لوگ پیرا ہو گئے تھے زجن کی وج

سے انتشار بھیلانے اوران کی حرکات دورصیار و تابعین میں سٹردع ہرگئی تھیں جن کے اقوال قدر ہم نوارج اور مقتر لا سے طقے طلقے تصلین صدراول کے سا نول دصحار و مابعین ) نے ایسے لوگوں کی مز تو بمبرات بندگی اور ندا نہیں اپنے قبر سانوں میں دفن ہونے سے رد کا البتہ ان کا معام ترقی بائیگ عزور کیا اور صب صرورت جہانی سزاوی یا جلاوطن کر دیا اوراگر زیادہ صرورت پیش اُئی تو تس کرا دیا ۔ محققین المبسنت کے وہ محدات جو اس سے قاطین کی تحفیر کے قائل نہیں ہیں ان کے نردیک ایسے لوگ فاستی گراہ اور گنا ہ کہیرہ کے مرکمب ہیں اوران کی دلئے سے انتقلات رکھنے والو تکا معاملہ دوسرا ہے والند تعالی تی کی توفیق عطافہ مانے والاسیے )

قاصنی البر کمبر با قلانی فرواتے ہیں کہ وہ مسائل جو دورہ ۔ وعید۔ رویت محفوق خلق افعال ۔
البقار اعراض ولا وغیرہ سے تعلق دقیق مسائل ہیں۔ انہیں ہیں ناویل کرنے والوں کی کھیئر سے متراز
کرنا چاہیئے اور بھی احتیا طرکا تھا شامس سب ہے کیونکہ ان مسائل سے جہل وات باری سے
بہل کو ستار مہیں اور تیجفس ان مسائل یں ہے کسی مشلہ سے واقفیت نرکھتا ہواس کے کفز پ
اجماع امست نہیں ہے

جناب مقف ذماتے ہیں کہ اس مستدریم نے دوری فصل میں سیرحاصل مجنٹ کی ہے اور

اس كے اعاده كى اب عزورت تہيں۔

م حرمت البي اور ذمي ريفقوق باري مي المنت كامر كلب بولين اس باب مي

ان ذمیوں کے بارے بیں جوح مت الملی کو مجروح کریں تذکرہ کیا جائے گا۔ سید ناحیالللہ بن عباس وقی الندعنما سے ایک ذمی کے بائے میں مروی ہے کدایک ذمی البندعنما اس کے خلاف حرمت المہی کے دریے ہوا اوراعتراض کرنے سکا مصرت ابن عمرونی الندعنما اس کی تلاش میں خوار کے کرروانہ ہوگئے لیکن وہ نا تھ نہ آیا اور عباک گیا ۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قرل مبسوط اور ابن جیب نامی کتابوں میں اور ابن قاسم کا قرام سبط کتاب محمد اور ابن محمد اللہ علیہ کتاب محمد اور ابن محمد اور ابن محمد اور ابن کتاب کا میں است علاوہ بارگاہ احدیث میں گئت خی کی تو اس کو قبل کر دیا جائے اور ابس کی تو برجی قبول نہ کی جائے سکی ابن قاسم نے فرمایا کہ اگر وہ سلمان ہوجائے تو اس کی تو بقبول کر لی جائے۔

مین سبوط میں ابن قائم کا قول اس طرح منقول ہے کہ اس کی توبہ بایں سرط قبول ہوگی کردہ بطیب خاطر مسلمان ہو۔

جناب اصنع فرماتے ہیں کہ اس سلوی وجریہ کے تعبی پر وہ قائم ہے وہی اس کا دین ہے اوردہی اس کی قب وہی اس کا دین ہے اوردہی اس کی تعبیر ہے اور اس دین پر قیام کی دجرسے وہ اللہ تعالیٰ کے سانے وہ بیری شرکت اور فرندہونے کا دعویٰ کرتا ہے واور اس سے جرعبذی گیاہے اور جس عہد کی وجرسے وہ ڈی قرار دیا گیا ہے لیکن ہم نے اس سے اس سے تھوٹ اور گستا خی پر فہدیں لیاجن کا از تکا ب کر دہا ہے لہٰذا اس کو چہدا ہے اس سے تعالیٰ راور مزا کا ستوجب ہوگا۔

کتاب محدیں ابن قاسم کا قول اس طرح منقول ہے کہ اگر کسی غیر سلم نے اللہ کی بارگاہ میں اس وجہ کے علادہ جواس کی دینی کتاب ر برعم خود) میں منقول ہے کوئی اور گستاخی کی تواس کو قسل کر دیا جائے گا۔ الا یہ کہ وہ اپنے کفرسے تائب ہو کر مشرف براسلام ہو۔

covered methodologic ong

ابن مازم نے مسبوط میں مکھا ہے جس کی تائید فخزوی اور تحد بن ملم نے بھی کی ہے کہ ایستے خرکھ اس دقت تك قتل ذكيا عائد خواه ده سلان بويا كافرجب تك كراس كو قوبر كے لئے زكرا عا اگرده توبركرسے توفیها ورزاس جرم كى پاداش ميں اس كوفتل كرويا جائے

مطرف اورعبالملك في المستدين المام مالك رضى الشوركي مائيدكى ب الوحدين زيد فرماتے ہیں کہ جوغیر سلم یار گاہ النی میں گتا ٹی کامر تکسیبے ہوا دراس کی وجراس کے گفر کے علاوہ ہو تواس كوقت كرديا جائے ليكن اگروه اسلام اے استے (قور گذر كى جائے)

جناب مستقف فرماتے ہیں کو اس سلسلہ میں ابن جلاب کا قول ماسبق میں نقل کر دیا گیاہے۔

نصرانی ورسے بارے میں مشاکخ اندن کافتوی است کے اہماع کے بارے

میں مائبق کے صفحات میں نذکرہ کیا جا جیکا ہے جس کے اعادہ کی پہاں ضرورت نہیں اور پہلی کی قول کی طرح سے ہے جس نے ان زمیوں میں سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گشاخی کا ارتكاب كيا بورصنف فرملتے بيل كواس مسار ميں خواه اس فے بارگاه الني ميں گتا جي كي بريا جناز سیدالمرسلین کی بارگاہ میں ایانت کامرتمب ہوا ہو دونوں حکم میں برابر ہیں کیونکر ذمیوں سے یہ عہد باگیا تھاکدوہ اپنے لفر کا فہار نہیں کریں گے اور ہم اس بات کو گوارا ذکریں گے کہ ان کی زبان تكا بواكوئى غلط لفظ بميس سائ في اوراگروه اليي كوئى بات كري كے قوده عبد كن بول كے -ليكن على في نديق ذى كى بارك يل مختلف أرار كا اخلار فرايا ب ينا كيز الم مالك مطرف میں عبالحکیم اور اصبح فزماتے ہیں کہ اس کو قتاع کیا جائے کیونکر وہ ایک کفرے دوم ہے کفز ك جانب رج ع بوا ہے ميكن عبداللك بن باجشون فرائے ہيں اس كونس كر ديا جائے كيونكم (زندلقین) پرایک ایسا زمب یا دین ہے جس برکسی کو قرار نہیں اور نداس کے بیروسے جزیہ لیا جاتا ہے اور من وہ معاہد ہوتا ہے۔

ا بن جبیب فرماتے ہیں کو اس کے سواکسی اور کا کوئی قرل میرے معم میں نہیں ۔

مفتری اور کزاب کے لئے مشرعی کم مفتری اور کزاب کے لئے مشرعی کم ادرگتاخی کا آر کاب کریں اور الٹرتعالیٰ کی جانب ان باتوں کی نبست کر سے جواس کی او ہمیت اور جوالت ثنان کے منافی ہو۔

اس باب میں ان وگوں کے بارے میں مذکرہ مقصود ہے ہوش وحواس میں الوہتیت کا وعویٰ کریں یا اپنی رسالت کا علان کرویں یا یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تومیرا خالق نہیں ہے یا میرا ربہبیں بایوں کے کرمیراکوئی رب نہیں ہے یا حالت سکر یا جوں میں ایسی باہیں کیے وقعل میں ندائیں اور جنون علوم ہوں ایسے کفر پر کلات بکنے والے کے بارے میں اس کے عقل وشور کی سلامتی کے بادع د کفر کا عکم وینے میں کوئی اختلاف منہیں ہے البتر مشہور تول کی بنا یاس کی تورقبول كرنى جائے كى اور ير رحيت وانابت اس كوفتل كى مزاس مخفوظ كردے كى البتراس كوسخت جمائى اذیت اوردوحانی سزا مزدر دی جائے گی کرود سروں کوعبرت ہوا درا کنرہ کسی کوالیسی جرائت کرنے کی ہمت نہ ہواوراس کے فعل کو یا تواعا وہ کفرے تبھیرکریں گے بیاس کی جہالہ سے جیس کے لین اگر كوئى بارباراس قسم كى خوافات كا عاده كرسے اوراس كى يرح كات تحقيروا بانت شہرت اختيار كريائي تواس کواس کی بریاطنی پڑول کریں گے اور اس کی قربر کو تبول زکیا جائے گا اوراس کے رج ع کو جملادياجائي كاورده اس زندلت كمنابه وكاجس كى برباطني ادركردار براعماد مرادا اس كارج ع مبى درخوراعتنا نه مجاجائے كا علاده از ي اگر يرحركت عالت سكريس مرزد بوتى موتو بھى اس پردہی احکام جاری کئے جائیں جوصاحبِ علی وشور پر ہوتے ہیں۔

مجنون در بایکل کے لئے مکم شرعی در انگی محبزن در فاتر بہقل سے کوئی حرکت جنوں اور مجنون در بایکل کے لئے مکم شرعی موافذہ دہوگا کیا ہوئی تو اس پر شرعی موافذہ دہوگا کیکن اگر کسی نے بقائمی کیکٹ وہواس کہیں عِشل در حماقت کی بنا پر کھید کہا گیا ہو یا اس پر شریعت کے احکام کی با بندی سے زصت ہو تو شریعت کے احکام کی با بندی سے زصت ہو تو

www.makhaldan.org

ایستی پاس کے اس فعل کی پاداش میں نادیب مرود کی جائے گی ناکہ اس کو آئندہ کے لئے بنید ہوجائے گی ناکہ اس کو آئندہ کے لئے بنید ہوجائے ادراس کو تبنید اس طرح کی جائے گی جیسا کہ برقماش فیض کی اصلاح احوال کے لئے طریقہ کارا فتیار کیاجا تاہیے اور بیٹا دیب اس کو اس وقت میک کی جاتی ہے کہ ارٹیل جا نور پر اس وقت میک تی کی جاتی ہے اپنی حرکات سے بازائے اوراس کی مثال یہ ہے کہ اڑیل جا نور پر اس وقت میک تی کی جاتی ہے جب کی کہ دہ سیرھانہ ہوجائے۔

الوہتیت کا دعویٰ اور منباب علی کاطرز عمل علی ترفضے رشی التدعنہ نے اسے مبلنے کاحث کم دیا۔

بنا بنتی نبی کا صد کے الملک بن مروان نے ایک بناجیتی نبی حارث متبنی کوقتل کر بنا بنتی نبی کا صد کے کا مدہ بہت سے کے کسس کی لاکشن مولی پر لنکوا دی واس کے علاوہ بہت سے مسلان بادشا ہوں اور خلفا رنے ایسے وگوں کے ساتھ ایسا ہی سکوک کیا اوراس دور کے ملانے

بھی ایسے دوگوں کے قبل کے درست ہونے کے فیصلہ پر مہر تصدیق بیٹ کی علارتے فرایا جاع است یہ ہے کہ جُنفی ایسے قائل کے کفریں شک کرسے وہ بھی کا فرہے ۔

منصور حلاج اورانا رالحق كا دعوى المحاس علمان المتذرك ووز كورت بي بندا د كور حلاج كا وبيت المحتد الم

عباسی حکمران الراحنی بالشرکا دور حکمرانی سبے بغداد کی مشد تضارب تاحنی القضاۃ الولجسین بن ابی

منصور کی طرح ایک اور بزرگ

عمر ما لكى منداً دارين ابن العزاقير في عني منصور كى طرح دعوى كياسي كين قاصى صاحب في

بلا خوف ورو رعايت قتل كافتوى وك ويا.

صاحب مبوط ابن الحکیم کا قرل نقل کرتے ہوئے کہاہے کہ جو تھی نبوت کا رجھوٹا، وعویٰ کرے اس کوقتل کر دیا جائے .

منكر بوبتيت أورام عظم كافتوكي اصحاب كافتوي يب كريخفص الشرك خالقيت

یااس کی روسیت کا منکر مہر یا یہ کہے کہ میراکوئی زب نہیں وہ مرتداور دائرہ اسلام سے خارج ہے ابن ابی القاسم نے بھی کتاب ابن صبیب میں جناب محد کا قول کواس طرح نقل کیا گیا ہے کہ رعی نبوت سے تو برکرائی جائے نواہ وہ اپنے عقیدہ کوظ ہر کرتا ہویا پوشیرہ رکھتا ہو وہ بہرحال مرتد کے حکم میں ہے ۔ اوراس کی تائیر محنون نے بھی کی ہے ۔

جناب مسنف نے کا قران تقل کرتے ہوئے کھاہے کہ مجھے ایک یمبودی کے بارے میں بتایا گیاجس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور پر کہتا تھا کہ مجھے تمہاری جانب رسول بناکر مجسیجا گیاہے ائپ نے فرمایا تھا کہ کیا وہ اس دعویٰ کو ظاہر کرتا ہے تو اگروہ تو برکرسے قو وہ بہترہے ور زاس جرم میں اس کو قتل کر دیا جائے۔

ایک اورگستاخ کومنرا ایک اورگستاخ کومنرا دبان کی نفزش سے یہ الفاظ کل کئے گئے تھے درخیقت میں توشیطان بر بعنت کرناچا ہتا تھا یہ دا قدشُن کراک نے فرایا کہ اس کو کفر کی یا داش میں قتل کر دیا جائے ادراس کی عذر نوا ہی کی طون کوئی قرج در دی جائے

نشركى مالت بي كفرك كلمات ايك نشابازة نشك دوران دور تبرائي فداني

variation to a reserver

كادعوىٰ كياس كا تذكر ك في البالحن قابى كے باس كيا كيا قواب نے فراما كد اگروہ تو يرك تو مزادار چوردیا جائے اگراس جم کا اعادہ کرے تومزید سزادی جائے مکین اگروہ باربار ایسی حرکتیں کرتارہے تواس کے ساتھ دہی برتاؤ کیاجائے جوزندیق کے ساتھ کیاجاتاہے کیونکہ شربيت كاخاق ارات اوراس كما فقطيل كرت كى يى سزاب الماشخص می کوانی زبان پر قابونه موادراس معامشره پلیوگو بیپوده مگواس محصفه والا کاالیا فرد بوش کی باتوں پر توج نزدی جاتی مو-ایسا شخص اگر كوئى الياكلمه زبان سے نكالے حب سے ظمت اللى اور عبالت ربى برجر ب أمّا به ودر بدکاین ظا بر بوزا برود بعض اشیار کی تثیل البی شئے سے درمے می کو اللہ تعالیٰ نے متر وت و ع ت سے مکنار فرایا ہویا اس نے منوق کے کلام سے ایسی بات نکالی ہوج بی خالق کے سوا كمى دور ستنفض كے لئے زيانہيں مكن ان تمام باتوں سے كفرد استخفاف تقصود مذہوا در وعملاً الحاد كحورير- يكلات ادا كے كئے بول -اگريكات اس سے بار بارسرزو بوتے ہي اور شهرت عاصل كى بيت ويراكس بات كى دليل بى كدوة فس دين الذي كرماته استهزار وكهيل رّنا ہے اور اپنے رب کی حرمت وطلالت کا استحفاف کرتا ہے اور رب کریم کی کمریانی اور عزت وصلالت سعجابل اورب بهروب اوريتمام باتي بلاشكفريس اوررب العزت كالتخفا اور مقيف كرنے والايقيناً كا فراور واجب القتل ہے اس لسلاميں صاحبان بھيرت كايد واتعه خالی از دل جیسی مز ہوگا کہ امیر قرطبہ کے چیا زاد بھائی نے کفر پیکات منہ سے یکے ہیں وہ ایک دن گھرسے با برکلا راستیں بارش ہونے تکی توبے ساختراس کی زبان پر رنفل کھر کفر رباشد) يكلات أسك بداء الخرافيرين جلو وه ركيني جرتى كا تعضفه والا ابني كاليس خوراً ظاهر ہوا) به وا تعرجب سرخیل فقها رقرطبه جناب ابن جدیب اوراجسنع بن صلیل کومعلوم ہوا توان حضرات نے فرا اس گت خ کے تل کافتری دے دیالیکن قرطب کے دوسرے فہار ابوزید۔ عبدالاعلى بن ومب ابان بن عيني قي اس كي تقل كي على توقف كها او فرمايا كم اس بهوده کلام کے سلسلہ میں سزادی جانی چہسے البزید وغیریم کے فتوئی کی مائید قاضی وقت ہوئی بن یاد

فیجی کردی سکین قاضی صاحب کی تائید کے بعد جناب ابن جیسب نے فرایا کہ اگر اس جرم کو

قسل کی سزاسفن سے تو اس کا عربی میری گرون ہے۔ کیا ہم رب کو گالی دلو آئیں جس کی ہم عباقہ

کرتے ہیں یداس کی حایت ذکریں گے تو ہم رب سے ہم کفٹے بڑے بندے بن جائیں گے ور

اس طرح اس کی عبادت کرنے والے کہلانے کے سختی ندر ہیں گے یہ الفاف فرماکر ابن جسیب ہے

گرد طاری ہوگیا۔ امیر قرطبی عبوالرحان بن حکم کوجب بیرواقعات معلوم ہوئے تواس نے اپنے
عم زاد عجب کو قصور واس مجھا اور حیب اس کو فقہا رہے انتظاف کے بارے میں علم ہوا تواس نے

ابن عبیب کے فتوئی کے مطابق عجب کی گرفتاری کا حکم جاری کیا چنا نیخواس کو دونوں فقہا کے

ساخت قبل کر کے سولی پرچڑھا دیا گیا اور کوسکی بن زیاد کو مدا ہمنت کرنے کی وجہ سے معزول کی

گیا اور دو سرے تو قف کرنے والوں کو بھی سرزنش کی گئی۔

سکین ایستی فسی است استیم کے افعال ایک مرتبہ یا کہے کھی مرزد ہوئے توحیب کک ان میں فیصل میں این میں این میں این میں اور وجرمقال دریا فت کی جائے ہے۔ پھر تقاف کے کام اور شفا عب جرم کے مطابق اس کو مرزنش کی جائے اور مزادی جائے۔

مصنف کآب بناب قاضی عیامن فرائے ہیں کداس کی تشریح و توقیج یہ ہے کہ اس مسلم یں قبل وا جب بہیں اس قائل کو مرزنش کی جائے اوراس کی بیوقو فی پر سزادی جائے لیکن اگر اس نے رب اور مجبود وجان کران الفاظ سے جواب دیا تو پر تھیڈا گفر ہے کیونکر بھی اقتصار کلام تھا۔

www.mulanbah.org

شان الوبمیّت اورشعرا رعرب این کلام می بری بری زیادتیاں کی بیں ادرا ہنوں نے اپنے اشعاریں شان الوبیّت کو گھٹانے کی گوشش کی ہے ادراس کو بلکا کر کے بیش کیا ہے ادرا سے اشعار کے بین جن کو بمو نقل کرنام نام سے بین سمجھ اور اس کی بلکا کر کے بیش کیا ہے۔

ا درائیسے اشعار کے ہیں جن کو ہم نقل کرنا مناسب نہیں سمجھتے اورا بنی کمآب اورا ہل فلم کوان کی نقل سے محفوظ در کھتے تھیں اس کمآب میں ایسی کونا ہمیوں کی نشان دہی کرتی بھی ہے صالا تکہ ان کونقل کرنا ہمیں گوارا تہیں اوران کونقل کرتے وقت قلم کو یا را تہیں اورا لیسی کو تا ہمیوں کی ہم نے ماسبق الواب میں بھی نشان دہی کی ہے لین وہ اشعار جرجا ہوں اور غلط کہنے والوں

میں مقل کفر کفر نه باشد کے مصداق منورز کے طور میش کئے جاتے ہیں۔ میں مقل کفر کفر نه باشد کے مصداق منورز کے طور میش کئے جاتے ہیں۔

رب العباد مالست و مالكا قد كنت تسقينا فها بذا لكا

انزل عليت الغيت لا إبالكا

ا مے مبود ہمیں اور تجھے کیا ہوا۔ تو تر ہمیں بارٹ سے سیار کچتا تھا اب تھے کیا ہوا تو ہم یہ بارش جھیج تیرا باپ زہو

مصنف على الرحة فرماتے ہیں کہ اس کی مثل اور بھی اشعار میں جب کہنے والے مثر لیے ت کے تازیار کے باوجود تھیک نہ ہوسکے الیہی باتیں جا ہل کندہ اس قسم کی خرافات بازر ہیں۔ للندا ان کوزجرو توزیخ کی جائے اور سرزنش کی جائے تاکہ وہ اکیندہ اس قسم کی خرافات بازر ہیں۔ ابوسلیمان خطابی فرماتے ہیں کہ یہ در بیدہ وہتی اور دلیری کی باتیں ہیں جبکہ الشررب العلمین تمام برایکوں سے منزہ اور بری ہے بصنف علیالرحمۃ فرماتے ہیں کہ ہم نے عوان بن عبواللہ سے روایت کی ہے انہوں نے فرمایا ہے کو خودی یہ ہے کہ تم سے ہرایک اپنے دب کریم کی خطرت وزرگوں کو محوظ رکھے ۔ ایساز ہو کہ جبوٹی چھوٹی یاتوں میں اس کی مثیل دی جائے مثال یہ کہ کے کو الشرقعالیٰ ذہیل کرے اور اس کے معاقد رب کریم نے ایسا کرے یا ایسا کرے بعضہ علیا پھرتے ہے جہاں اس کی عظمت وبزرگی کا ذکرہ ہوتا۔ اوراس سے تقرب والی اطاعت کا اظهار ہوتا ہے آئیں اگر دعائیہ کلمات استعمال کرنے ہوتے توجراک اللہ خیرانہیں فرماتے سے بکداس طرح فرماتے کہ تہیں جزار خیردی جائے کیونکر تنحاطب کا کا تعظیم و تقدس کے اظہار کے لئے ہو اسے اور اسے ایسے ہی مواقع پر استعمال کیا جا نا چاہیئے۔

مصنف علی الرجمہ نے فرفایا کہ امام الدیجر شاش کا یہ قول ایک ٹھ داوی کے حوالہ سے طلب جس میں کہ امام صاحب موصوت مکت میں فراتے تھے کہ اہل کلام بارگاہ الہٰی میں بہت خور وفکر کرتے ہیں اوران کا تخییل بیہ ہے کو خطرت الوہیت کرتے ہیں اوران کا تخییل بیہ ہے کو خطرت الوہیت الہٰی خو فلارہ ہے کین بعول موصوف یہ اہل کلام الشّرع وصل کے اسم مبلالت کا اس طرح وکر کرتے ہیں الہٰی خو فلارہ ہے کہن رومال کواستعال کرتا ہے ۔

مصنف علی الروز نے فرایا کہ اس موضوع پر جو تخریر کیا گیاہے وہ اس قبیل سے بعض کی تفصیل ہم نے بارگاہ نبوی کے گستان کے بارے میں وکر کی ہے ہم اللہ سے توفیق فیرطلب کرتے ہیں ۔

دی اس فصل میں ان لوگوں کے بارے میں استکام سٹر عید بیان ہوں گے جواللہ درلیالمین در التعالمین اور قرشتوں کوگالی دسے یا اور قرشتوں کوگالی دسے یا ان کی شان گھٹانے کی کوشٹ کر کے با آئیا علیہ السلام جواحتکام الہٰی نے کر کئے ان کی گذریب کر سے یا آئیا علیہ السلام جواحتکام الہٰی نے کر کئے ان کی گذریب کر سے یا انکار کرے۔ ایشیخص کے لئے وہی حکم سٹر لیست ہے جو سیدعالم صلی الشرعلیہ وسلم کے انکار یا معان کا مرکزہ ما سبق میں کیا گیا ہے ارشادر بانی ہے۔

یا صنور کی شان گھٹانے والے کا ہے جس کا تذکرہ ما سبق میں کیا گیا ہے ارشادر بانی ہے۔

بے شک وہ لوگ جوالٹدادراس کے رسولوں کے ساتھ کفرکرتے ہیں اورالٹر الٹر اورالٹر کا درمیان تفریق کا ادادہ کرتے ہیں .

ان الذين يكفون بالله ورسله ويريدون المغفول بين الله و دسله .
 بين الله و دسله .
 رپ ۲۶۱)

vsavsomedaaliaht.asg.

کہریم اللہ اوراس چنر رہ ایمان لائے
ہو ہماری طرف اتری اور صفرت الباہیم
برنازل ہوئی ریمان کک کر ہم ان
میں سے کسی کی تفریق نہیں کرتے ۔
ہرایک مہلان اللہ تعالی فرشتوں
کتابوں اور سولوں برایمان لا یلیے
ہم ان رسولوں ہی سے کسی کی تفریق
نہیں کرتے ۔

رایی قولوا امنا باالله دما انزل کمریم الله او الدناوما انزل الی ابراهیم بریماری طرف بریمانزل الی ابراهیم برنازل بوتی برنازل بوتی دسیده دیدا ۱۳۶۰ مین می سیمی کی کا امنا بالله و مدشکة و برایک برالمان کشنبه و دسله او نفرق بین کآبول اور سرای در ساله و نفرق بین کآبول اور سرای در ساله و نفرق بین کآبول اور سول احد می دسله و نفرق بین کرتے د

تناقم نبی کا فرسید است این جبیب میں امام مالک-ابن قاسم ابن باجشون- ابن الله منی کا فرسید استخاص ابناریا ایک است و بنیاریا ایک نبی کی تو بین فرشقیص کی است توریز لی جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے اور اگرکسی ذمی سے یہ حکت سرز دہوئی براگروہ اسلام لے اُسے تو فہا ورزاس کو بھی قتل کیا جائے .

جناب سحنون نے ابی قاسم کی روایت کے مطابق نعل کیا ہے کہ اگر کسی میہودی یا نصرانی نے اپنے کفر کی وجر کے مطاوہ کسی اور وجرسے تمام ابنیار یا کسی ایک نیقیص کی تواس کی گردن اڑادی جائے اس سلسلہ میں اختلات رائے سابقد الواب میں گذر سے اس سلسلہ میں اختلات رائے سابقد الواب میں گذر سے اس سلسلہ میں اختلات رائے سابقد الواب میں گذر سے اس

ایک فرشتہ کو بھی گالی فینے کے بارے میں ایک فرشتہ کو بھی گالی فینے کے بارے میں اللہ کے بھر شخص نے اللہ تاریخ کالی دی استحف کو قبل کیا جائے لیکن جناب سحنون نے فرایا کہ اگر کسی نے ایک فرشتہ کو بھی ٹرا کہا تو اس کا قبل واجب ہے۔

زاددين الم الك كايك قول اسطرت نقل كي الأورين الم الك كايك قول اسطرت نقل كي جناب جريل اورا بطال وحى اليسام الك كايك قول اسطرت نقل كي المناسطة المنا

نے دی کو بہنچانے میں منطی کی دھیل دی تو صفرت علی سے پاس آئی تھی کیونکر دراصل نبی تو وقتے رمعا ذالتر) ایشیخس سے تو رکے لئے کہاجائے اگروہ مائب ہو تو فیہا ور نداس کو قبل کر دیا جائے اوراس سکر میں جنا ہے خوان نے جی ہی فرط یا ہے -

عرابيرفرق كي اليان مورس جوعقيده وكركيا كياب وه فزقر عرابير فرق المرابي كياب وه فزقر عرابيراس التح على اليان كاكن يرفع المراب ال

مكذب إنبيار اورامام أظم فرمايية المران كالمحاب رصم الله في محاب رصم الله في محاب رصم الله في المحابي المحابية المحاب المحابية الم

ك عنى كذيب كى ياكسى كي نقيص كى ياس في رأت كا أطهاركيا وه مردب

سمجاجائے اور اس تخص کونس کیا جائے۔
مصنف کی بہ جناب قاصی عیاض فراستے ہیں کہ یہ تمام نرکورہ اسکام اور شخصیات کے
ہارہے ہیں جن کا کہ میں نے ماسبق ابواب ہیں ندکرہ کیا ہے۔ تمام انبیار علیہم السلام یا تمام فرشنے
یا کسی خاص شخصیت نواہ وہ نبی کی ہویا فرشنے کی یا جن کا ذکر اللہ تعالی نے کتاب ہوایت قرآن مجید
میں صاف طور روفر وایا ہے یا ہمیں اس کی بابت علم خبر سوا تر نوم شہور متفق علیہ یا اجماع اس قطعی سے حاصل ہوا ہو شلا محفوات جبوئی میں کا تیل ۔ مالک رخازی ۔ زبانیہ حملة العرش جن کا قطعی سے حاصل ہوا ہو شلا محفوات جبوئی میں کا تیل ۔ مالک رخازی دربانیہ حملة العرش جن کا میں مقرور و آن کریم میں موجود ہے یا وہ انبیا میں ہم اسلام یا فرشنے ہوقرآن کریم سے جھیل نے گئے ہیں حضرت عربائیل ۔ امرافیل وضوان محفور منکو کیے رہے وہ فرشنے ہیں جن کے لائے ہوئے احکام

www.makanian.org

قبول کرنے پراتفاق کیا گیاہے۔ دلینی ان کے بارے میں دری حکم ہے جس کا نزگرہ او پرکیا گیاہے۔
عجم معین وغیر خصص شخصیات
عیر معین وغیر خصص شخصیات
سے نابت نہیں اور مزان کے بارے میں اجماع
امت ہے کہ آیا وہ فرشتوں میں شامل ہیں یا انبیار ہیں یعبیا کہ ہاروت و ماروت کا فرشتوں
میں شار ہونا۔ یا حفرات خصر ولقمان ذوالقر ثیمن ۔ آسیر نفالد بن سنان رمنی اللہ عنہم کے شعلق
کہاجا تاہے کہ یہ انبیار میں شامل ہیں داسی طرح عجسی مورخ حوالی دس اور زرشت کے نبی

مصنف عليالرحمة فرمات بيس كران مزكوره بالاحضرات كي تنقيص كا وه حكم نبيس ماان كم انكاد يرده احكام إليني مول كي ودر ابنياعليم السلام ك بارسيس بان بوت يونكران كى ايسى حرست ابت بنيس جوانبيا عليهم السلام كے شايان شاك ب كين السانهيں كدان كي الانت كرنے والے سے كچون كها جائے اوراس سے بازیس نكى جائے اليتے فس كوتاديب كرنامنهايت عزوري بي كيونكرجن كى ففيلات معروف بواوران كى نبوت ثابت يعيى ہوں کی ان کے تقدس کا لحاظ نہایت ضروری ہے۔ رہی یات کدان میں کس کی نبوت کا انکار ياكسى كے فرشتے ہونے سے الكار كے سلسائيں يہ وكھينا عزورى ہے كيونكر منكر وتنعلم اگر ذى علم ہے قومضا كقر نبين ليكن اگر مشكر و تعلم عوم ميں سے ہے تواس كواس بار سے ميں كعن لسان كرنا اور چیان بین سے بازر بناج بینے اورا بل علم حضرات میں اختلات سائے مکن ہے لیکن فائل و کالم اگر اس عقیدہ پر اصاراور بار بارا رکا ب کرے تواس کوتاویب کرنا چاہتے کی ذکر اس کو اسے ہے معاطلت میں وقل اندازی کا حق حاصل بہیں اورا سے امور میں مجدت ومیا حد کرنے کو علار کے لے بھی اسلان نے راسمجا ہے جب علی سکے لئے یا علیا طرہے تو عوم کس گنتی میں ہیں۔ رمر التران كى تحير و إستخاف جركاس التخاف كرك يان كى المنت كرك ياس كم المنت كرك يان كى المنت كرك ياس كم

کل یا جُرِکامنگر ہو یاس کی کذیب کرسے یا قرآن کریم کے کمی ایسے کم یا خبرکو بھٹلائے جیس کی تصریح اس میں موجود ہو یا اسی چیز یا تصریح اس میں موجود ہو یا اسی چیز یا بات کی نفی کرے جو قرآن سے ثابت ہے اور مزید برآن یہ کہ دہ اس کو بخوبی جا تنا بھی ہو یا ایسے امرین شک کرے قران ساتھی بالاجماع کا فرسے۔ ارشا و ربانی ہے۔

وانه لكتاب عزيز لاياشيه بلاشر بالتقين يكاب عزيز السس الباطل من بين يديه ولا باطل كوفل تبين ناس كے سلمنے من خلف تمازيل من حكيم ني پچھے سے يوكرت والے اور تمام حديد - دي ٢٠١٤ ون خوبوں والے كا آبارا ہواہي -

سیدعالم صلی النّدعلیه وسم کا رشا دگرامی حضرت البرهریره دشی النّدعنه سنت بالاسنا و مروی منتج کرسر کار دوعالم علیالسلام نے فرایا قرآن کریم میں شک یا تھیگڑا کرنا کفرسے۔

حضرت ابن عباس مِنی الشُّرعنها سے سِدعالم علیالسلام کا ارشادگرامی اس طرح مروی ہے کو جس سلان رنام نہادی نے قرآن کریم کی ایک آیت کا بھی انکار کیا تواس کی گرون مارنا حلال ہے اسی طرح حس نے قرات وانجیل یا منزل من الشُّر صحائف کا انکار کیا یا ان سے نافرمان ہوا یا ان پولونت کی یا ان کی قربین کی یا ان کوا نا شت کی توصر کے کفر ہے اور ایساکر نے والا کرنہ میں۔

كافرى

ملت ملر کااس امریه اجماع ہے کہ اس میں کسی شک وشیدادر ووکی گنی انش منہیں کم وہ قرآن کریم جورد کے زمین پر پڑھا جا آپ اور سلما لؤں کے باس صحت کی سکل میں موجو دہ ہے یا اصطلاحاً میں المدوقة ن ہے جس کی ابتدار سورہ فاتحد المعد عله رب العالم میں اور جست مام سورہ فاس قبل اعوفی جوب الناس پر ہوتی ہے یہ الشرکے کلام اور اس کی وی ہے اور یہ کلام البی سیدالم سین خاتم البین جناب محروسول الشرطیر التی تی واسیم پر نازل ہوا ہے اور جو کو ان اللہ علیہ التی تی وائی میں ایک عرف کی کی یا تبدیلی یا نزل کی جونازل ہوا وہ برحق اور تم ام ممل و کا مل ہے جوکوئی اس میں ایک عرف کی کی یا تبدیلی یا نزل

www.muhanbah.org

من الله ميں ايك حرف كااضا فركر بي جونول من الله تنهيں ہے اور تلت مسلم اس بات كى تصديق كريا كريزل من الله مي اها فرست توايساتنفس بالاجماع كا فرس مدلقة عاكش بريبتان كى مزا طابره عائش مدية رفنى الدعنها بربيتان بانده عالن عنها بربيتان بانده على ال کے حق میں نازیبا الفاظ استعمال کرے تواس کونٹل کر دیا جائے کیونکہ وہ قرآن کریم کی تکذیب کر ر ناب (عفت صديق كيسلسلس آيات قرآني شابديس)-ا مام قاسم في دزما يا جوشفس يركب كرصزت موى عليهم السلام ركب العالمين في كلام نبي فرا اوه واجب القس بادراس كى اليرعبدالحل بن مهدى في المحى كى ب محدان مخون نے استیش کے بارے میں جس نے معود میں کے بارے میں کد کریا ت الله كا جُرِبْهِي مِي قرا ياكراكر وتحض توبركرے توجها ور زاس كونس كياجات واس الرائد مردب نے قرآن کیم کی ایک جی آیت کی تکذیب برگرون زونی کاعلم دیا۔ وواشخاص کا مجلوا اور کم شریعیت دیداس نے یک دررے کے خلاف تہاد سے اللہ تعالیٰ نے کلام نہیں فرمایالیکن دور سے خص نے اپنے اوپر النام سے صفائی پیش کئے بغیرشا بدر بداندم نگادیا که یعبی تو تخریر کے زمرہ میں شامل ہے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت الراسم على السلام كوفليل نبيس بنايا - اس طرح يه دولون سيه عالم صلى الشوعليه وسلم كے

ارشادگرای کی گذریب کے مرکمب ہوئے ہیں دلہذایہ دونوں ہی داحیب القتل ہیں. ابعثمان صداد نے فزوایا ہے کہ تمام اہل توحید کااس پراتفاق ہے کر تنزیل اُفا بِلیت قرآن مجید ) کے ایک حرف کا اُلکا رکفرہے ۔

جناب الوالعاليه كامعمول يرتهاكر اگركوئي ان كے ساسنے قرآن كريم بريستا (اوراس سے كوئى غلى مرزو ہوتى) تو اَب قارى سے يدفرات كريئي تواس طرح براحتا ہوں ان كامعمول حب

اراسم کے علم میں لایا گیا توآب نے فرما یا کرمیرا خیال میہ ہے کدان کے علم میں یہ ہے کر حس نے قرآن کریم کے ایک حرف کا انکار کیا وہ پوئے قرآن کا منکر یسوگیا۔

حضرت عبدالتدین سعود منی الله عند نے فرما یا کر جس نے قرآن کریم کی ایک آیت کا بھی انکار کیا اس نے پرے قرآن سے کفر کیا ۔

مسخ بن لفرح نے درایا کوش نے تعین قرآن کی تکذیب کی اس نے گویا کل قرآن کی تکذیر کی اورش نے قرآن کریم کی تکذیب کی اس نے گویا کل قرآن سے گفر کیا اورش نے قرآن کریم سے کفر کیا اس نے گویا النّدرب العالمین سے کفر کیا ۔

توریت کی مکذیب بھی جر ہے ۔ کیاجوایک میمودی سے عبار اگر بیٹا جبار ہے کے

دوران بمروی نے توریت کی قسم کھائی اس کی قسم پر چیگراکر نے والے نے کہا کر فعا تورا ہے بر العنت
کرے ادراس کا یہ کہنا ایک شہا دت سے ثابت ہوگیا لیکن دوسری شہا دت مینی برخی ایک اور
شہا دت ملی لیکن دہ شہادت بروایت بھی بعنی شاہنے اس چیگراکر نے والے سے حب لٹائی کا
سبب دریا فت کی تواس نے واقعر سناکر کہا کہیں نے اس تورا ہ کولعنت کی ہے جو فی الحقیقت
مہود کے باس ہے ۔ یہ واقعر شن کر جناب البہ من قالبی نے فرایا کہ اس دوسری شہادت سے
معاطری احتمال اور تاویل کی گفتا کش پریا ہوگئی ہے کمیز کھاس بات کا امکان بوجو دسے کر تورا ہ
میں تغیر و تبدل کی بنا پر بہرو دکو اس قرارات کا یا بند ہی شجا نا ہم جو والٹر کی جانب سے نازائ تی تھی

بعث او كاليك واقعه قرآن كيم كي تلادت نصرت حروث شاذه سے نود مجي كرتا

تفا بكردوروں كوهي كھا تاتھا على ربنداد بشمول جناب مجا بدد مشہور قارى كے علم ميں جب يہات آئى قرقمام اہل علم مصرات نے يرفتوی ديا كرسنبو زقاری سے تور کے لئے كه جائے بخالخ م تمام اہل علم مصرات نے اس قارى سے رجوع كيا اور تو بروانا بت كے بعداس سے ايك مصرفام

www.makaabah.avg

تیار کرایا گیاجی پراس نے ابوعلی بن مقار وزیر کے سامنے وستخط کیتے ان علمار میں شہور زمان فعت، ابو کمرا بہری بھی شامل تھے۔

بیکوں کو قرآن فلط پڑھاتے والے کے بارسیں شخص کے بارے یں

فتریٰ دیا ہے کہ جس نے کسی بچر کے بارے میں یہ کا کہ جو کھے تو نے بڑھا اور جس نے بچھے بڑھایا اس پراٹٹد کی لعنت ہو۔ براپنے کلام کی قوض کرتے ہوئے کہا کہ میری مراد اس سے قرآن کریم کی دریا فت نہ تھی بلکراس نیکے اور اس کے بڑھانے والے برطعن و تشیفنے تھی۔

الى بيت نبوت - اولا درسول دا جهات المونين اور صحابر كام معون كون سيت كى شاخى كرف والحد كرسلسادي بناب صنف

على الرحمة فرات بيل كدان مقدس حضات ابل بيت آل رسول اجهات المونين اورتمام محابكى منقيص كرناح ام به اورتيام محابك منقيص كرناح ام به اورتيقيص كرسني والالمعون ب -

عظمت صحابراورفرمان نبوى صلى التُدعلية ولم في فرايات خردار بنرداريرك

معابہ کے بارے بیں اللہ سے ڈروادران کو اپنی اغراض کا نشانہ نہ بناؤ بیصنے ان سے مجبت کی اس نے بحبت ان سے مجبت کی اس نے مجبت میری دجہ سے کی اور میں نے ان سے بغن رکھنے کی وجہت ان سے مجب نے ان میں ایزادی اس نے مجھے ایزادی اور وجہت ان سے مجھے ایزادی اور جس نے انڈرکو ایزادی اس نے مجھے ایزادی اور جس نے انڈرکو ایزادی اس مخصے ایزادی اس نے مجھے ایزادی اور حس نے انڈرکو ایزادی اس مے محصے ایزادی اس نے انڈرکو ایزادی اس نے محصے ایزادی اس نے انڈرکو ایزادی اس نے محصے ایزادی اس نے محصے ایزادی اور حس سے انڈرکو ایزادی اس میں آئے گا ہے

و شمن صحابر کی عیاد ب مقبول نہیں کوسب شم ذکر دکیو کرصحابہ پرسب و شتم کرنے دالوں پرالٹد تعالیٰ۔ تمام فرشتوں اورسب لوگوں کی تعنت ہے بصنور علیا اسلام نے نے مزید فرمایا اوراس کی دنفل عبادت مقبول ہوگی د فرمن ۔

مخبرصادق ملی النّد علیه وسلم نے یعمی فرمایا کہ آخرزہ نہیں ایک ایسی قوم ہوگی جومیر ہے صحابہ کوگالی و بے گی تم ان کے ساتھ نماز زیّر صنااور مذان کی نماز درجنازہ) پڑھنا۔ ان سے شادی بیاہ بھی مذ کرنا ۔ اور زان کے ساتھ نشست و برخاست رکھنا اگروہ بیار ہوں توان کی حیاوت بھی ذکر زما صنور نے یعمی فرمایا کہ جومحابہ کوگالی دے اس کو زد وکوب کیا جائے۔

جناب صنعت فرماتے ہیں کرحضور علیالسلام نے متنبدا درخبروار فرمایا ہے کو صحابر کو گالی دینا اوران کوایز ایم بنجیانا در اسل حضور علیالسلام کی الم نت اور حضور کوایز ارسانی ہے اور حضور علیالسلام کوایز ایم بنجانا حرام ہے جنا کنچر حضور علیالسلام کا ارشادگرائی ہے کہ جناب عائشہ کو ہراکم ہر کر مجھے دکھر نہ ہیں جنجا تو۔

فرمایا کہ فاطرمیری گئت مگر ہیں جس سے انہیں ایڈ اہوتی ہے اس سے مجھے ایڈ ابنیخی ہے۔
ایسے گشاخ کے باسے میں معنی علی سے اختلات کیا ہے میکن امام مالک رحمۃ الشرطیہ کا
مساک مشہور ہے جس میں دھاکم مجان اجتماد کی بنا، پر در دناک مزادیتا ہے۔ امام مالک سحمۃ اللہ
علیہ کا ایک ادر قول برجی ملا ہے کہ جس نے بارگاہ درما لہت میں گشاخی کی ہے اس کوقتل کردیا
عامہ کا ایک ادر جومع ابر کی شان میں گشاخی کرسے اس کومزادی جائے۔

جناب مستف فراتے ہیں کرجس نے سحابہ کیار شائع خارت ابد کر صدیق عمر فاردق عِمّان عنی - امیر معادیہ عمرد بن العاص مِنی النّدعنهم کی شان میں گناخی کی ادر یہ کہا کہ تمام حضرات گماہ تھے (فعوذ باالنّدمنہا) توایستَّے فعم کو قتل کیا جائے اگرکسی اورطریقہ پر یا الفاظ کے ساتھ جومعاشرہ

www.madnabah.evg

یں گالی سمجھے جاتے ہیں قواس کورسواکن سزادی جائے۔

ابن جبیب نے فرایا کہ شیعوں میں سے جوعثمان بن عفان کے بارسے میں علوکرے اور ان پرتبراکرے تواس کوسخت سزادی جائے ادر اگر مصارت صدیق وفار وق مِنی الله عنهم کے بغض میں صدسے بڑھ جائے تواس کو تعنت ترین سرادی جائے ادراس کو ہار ہا رشدید مارا پیٹیا جائے اورجیس دوم کی سزاوی جائے بہان کے کہ وہ قید میں ہی مرجائے لیکن جناب اسب نے فروایا کرسوائے ٹائم رسول کے اورکسی کوفتل کی سزانہ وی جائے۔

متاخ بارگاه محابر اورجناب سحنون المستخون في الكري معابي المستخون الكرك من الكري من الكرائي الكرائي من الكرائي الكرائي

عصرات عثمان فوالنورين يا حفرت على كرم التدوجرك بارسي مي بكواس كرس تواكسس كو دروناک سزادی جائے۔

الوحمد بن زياد جناب معنون كے والد سے نقل كرتے بيل كر خفف خلفا برار بوكے بائے میں یہ کہے کہ بیھزات کفروضلالت پرتھے اس کونٹل کر دیا جائے اوران کے علاوہ کسی اور صحابی کے بارے میں مجھوکے تواس کو در وناک مزادی جائے اور انہیں سے امام مالک رحمة النَّه علیہ كاليك قول منقول سے كر وضف ماركاه صديقي ميس كتاخي كا ارتكاب كرے اس كوكورے الى جائیں اوراگر بارگا وصدیقه عائشہ میں گتاخی کا مرتکب ہوتواس کو قتل کیاجائے جب ان سے اس فرق کی وجر دریا فت کی تن تو آپ نے فرما یا کر جس نے جناب سیدہ پر تھمت لگانی اس نے قرآن كريم كى مخالعنت كى-

اورا بن شعبان نے آیت قرانی کے حوالہ سے فرطیا اس کی دجہ بیہ ہے الشدتعالى تم كونصيحت فزماتاسي كه كهيس ايساكام زكرنا اگرتم مطان

يعظكم الله ان تعود ا يمثله ابداً ات کتیم مومنین ر

(ヘセハー)

ابرالحمیقیلی فراتے ہیں کہ قاصی ابو کمربن طیب نے فرایا ہے کفار اور ذات باری کے بارے میں کہا کہتے

تصاس كوالله تعالى في قرآن كرم من بيان فرمكر بارباراين تنزيد وتبييع فزماني. وقالوا اتخذ الرحين ولدًا مشركين كبق بين كرفن في الركا سِعانه - ریاعی بنالیاده اس سے پاک ہے۔

اس كے علاوہ اور بہت سى كايات اس عفه وم كوفا بركرتى بين اسى طرح مصرت صديقير عائشہ رضی الندعنہا کی بات کے سعد میں آبہت کریمہ نازل فرمانی اورمنافقین کے الزم کی ترويرفرمادي.

جب تم نے اسے ساتھا ترتم نے یہ كيول ذكماكه بمارك لئے كريمان لئے مناسینیں کرائیں تیرکس رب ۱۹۹۸) یاکی ہے تھے اے الشررب العامین

ولولا اذسمعتمولا قبلته ما یکون لنا ان نشکلم بهذا سحنك

مصنف فرماتے ہیں کر محزت عائنتہ کی بارگاہ میں گت خی کرنا اور در حقیقت محنور علا اسلام كى الانت كرنا بو اور صنورعليه السلام كى الانت كرف كوا نشرتما لى ق ابن الانت اوركت أى قراردیا ہے ادرالند کی بارگاہ میں گساخی کرنے والے کی سزافس ہے لہذا حضور علیہ انسلام کی بارگاہ يس كت في كرف وال كى سزاجى قتل بى ب اوراس موضوع ريفصيلى بحث كذشة الراب يس بان کی جاچی ہے۔

گستاخ بارگاه صدیقیة قاضی کی عدالت میں عدالت میں ایشے ض کولایا گئی ب ف محرت ماکشری بارگاه میں گشاخی کی تھی۔ قاضی صاحب نے شمادت طلب کی توابن ابی لیلی نے شہادت دی کرمئی اس واقعر کے وقت موجودتھا۔ اس شہادت کے بعدقاضی صاحبے

ا تُضَى ك اى كورْ ب صرقذت كى كوائے اوراس كا موشفواكوس كو كھينے لكوائے والے ك

كُما تَح كَى زَمِّانِ كَامِّنَا السِينَاعِرِضَى الشُّرِعِدَ نَهِ عِيدِالشَّرِينِ عَرِكُو صَرْتِ مَقدار بن السُّ دهمکی دی لوگوں نے حیب ان سے اس بارے میں گفتگو کی تواکب نے فرمایا مجھے اس سلسلہ میں چیرند کہوئے کمیں اس کی زبان قطع کروں تاکہ اُندہ کسی کوایساکرنے کی جرات مذہو۔ ابو ذر بروی فرماتے ہیں کرسیر ناعمرضی اللہ عنہ کی ضدست میں ایک بدوی لایا گیا جوافسار

مدینے کی بائی کریا تھا اس وقت آپ نے فزمایا اگر قصحابی رسول نہ ہوّا قوتم کو میں ہی کا فی تھا۔ امام مالك رضى الترعز في في أو الركو أي تفض صحابر في تنقيص كرية تواس كامال في تغيميت، مين كوئي مصرفين كيونكم الشرقعالي في في كي ميتمين فرائي بي -

للفقراء والمهاجرين الخ فتراراور بهاجرول كمك والذين تبنى والدار والاسان اورده نوگ جراس كريس تيام يزير ہیں اورایان میں ان سے سطے ہیں

من قبلهد ربيم على

يهزات الفارج في عين ايك ادراً يت بي ارشاد بوا-ادر جولوگ ان کے بعد کئے کھے ہی العامار سارب على اوريمان ان بھائیوں کوجوالیان میں ہم رہیقت ر کھے ہیں بخشرے

طلذين حارًا من بعد هم يقولون ريئااغفولنا ولاخواننا الذين سيقونا بالايمان

ر په ۱۵ )

لبذا جوان کی تو ہیں کرے تواس کے لئے معانوں مال غنیمت میں کوئی صینییں ہے۔ كتاب ابن شعبان ميں ہے كەاگر كوئى شخص كىسى صحابى كوزا نير كا بيٹا كے اوران صحابى كو مسلمان کے تواس کومتندف لگافی حائے۔

مستف عید الرحمة فراتے ہیں کہ معین اکا برما تکدی کا قول پرہے کہ اس شخص پر ایک بہیں بلکہ دوصری جاری ہیں بلکہ دوصری جاری کی دالدہ کے دوصدیں جاری کی جائیں ایک قراس می دالدہ کے سبب میکن میں دصنف ) کہتا ہوں کہ اس برمرف ایک صدیبی جاری کی جائے اور اس کی دجر بر ہمیت لگائی ہے قواس برایک ہی صدجاری ہوگی دائیذ اس سلسلہ میں جی اس پر تیاس کیا جائے گائی

مستف طبرالرحمة فراتے ہیں کرم صحابی کواس الفیلمت دیتے ہیں کدوہ دور سے سلمانو کے مقابد میں صاحب عرت وحرمت ہیں داوراس عزت کھج ہے کہ انہیں سیدالم سلین صلی اللہ طبیر سلم کی بارگاہ میں مامنری اور رویت نبوی سفنے کا سرف ماصل ہواہے) اوران کے بارے میں خاتم انہیں کا ارتبادگا می سے کرم خفس میرے محابری بارگاہ میں گستا خی کا از کا اس کھے ہے۔ اس کو کوڑے لگانے جائیں۔

مصنف فرماتے ہیں کواگر کوئی محمی الی کا والدہ کو ذائیر کے تواس کود مدفذت ) کوڑے لے کا کا کا کا دیا ہے اگر کوئی صحابی ان کی اولادیں زندہ ہو تا تو دہ این تقی کا دعویدار ہوسکت ہے اوراب تمام معمان اس کے قائم مقام ہیں المذا اگر کوئی سلمان اس کے قائم مقام ہیں المذا اگر کوئی سلمان اس کے قائم مقام ہیں المذا اگر کوئی سلمان اس کے قائم مقام ہیں المذا اگر کوئی سلمان اس سیسلہ میں استعاث اور قیام کو احب ہے صنف و ما جب ہے صنف و ما جب ہے معابیت و استے ہیں کہ صحابیت اس مجاب کا محابیت اوراگر کسی الم ما ما ما ما میں اس کے در دہی اس کی دوج سے موست مال ہے اوراگر کسی الم ما مال ہے دولایت حاصل ہے ۔ امر کا شاہد ہے تواس کوال کہنے والے برصد قائم کرنے کائی دولایت حاصل ہے ۔

امهات المونين كى بارگاه ميس گت خى كا حكم المشخص نے صرب صديقہ كے علاقہ

امهات الموئین بی سے کسی دومری زوجر عمر کی شان میں گشاخی کی تواس میں دو قول ہیں۔ ۱۱) اس گشاخ کو قبل کیا جائے کیونکر حرم رسول صلی اللہ علیہ دسلم کی ہار گاہ میں گشاخی کر کے

WHEN STREET HOUSE

حضور عليه الصلاة والسلام كى باركاه من كساخى كارتكاب كياب -

(١) معزت عائش كے علاوہ دوسرى ازواج مطرات كامعاط دوسر عصابر كى طرح ب لهذا اس كتاف ك مرقدف كيطور يكوز عد الكات عائيس.

مصنف عليا ارعة فرماتے ہي كريہ قول كے بارے يى ميراكها يہنے كدا بمصعب نے امام الك دحمة الشُّرطير كاليك قول الميشحض كے بارے مِن نقل كيا ہے جس نے سيرعالم صلى الشَّرعليم وسم محسی اہل بیت کی بالگاہ یں گتا تی کی تقی اس کے بارے میں امام صاحب نے فزایا کہ اس كونوب زودكوب كياجات حس سعاس كوغوب اذيت وتكليف بواوراس كواس وقت مك پاندسلاسل رکھاجائے جب کے دہ توبکرے اوراس کی ندس کی خرب تشہیر کی جائے۔ بارگا وصدیقی کے گتاخ کا فتوی ناقابل قبول ہے نے ایک فتویٰ دیاہے

جس سے کر رات کے وقت صلف لینے سے انکار کر رہا تھا اور پر کہا کہ اگر جناب صدیق اکبر کی صاجزادی جی برتی توان سے جی ون کے وقت صف لیا جاما اولیفن نام نہا دفقهائے اس ساخ محافظ كى بجائے اس كى اس بات كى تصويب كى تقى گر جناب مطرف نے فرما ياكد اس موقع پر جناب صديق اكبرى صاجزادى كاؤكر مناسب متصااور يرؤكر سبب استحفاف س لمناهرب شديدو كجآ اورطویل قیدی سزاد کجائے۔

ادروہ فقیر سس نے اس قائل سے قول کی تصویب کی دہ اس قابل ہے کہ اس کی موجودگی میں اس کوفاس کہاجائے اور حب وہ فقیر جناب اور طرف کے سامنے لا باگیا تواس نے اس كوزجروتو يتخ فرائى اورائيده كے لئے اس كافتوى اور شہادت نا قابل قبول قراردے دى كونكم اس كى مدالت مجروح اور بغض فى النُدْمَابت بوكي تصا-

الوعمان في ايك شخص كي بار يرس فراياجس في يكاكد الرمير ي خلاف حزت الوكر بھی شہادت دیں رمینی ان کی شہادت سے خوت نہیں ہمال تول سے اس نے ایک فرو واحدی شهادت مراد لی ہے اور شریبت کے اسکام کے مطابق ایک شہادت پر فیصد نہیں ہوتا اوعران نے فرمایا کہ استخص کے اس کہنے میں مضائقہ نہیں لیکن اگراس نے اس فقرہ سے تنقیص وابانت کرنی چاہی ہے تواس کو خوب ماراجائے یہاں کہ کداس کی ادھی جان رہ جائے بصنف فرماتے ہیں کداس واقعہ کو ازراہ حکایت وروایت بیان کیا گیاہے۔



on memokarisan org.



فاضرا مل عارف لل صفر ولاما مخدنني بخرش علوا في فتشدي ميشميك ایکے مثال تفہر اعتقادي أورنظرياتي نشؤونما كامرقع هایک تلودس تفت سیرکا نخور وعقائد باطب له كامسكت رُد · شربیت طراقیت امرار در توز کاجامع ذخیره o صوفب ازاشارات وتنقیعات کاچشه

اپ اس تفسیر کونود پر میں۔ احباب کو پر مض کی ترفیب دیں۔ اب کتب خاند کر دینت بنائیں۔ یتفیر آپ کو بہت می تفایر کے مطالع سے بے نیاز کردے گا مرکب نیکورٹینی کی گئی تروولا ہو قيت بلدادل 10.

ا۲ : ۲

J. 10



Jack Hill SONOW ENLY Bether out & John Son & John



چى كەھالىر سالىيان تا دە بوجا تەسەلەددىل دولى جىس دىتىل كىرى قى ئىستىدىلىكى دۇئى ئىستىدىلىكى دۇئى ئىستىدىلىكى دۇئى ئىستىدىلىكى دۇئى ئىلىرى ئالىرى ئىلىرى ئالىرى ئالىرى ئالىرى ئالىرى ئالىرى ئىلىرى ئالىرى ئىلىرى ئالىرى ئالىرى ئىلىرى ئالىرى ئىلىرى ئالىرى ئىلىرى ئالىرى ئىلىرى ئالىرى ئىلىرى ئىلىرى ئىلىرى ئىلىرى ئىلىرى ئىلىرى ئىلىرى ئىلىرى ئىلىرى ئالىرى ئىلىرى ئالىرى ئىلىرى ئىلىرى ئىلىرى ئالىرى ئىلىرى ئىلىرى ئىلىرى ئالىرى ئىلىرى ئىلىرى ئالىرى ئىلىرى ئ



## صاحبُ كتابُ الثقار

حضرت قاضی عیاض مالکی رحمہُ الدُّعلیہ صور نبی کریم میں الدُوللہ وہلم کے اُن اہافہ مثان میں میں شمار ہوئے ہیں جہول نے آپ کی بیرت طیبہ برہنہا بیت بلند ہا یہ کا ہیں تھیں۔
آپ ۲۷۹ ھر ۲۰۱۰ میں اُندلس میں پیدا ہوئے نے ور فاس کے ایک تصبہ تئہ میں پر ورش یا تی ۔ آپ حافظ الحدیث قاضی ابوعلی غیافی صدفی کے تاکر دِفاص تھے گر اُندلس کے بلند ہا یہ علی رسے استفادہ کیا۔ قرطبری کُونیور سٹی سے علی اعز از حاصل کیا۔
مزناطیس قاضی القضاہ رجیعے ۔ اگر جو دُنیائے علم میں آپ کی تصانیف تارس کی طرح در ترخوان علم میں تھی کہ اسلام میں بڑی دوشن ہی کہ اسلام میں بڑی مقبول دمطوع ہوئی۔ آپ ۲۲۲ ھر ۱۹۲۹ء میں فوت ہوئے۔ مزار پُر الوارم اکش مقبول دمطوع ہوئی۔ آپ ۲۲۲ ھر ۱۹۲۹ء میں فوت ہوئے۔ مزار پُر الوارم اکش مقبول دمطوع ہوئی۔ آپ ۲۲۲ ھر ۱۹۲۸ء میں فوت ہوئے۔ مزار پُر الوارم اکش مقبول دمطوع ہوئی۔ آپ ۲۲۲ ھر ۱۹۲۹ء میں فوت ہوئے۔ مزار پُر الوارم اکش



## Maktabah.org

This book has been digitized by <u>www.maktabah.org</u>.

Maktabah.org does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah.org, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.

www.maktabah.org